

علیس اور عام فنم زبان م<mark>یں اُردو کی سب سے پہلی مفصل اور جامع تفیی</mark>ر ، تفییر افرآن بالقرآن اورتفسیرالقرآك بالحدیث كاخصوص اهتما<sup>م ، </sup> دنشین انداز میں احکام ومسائل اورمواعظ و نصائح کی تشریح ،اسباب بُودول کامُفصّل میان ، تفسیر وحدُیث اورکتب فقه کے حوالوں کیسا تھر

محقق العصر و رفي ال مدها العالي العصر و المراق العالي العالم الع





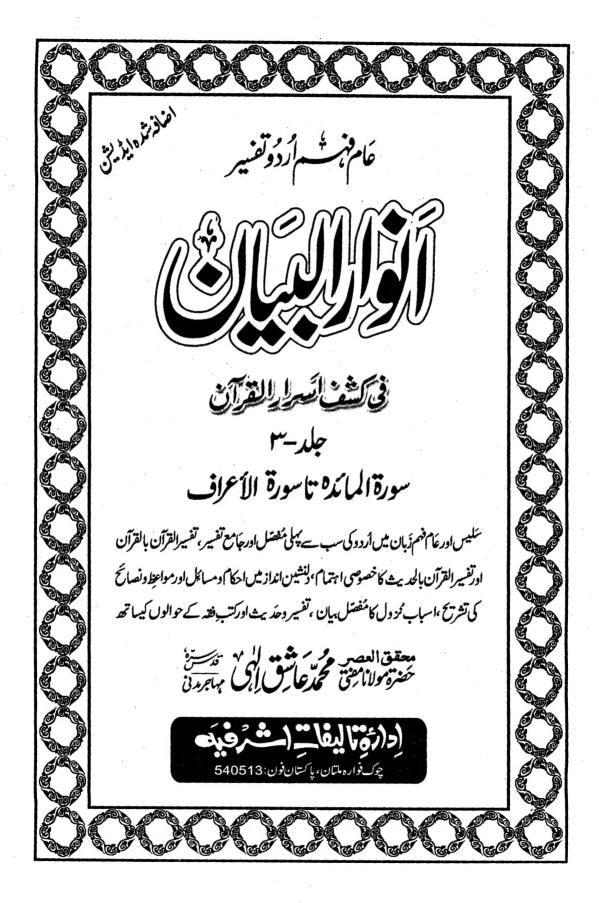

### ضروري وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کرقر آن مجید،
احادیث رسول اور دیگر دین کتابوں میں
غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر
ہونے والی غلطیوں کی تھیج واصلاح کیلئے
بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے
اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دُوران
اس کی اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ
اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کی غلطی کے رہ جانے کاامکان موجود ہے۔

لہذا قارئین کرام سے گذارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کردی جائے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاربیہوگا۔

(اداره)

نام كتاب أنوار البيان جلد المام كتاب معرفة المحدد المام كلا المام



### ملنے کے پتے

اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان
اداره اسلامیات انارکلی ، لا بور
اداره اسلامیات انارکلی ، لا بور
اکم مکتبدر جمانیه اردوبازار لا بور
اکم مکتبدر شیدیه سرکی روؤ، کوئیه
اکم کتب خاندر شیدیه راجه بازار راولپنڈی
اکم یونیورٹی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور
ادالا شاعت اردوبازار کراچی
مدیق ٹرسٹ لیبیلہ چوک کراچی نمبره
مدیق ٹرسٹ لیبیلہ چوک کراچی نمبره

### ﴿فهرست مضامین﴾

| صفحه           | مضامين                                                    | صفحه | مضامين                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| PA .           | ·وَالْمُغَنِيقَةُ                                         | 14   | ابتداء سورة المائده                             |
| ra.            | وَالْمُؤْفِدَةُ                                           |      | ايفائے عبو د کا حکم اور چوپايوں اور شكارى جانور |
| r <sub>A</sub> | بندوق كاشكار                                              | 12   | سے متعلقہ بعض احکام                             |
| - 17A          | وَالْمُتَرَخِيَةُ                                         | IA   | عقود کی قشمیں                                   |
| rA .           | والتطِائِيَةُ                                             | 1/   | بيهة الانعام حلال كرديئے گئے                    |
| M              | درنده کا کھایا ہوا جا نور                                 | 19   | لَا تُحِلُّوا شَمَائِر الله كاسببنزول           |
| 19             | بنوں کے ا <b>ہما</b> نوں پرذی کئے ہوئے جانور              | 7.   | شعائراللدى تغطيم كاحكم                          |
| 19             | تیرول کے ذریعے جواکھینے کی حرمت                           | 74   | احرام سے نکل کرشکار کرنے کی اجازت               |
| P+             | استقسام بالازلام كادوسرامعني                              | ri   | سی قوم کی دشنی زیادتی پرآ مادہ نہ کرے           |
| P1             | کاہنوں کے پاس جانیکی ممانعت                               | . 77 | نیکی اور نقوی پر تعاون کرنے کا تھم              |
| ٣٢             | ۮؚڸػؙۏڣؿؙ                                                 | ŕm   | مسلمانون کی عجیب حالت                           |
| ٣٢             | وَمَا آهِلَ لِفَيْدِ اللهِ مِن كِياكِيا يِزِينِ واعلى مِن | 11   | گناه اوظلم پرمد کرنے کی ممانعت                  |
| ۳۲             | قرول پرجوچزی لےجاتے ہیں اُن کا تھم                        | 71   | تعصب کی تباه کاری                               |
| ۳۳             | نذر لغير الله حرام اور كفرب                               |      | گناہوں کی مدد کرنے کی چند صورتیں جو             |
| m              | كافرول كى نااميدى اوردين اسلام كا كمال                    | 11   | رواج پذیرین                                     |
| ro             | دين اسلام كاكامل مونا                                     | ro   | جن جانورول كا كھاناحرام بئان كى تفصيلات         |
|                | اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے               | 74   | مرداري کھال کا تھم                              |
| PY.            | اتمام نعت                                                 | 12   | خون کھانے کی حرمت                               |
| P2             | دین اسلام ہی اللہ تعالی کے بہال معترب                     | 12   | خننربريكا وشت                                   |
| ۳۸             | هنرت عرش کی فراست                                         | 12   | وَمَآاهُولَ لِغَيْرِ اللهِ كَاتْرَتَ            |

| صفحہ | مضامين                                           | صفحہ       | مضامين                                        |
|------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| ۵۱   | حيتم كابيان                                      | ۳۸         | مجوري مين حرام چيز کھانا                      |
| ar   | وضواورتيم حكم تطهير ميس برابري                   | <b>79</b>  | پاکیرہ چیز وں اور جوارح معلّمہ کے شکار کی حلت |
| ar   | الله کی فعتوں کو یاد کرو                         | 79         | پاکیز، اور نبیث چیزی کیامیں                   |
| ar   | انصاف پرقائم ہونے کا حکم                         | ۴.         | حلال ادر حرام کی تفصیل                        |
|      | رسول الشعلية كاحفاظت كاليك خاص واقعه             | M          | شکاری جانوروں کے احکام                        |
| ۵۵   | اورالله کی نعت کی یا دد ہائی<br>-                |            | شکاری پرنده کی تعلیم                          |
| ۵۵   | تقوى اورتو كل كانتخم                             | ۲۳         | پرندہ کے شکار سے متعلقہ احکام                 |
|      | الله تعالى كابن اسرائيل سے عبد لينا پيران كا     | - mm       | اہل کتاب کا کھانا حلال ہے                     |
| ra   | عبد کوتو ژدینا                                   |            | جس جانور پر ذرج کرتے وقت قصداً بسم اللہ       |
| 02   | نی اسرائیل کی عهد شکنی کا <sup>ق</sup> بان       | <b>160</b> | نه پردهی گئی مواس کا کھانا حلال نہیں          |
| ۵۸   | يبوديون كاتوريت شريف من تحريف كرنا               | ra         | نے مجتبدین کی گمراہی                          |
| ۵۸   | يبوديون كي خيانتي                                |            | پاک دامن مؤ نات اور کتابی عورتوں              |
| ٧٠   | نساري سے عہد ليزااور أن كا أس كو بھول جانا       | rs         | ے نکاح کرنا                                   |
| 11   | نصاریٰ کا کفرجنہوں نے سے ابن مریم کو معبود بنایا |            | حضرت عرش کالی عورتوں سے نکاح کرنے             |
| 11   | رسول للدعلي نورجهي تضاور بشرجهي                  | ra         | کی ممانعت فر مانا                             |
|      | یبود ونصاریٰ کی گمراہی جنہوں نے کہا کہ ہم        | ۳۷         | مُرِيدَ كِ اعمال اكارت بوجاتي بي              |
| 47   | اللہ کے بیٹے اوراس کے پیارے نہیں                 | ľΛ         | وضواور غسل كاحكم اورتيتم كي مشروعيت           |
|      | رسول الله عليه كل بعثت السيرونت مين موكى         | ľΛ         | إذَا قُمْتُمُ كامطلب                          |
|      | جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ کئی سوسال سے         | MΛ         | وُضُوكا طريقه                                 |
| 40   | منقطع تفا                                        | Md         | فائده                                         |
| Yr.  | فِتْرُةٍ مِّنَ الرُّسُلِ كاز ماندكتناتها         | ۵۰         | أمت محمد ميركي التميازي شان                   |
|      | حفرت موى عليه السلام كابن اسرائيل كوالله تعالى   | ۵۰         | عسل جنابت كانحكم اوراس كاطريقه                |

| <u> </u> | **********                                     | **** | <del></del>                                     |
|----------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| صفحہ     | مضامين                                         | صفحه | مضامین                                          |
| ,        | شرع سزا نافذ کرنے میں کوئی رعایت نہیں اور      |      | ك نعتيل ياد دلانا اور أنبيل الكيستي ميل داخل    |
| ٨٣       | سمى كى سفارش قبول نېيى                         | 42   | ہونے کا حکم دینااوران کااس سے اٹکاری ہونا       |
|          | چورکا ہاتھ کا شنے کا قانون حکمت پربٹی ہےاس     | 49   | فوائد متعلقه واقعه بني اسرائيل                  |
| ۸۳       | کی مخالفت کرنے والے بے دین ہیں                 |      | حضرت آ دم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ      |
|          | جولوگ اسلامی قوانین کے خالف ہیں چوروں          | 41   | ایک کادوسرے کوتل کرنا                           |
| YA       | کے مامی میں                                    |      | رسول الله عليه كاارشاد فتنوں كے زمانه ميں       |
| ۸۸       | یبود یون کی شرارت اور جسارت اور تحریف کا تذکره | 4    | کیاکریں؟                                        |
| ۸۸       | توریت میں زانی کی سزار جم تھی                  | 4    | ایک اشکال اوراس کا جواب                         |
| 91,      | يبوديون كاكتا البيمين تحريف كرنا               | 24   | ا قتل كاطريقه البيس نے بتايا                    |
| 91       | يبود يو س كى حرام خورى                         | ,    | قابیل کو پریشانی که مقتول بھائی کی لاش کا       |
|          | چند ایسے امور کا تذکرہ جن کی وجہ سے دُنیا      | 24   | کیاکرے؟                                         |
| 95       | میں عذاب آجاتا ہے                              | ۷۳   | فوائدمتعلقه واقعه بإئيل وقائيل                  |
| ar a     | رشوت کی بعض صورتیں                             |      | جس نے ایک جان کول کیا گویا تمام انسانوں کول کیا |
| 98       | انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا تھم                | ۷۸   | د نیااورآ خرت میں ڈاکوؤں کی سزا                 |
| 90       | توريت شريف ميں ہدايت تھي اورنورتھا             | '    | آيت كريمه إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ كاسب زول    |
|          | حضرات انبیاء کرام اوران کے نائبین توریت        | ۷۸   | ڈاکوۇں كى چارىزائيں                             |
| 90       | کی حفاظت کرنے پر مامور تھے                     |      | الله تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے اوراس کی راہ      |
|          | جو لوگ اللہ کے نازل فرمودہ قانون کے            | ΑI   | میں جہاد کرنے کا تھم                            |
| PP       | مطابق فیصله ندکرین وه کافر بین                 |      | قیامت کے دن اہل کفر کوعذاب کاسامنا اور جان      |
| YP       | قصاص كے احكام                                  |      | چھڑانے کے لئے سب کچھدیے پردائنی ہونا            |
| 9.4      | فَهُوَ كُفَّارَةٌ كَمْ عَيْ                    | ۸۲   | کافردوزخ نے نکلنا چاہیں گے گرجھی نہ نکل سکیں گے |
| - 9/     | قصاص كاشرى قانون نافذنه كرنيكاوبال             | ۸۳   | چوروں کی سزا کا بیان                            |

|       | 344444444444444444444444444444444444444      | **** | <del>&gt;++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>                |
|-------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| صفحہ  | مضامين                                       | صفحہ | مضامین                                                             |
|       | الل ایمان کی دوسری صفت کدوہ مؤمنین کے        | .99  | انجيل شريف ميل مدايت تقى اورنورتها                                 |
| 11+   | لئے نرم اور کا فروں کے لئے سخت ہیں           |      | الله كے نى اور الله كى كتابيس سب ايك دوسر ا                        |
|       | ابل ایمان کی تیسری صفت که ده الله کی راه میس | 99   | کی تصدیق کرنے والی میں                                             |
| . 11+ | جہاد کرتے ہیں                                |      | قرآن مجید دوسری کتب اوید کے مضامین کا                              |
|       | ابل ایمان کی چوشی صفت که وه کسی کی ملامت     | 1+1  | محافظ ہے                                                           |
| 111   | نىيىن ۋرت                                    | 1+1  | قرآن مجيد كے مطابق فيصله كرنے كاتھم                                |
| III   | الله اوررسول الل ايمان كيوني بين             | 1+1  | يېود يون كاايك مر                                                  |
| 111"  | وَهُمُ رَاكِعُوْن كَآفسير                    | ,    | اس لالح میں کہلوگ مسلمان ہوجائیں گے                                |
|       | الله تعالی اور اُس کے رسول سے دوستی کرنے     | 1+1  | حق چھوڑنے کی اجازت نہیں                                            |
| 119"  | والے ہی غالب ہو نگے                          |      | ہراُمت کے لئے اللہ تعالی نے خاص شریعت                              |
| 110   | مسلمانون كي مغلوبيت كاسبب                    | 1+1  | مقر فِر ما کی                                                      |
|       | اہل کتاب اور دوسرے کفار کو دوست نہ بناؤ      | 1+1" | اگرالله چاہتانوسب کوایک ہی اُمت بنادیتا                            |
| 110   | جنہوں نے تمہارے دین کوہٹسی کھیل بنالیاہے     |      | احکام البیدے عرض مصیبت نازل                                        |
|       | الل كتاب مؤمنين سے كيوں ناراض ہيں؟           | 1+14 | ہونے کا سبب ہے                                                     |
| - 114 | الل كتاب كي شقاوت اور بلا كت                 |      | دورحاضر کے نام نہاد مسلمان بھی جاہلیت کے                           |
|       | مُنافقوں کی حالت یہود یوں کی حرام خوری اور   | 1+4  | فیصلوں پرراضی ہیں                                                  |
| 112   | گنا ہگاری جھوٹے درویشوں کی ہد حالی           | 1+4  | یہود ونصاریٰ ہے دوئ کرنے کی ممانعت                                 |
| IIA   | حضرت علی اور حضرت ابن عباس کا ارشاد          | 1+4  | ترك موالات كى اہميت اور ضرورت                                      |
| 119   | یبود بوں کی گتا خی اور سرکش                  | 1•∠  | فَعَسَى اللهُ أَنُ يَّالِنَى بِالْفَتْحِ اَوُ اَمُرِمَّنُ عِنْدِهِ |
| 14.   | يبود يون كاجنك كي آگ كوجلانا                 |      | مسلمان اگردین سے پھر جائیں تو اللہ تعالی                           |
|       | الله كى كتاب رِعمل كرية سے خوش عيش زند كى    | 1+9  | دوسری قوم کومسلمان بنادیں کے                                       |
| Iri   | نصیب سوتی ہے                                 | 11+  | الل ایمان کی صفت خاصّہ کردہ اللہ سے محبت کرتے ہیں                  |

|      |                                               | -    |                                                 |
|------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| صنحہ | مضامين                                        | صفحه | مضامين                                          |
| IMA  | الل اممان سے يبرز بون اور شركوں كى دهمنى      |      | رسول الله كوالله تعالى كاحكم كه جو يجھ نازل كيا |
| ira  | نصارى كم مودية أوراس كامصداق                  |      | كيا بسب كه چنچادي الله تعالى آپكى               |
|      | كتاب اللدكوس كرحبشه كے نصاري كارونا اور       | ITT  | حفاظت فرمائے گا                                 |
| 12   | ואַוטעו                                       |      | منى اور عرفات ميس رسول الله مقلطة كا حاضرين     |
|      | حلال کھاؤ اور پا کیزہ چیزوں کوحرام قرار نہ دو | ITT  | ہے سوال                                         |
| 1179 | اور حدے آ کے نہ بروعو                         | Irr  | روانض كارسول الله عليه برتبهت لكانا             |
| 100  | حدود سے بوھ جانے کی مثالیں                    | Ira  | یبود یون کی سر مثی اور کج روی کا مزید تذکره     |
| 10%  | حلال كوحرام كرلينا                            | IFN  | صرف ایمان وعمل صالح بی مدارنجات ہے              |
| IM   | جوچز تواب کی ندموأے باعث تواب مجھ لینا        | IFY  | بني اسرائيل كي عهد فكني                         |
| ומו  | غیرضروری کوضروری کا درجه دینا                 | IFA  | نصاری کے تفروشرک اور غلوکا بیان                 |
| im   | مطلق متحب كووقت كساته مقيد كرلينا             | 144  | حضرت عيسى عليه السلام كاعهده                    |
| IM   | سنتعمل كاثواب خود حجويز كرلينا                | 179  | حفرت مريم عليها السلام صديقة تعين               |
| IMI: | سنعمل کی ترکیب خودوضع کر لینا                 |      | حضرت مسط اوران کی والدہ مریم وونوں کھانا        |
| IM   | كسى ۋاب ككام كيلي جكدى پابندى لكالينا         | 179  | كماتة                                           |
|      | بعض طال چزوں کے بارے میں طے کرلینا            |      | جو مخص نفع وضرر كاما لك ند مواس كي عبادت        |
| IM   | كاس ميس سے فلال فخص نه كھائيگا                | 114  | کیوں کرتے ہو؟                                   |
| IM   | كسى گناه پر مخصوص عذاب خود سے جويز كر لمنا    | 114  | الل كماب وغلوكرنے كى ممانعت                     |
| IMM  | قسمول کی اقسام اور شم تورٹ نے کا کفارہ        | 11"1 | امت محمد بيكوغلوكرنے كى ممانعت                  |
| ira  | كفارة يتم كيمسائل                             |      | معاصی کا ارتکاب کرنے اور مکرات سے نہ            |
| ורץ  | خمراور ميسراور انصاب وازلان انا پاک بين       | imr  | رو کنے کی وجہ سے ٹی اسرائیل کی ملعونیت          |
| IMZ  | شراب کی حرمت                                  | IPP. | أمت محمديد من من عن المنكر كافقدان              |
| 102  | مات وجوه سے شراب اور جوئے کی حرمت             | IMA  | مشركين مكه سے يبود يوں كى دوى                   |

| صفحه | مضامين                                      | صفحہ | مضامین                                            |
|------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 14.  | ھُدِیؒ کے جانور                             |      | احادیث شریفه یس شراب کی حرمت اوراس کے             |
| IAI  | القلائد                                     | IM   | پینے پلانے والے پرلعنت اور آخرت کی مزا            |
| 144  | خبيث اورطيب برابرنبين مين                   | 1179 | شراب ہر رُدائی کی تنجی ہے                         |
| 145  | حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا             | 10+  | جولوگ شراب نہ چھوڑیں ان سے قال کیا جائے           |
| IYF  | الكيثن كى قباحت                             | 10+  | الله کے خوف سے شراب چھوڑنے پرانعام                |
| IYM  | بضرورت سوالات كرنے كى ممانعت                | 100  | جواری اورشرالی کی جنت سے محروی                    |
| 172  | گزشتة ومول نے سوالات کئے پھرمنکر ہو گئے     | 10+  | شراب اورخز ریاور بنوں کی تھے کی حرمت              |
| 142  | علامدا بوبكر جصاص كاارشاد                   |      | حرمت کی خبرس کر صحابہ نے راستوں میں               |
|      | مشرکین عرب کی تردید جنہوں نے بعض            | 101  | شراب بهادی                                        |
|      | جانوروں کوحرام قرار دے رکھا تھا اور ان کے   |      | اشراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے جو                |
|      | نام تجويز كرركھ تھے اور انہيں الله تعالى كى |      | لوگ شراب پی چکے اور دنیا سے جا چکے ان             |
| AFL  | طرف منسوب كرتے تھے                          | 161  | کے بارے میں سوال اور اس کا جواب                   |
| 179  | بحيره بسمائيه وصيله                         | ,    | شراب اور جوا رشمنی کا سبب ہیں اور ذکر اللہ        |
| 14.  | ם ח                                         | 161  | اور نمازے روکتے ہیں                               |
|      | الل جالميت كمت تھ كه بم نے جس دين پر        | 100  | جوئے أن تمام صور تين حرام بين                     |
| 141  | ایناپدادول کوپایاہوہ ہمیں کافی ہے           | •    | حالت احرام میں شکار والے جانوروں کے               |
| 127  | ا پینفوں کی اصلاح کرو                       | 100  | ا ذریعیآ زماکش                                    |
|      | حالت سفر میں اپنے مال کے بارے میں           | ۱۵۵  | احرام میں شکار مارنے کی جز ااورادائیگی کاطریقه    |
| 124  | وصيت كرنا                                   |      | احرام میں جو شکار کیا گیا ہواس کے متعلق چند مسائل |
| 120  | قیامت کےدن رسولوں سے اللہ جل شانهٔ کا سوال  | 101  | حرم شريف كي هماس اور درخت كافئے كي مسائل          |
|      | حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا    | 109  | احرام میں سمندر کاشکار کرنے کی اجازت              |
|      | خطاب اور نعتوں کی یاد دہانی اور ان کے       | 169  | کعبشریف لوگوں کے قائم رہنے کا سبب ہے              |

| صفحہ       | مضامين                                             | صفحہ  | مضامين                                        |
|------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 191"       | الله تعالی بی کاہے                                 | IZY   | معجزات كاتذكره                                |
| 191"       | آپ بیاعلان کردیں کہ میں غیراللہ کود کی بیس بناسکتا | 141   | حواريون كاسوال كرنا كه مائده نازل مو          |
| 1917       | ضرراور خير صرف الله تعالى بى پېنچا سكتے ہيں        |       | حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول مائدہ کے لئے    |
| 190        | الله تعالی کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے             | 149   | سوال كرنااورالله تعالى كى طرف سے جواب ملنا    |
| 194        | يېودونصاري کې ب دهري                               |       | گوشت کے خراب ہونے کی ابتداء بنی               |
|            | قیامت کے دن مشرکین سے سوال فرمانا اور              | 1/4   | امرائیل سے ہوئی                               |
| 192        | ان کامشرک ہونے ہے اٹکار کرنا                       | ١.    | حضرت عيسى عليه السلام سے الله جل شانه كا      |
|            | مشركين كاقرآن سي منتقع ند مونا اور يول كهنا        | IAI   | دوسرا خطاب                                    |
| 19/        | کہ پیرُ انے لوگوں کی ہاتیں ہیں                     | IAM   | قیامت کے دن سچائی نفع دے گ                    |
| 199        | کافروں کا دنیا میں دو گاڑا نے کی آرز و کرنا        | IAM   | فاكده                                         |
|            | اگر دنیا میں بھیج دیئے جائیں تو پھر بعناوت         | IAA   | سورة الانعام                                  |
| 144        | کریں گے                                            |       | الله تعالى في زمين وآسان اورظلمات اورنوركو    |
|            | مشرکین مکه آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ              | IAA . | پیدافر مایاادر هرایک کی اجل مقرر فرمائی       |
| r.r        | الله تعالیٰ کی آیات کو جمثلاتے ہیں                 |       | الله تعالی کو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کاعلم ہے |
| r•r        | رسول الله كوتسلى                                   |       | مَذِبِين كِے لئے وعيد                         |
|            | چو پائے اور پرندے تبہاری طرح اُمتیں ہیں            |       | أُرُ ونِ ماضيه ما لكه عبرت حاصل كرف كاحكم     |
| 7+0        | اللەرتغالىسب كومحشور فرمائے گا                     |       | مشرکوں کی اس بات کا جواب کہ فرشتوں کو         |
| <b>164</b> | تكذيب كرنے والے بہرے اور كو تلكے ہيں               | 19+   | کیوں مبعوث نہیں کیا گیا؟                      |
| <b>164</b> | مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے ہو                    | 19+   | استہزاء کرنے والوں کے لئے وعید<br>:           |
|            | سابقہ امتوں کا تذکرہ جوخوشحالی پراترانے کی         |       | آ سانون اورمین میں سب اللہ بی کا ہے وہ        |
| 1.4        | وجہ سے ہلاک ہو گئیں<br>م                           | 197.  | قیامت کے دن سب کوجع فرمائے گا                 |
| r•A        | شكركامطلب اورشكركي ابميت                           |       | رات اوردن میں جو کچھ سکونت پذیر ہے سب         |

| ***** | <del> </del>                                     | *****       | **************************************          |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| صفحه  | مضامين                                           | صفحہ        | مضامين                                          |
|       | لهولعب والول كوچھوڑ دیجئے جنہیں دُنیاوی          | r+9         | فرح محودا ورندموم                               |
| 114   | زندگی نے دھو کے میں ڈالا                         |             | اگرالله تعالی سُننے و یکھنے کی قوت سلب فرمالیں  |
| 1771  | فاكده                                            | <b>11</b> + | تو كون ديخ والا ٢٠٠٠                            |
| rrr   | صرف الله کی بدایت بی بدایت ب                     | 11+         | نبوت کے لوازم میں مال دار یاغیب دان ہونانہیں ہے |
|       | چا ندسورج اورستاروں کی پرستش کے بارے             | rir         | علمغیب کے بارے میں اہلسدت والجماعة كاعقيده      |
| rm    | مي حضرت ابراميم عليه السلام كامناظره             |             | صبح وشام جولوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں            |
| rry   | قوم کی جحت بازی                                  | 111         | انبين دورنه سيجئ                                |
|       | حضرات انبياء كرام فيبم السلام كاتذكره اورأن      | 711         | فقرا وصحابة كي فضيلت اوران كي دلداري كانتحم     |
| rrq   | كااقتذاءكرنے كاتھم                               |             | متكبرين كى مزااور مال ودولت بر محمند كرنے       |
| rra   | يبود يول كى صدوعنا د كاايك واقعه                 | . riy       | والول كوتشبيه                                   |
|       | قرآن مجدمبارک کتاب ہے کتب سابقہ کی               | 112         | عنی اور فقیر کا فرق آ زمائش کے لئے ہے           |
| rm    | تقىدىق كرتى ہے                                   | MA          | مالدارى اورغري مقبوليت عندالله كاسببيس          |
|       | الله تعالى پرافترا وكرنے والوں اور نبوت كے       | 119         | مساكين صالحين كي فضيلت                          |
| rrq   | جھوٹے دعویداروں سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا           | 271         | مرابور کااتباع کرنے کی ممانعت                   |
| 10.   | موت کےوقت کا فروں کی ذلت                         |             | الله بى كے پاس غيب كى تنجيال بيل بحروبر ميں     |
| rai   | قیامت کے دن ہرایک علیحدہ علیحدہ آئیگا            | rrr         | جو کچھ ہے سب اُس کے علم میں ہے                  |
| ror   | سب مال ودولت دنیابی میں چھوڑ گئے                 |             | الله غالب ہے وہ مگرانی کرنے والے فرشتوں         |
| tor   | مظاهر قدرت الهيداور دلائل توحيد                  | rrr         | كوبهيجاب ادر برمصيبت سينجات ديتاب               |
|       | الله تعالى في برچيز كو پيدا فرمايا وه معبود برحق |             | اللداس پر قادر ہے کہ اُوپر سے یا نیچے سے        |
| 102   | ہے اُس کے لئے اولا دہوناعیب ہے                   | 774         | عذاب بھیج دے یا جنگ کرادے                       |
| rag   | الله تعالى كاطرف بيصيرت كى چيزين آچكى بين        |             | أن مجلسول مين بيشخ كى ممانعت جن مين             |
| 141   | مشركين كے معبودوں كو برامت كہو                   | 779         | اسلام كانداق بنايا جار باهو                     |

| صفحه       | مضامين                                        | صفحہ | مضامین                                       |
|------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 1/4        | الله چاہا و تمہین تم كدر ساد كول كول آئے      |      | كافرون كى جمو كى قسمين كەفلان معجز و ظاہر ہو |
| 1/4        | قیامت ضرورآنے والی ہے                         | 777  | جائے توامیان لے آئیں گے                      |
| r/\•       | ائی ائی جگم کرتے رہوانجام کاپیدچل جائے گا     | 246  | معاندین کامزیدتذ کره اور شیاطین کی شرارتیں   |
| MI         | ظالم كاميا بنيس بوت                           | 240  | الله كى كتاب مفصل باوراسك كلمات كال بي       |
| MI         | کیاجنات میں رسول آئے ہیں؟                     | 742  | زمین کے اکثر رہنے والے کمراہ کر نیوالے ہیں   |
|            | مشرکین نے کھیتیوں اور جانوروں کوشرک کا        |      | طلال ذبیحه کھاؤ اور حرام جانوروں کے کھانے    |
| M          | <i>ذرب</i> يه بنايا                           | 247  | ے پر ہیز کرو                                 |
|            | مشركين كااني اولا د كوتل كرنا اور كهيتيول اور | ,    | ظاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں سے بچنے کا حکم  |
|            | جانوروں کے بارے میں اپن طرف سے تحریم          | 12.  | مؤمن زنده ہائ کے لئے نور ہے.                 |
| MAP        | اور تحليل كے قواعد بنانا                      | 121  | اور کا فرائد هر بول میل گھر اہواہے۔          |
| MAZ        | الل بدعت مشركين كي راه پر                     | 121  | مرستی میں وہاں کے بوے مجرم ہوتے ہیں          |
|            | باغات اور کھیتیاں اور چوپائے انسانوں کے       |      | ولید بن مغیره کی اس جہالت کی تروید که میں    |
| MZ         | لئے اللہ تعالی کے بوے انعامات ہیں             | 121  | رسالت ملنی چاہئے                             |
|            | جانورول كى آئھ قتميں بيں أن ميں مشركين        |      | صاحب مدایت کا سینه کشاده اور گراه کا سینه    |
| 19+        | نے اپ طور رہر تر یم اور خلیل کر لی ہے         | 121  | ننگ ہوتا ہے                                  |
| <b>191</b> | كياكياچير يرحرامين؟                           | 120  | الله تعالی کاراسته سیدها ب                   |
|            | یبود بول پر اُن کی بعاوت کی وجہ سے بعض        | 120  | الله تعالى الل ايمان كاولى ہے                |
| 191        | چزیں حرام کردی گئی تھیں۔                      | 124  | قیامت کیون جنات ہے اور انسانوں ہے سوال       |
| rgr        | مشركين كى كث ججتي                             | 124  | انسانون كاجواب وراقرارجرم                    |
| 190        | الله تعالى بى كے لئے جمت بالغدب               | 122  | نُوَلِّى بَعْضَ الطَّلِمِيْنَ كَاتْبِسِ      |
| 192        | دن ضروري احكام                                |      | جن وانس عصوال كياتهادے پاس رسول              |
| 192        | بديائى كے كامول سے بچو                        | 121  | نہیں آئے نضاوران کا قرار جرم                 |

| ****          | <del>                                      </del> | *****       |                                           |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| مفحه          | مضامين                                            | صفحہ        | مضامين                                    |
|               | اورانل ش بیں                                      | <b>19</b> A | ناجائز طور پرخون کرنے کی ممانعت           |
| <b>J</b> w. 1 | ایک نیکی بر کم از کم دس نیکیوں کا ثواب ملاہے      | 791         | یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ                |
| m             | سب عبادتیں اور مرناجینا سب اللہ بی کیلئے ہیں      | <b>19</b> 1 | ناپ تول میں انصاف کرو                     |
| 111           | میں اللہ کے سواکوئی رب تلاش نہیں کرسکتا           | 199         | ناپ تول میں کی کرنے کا وبال               |
|               | الله تعالى في مهمين زمين من خليفه بنايااور        | 140         | انصاف کی بات کرو                          |
| 1711          | ایک کودوسرے برفوقیت دی                            | ۳.,         | الله ك عبدكو بوراكرو                      |
| 110           | اختأم تغيير سورة الانعام                          | <b>***</b>  | صراط متنقيم كالتباع كرو                   |
| m             | سورة الاعراف                                      | ۳+۱         | صراط متقیم کےعلادہ سبدائے گراہی کے ہیں    |
| rr            | بيكتاب مؤمن كے لئے تقيحت ہے                       |             | توريت شريف كامل كتاب تقى اور رحمت اور     |
|               | قیامت کے دن رسولوں سے اور اُن کی اُمتوں           | <b>7.</b> r | ہدایت بھی                                 |
| 11/           | ے سوال ہوگا اور اعمال کاوزن ہوگا                  | <b>7.</b> 7 | قرآن مبارک کتاب ہے                        |
| . 11/         | اعمال كاوزن مونااور بھارى اوزان والون كى كاميابى  | r.r         | الل عرب كى كث مجتى كاجواب                 |
|               | اعمال تولنے کے ترازو                              |             | جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا کسی کا          |
|               | اعمال كاوزن كس طرح موكا                           | با اسل      | ایمان اور توبه تبول نه مول کے             |
| ,             | علامة قرطبى كاارشاد                               | ) .         | قبولیت توبه کا دروازه کتنا برا ہے         |
| m             | كفار كى نيكيال بيدوزن مونگى                       |             | احاديث شريفه من بحقيم سيسورج نكلفكا تذكره |
|               | بن آدم پرالله تعالی کے انعامات اور شیطان کی       |             | الل بيئت كى جہالت                         |
| rri           |                                                   | <b>7%</b> 4 | دین میں تفریق کرنے والوں سے آپ بری میں    |
| Pr            | ابلیس کا آ دم کو تجده کرنے سے انکار کرنا          |             | یبود ونصاری اور مشر کین عرب کی گمراہی     |
| rr            | ابليس كا نكالا جانا                               |             | الل بدعت كي توبيس                         |
| rr            | 7                                                 | r.2         | گمراه فرقوں کا تذکرہ                      |
| rr            | اور بی آ دم و گراه کرتے رہنے کی شم کھانا          |             | ائمدار بعد کےمقلدین ایک بی جماعت ہیں      |
| I             |                                                   |             |                                           |

| صفحہ       | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحہ        | مضامین                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|            | الله تعالى في المول كو اور ظاهري باطني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | البیس اوراس کا اتباع کرنے والوں کے لئے                      |
| ۳۳۸        | گناہوں کوحرام قرار دیاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | دوزرخ کے دا <u>ض</u> ے کا اعلان                             |
| 224        | ہرامت کے لئے ایک اجل مقرر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | حضرت آ دم اور ن کی بیوی کا جنت میں رہنا                     |
| rrq        | بنی آ دم کوخطاب که رسولوں کا امتباع کریں<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | اور شیطان کے درغلانے سے شجر ہمنوعہ کا                       |
| 779        | کا فروں اور متکبروں کے لئے عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>77</b> 2 | كهانا فيحروبال سددنياش أتاراجانا                            |
|            | موت کے وقت کا فروں کی بدحالی اور دوزخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | حضرت آ دم وحوا كا گناه پرنا دم بهونااورتوبه كرنا            |
| mp.        | میں ایک دوسرے پرلعنت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | لباس الله كى نعمت ہے اس سے بردہ پوشى بھى                    |
|            | مُکذبین اور متکبرین جنت میں نہ جاسکیں گے<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 774         | ہے اور زینت بھی۔                                            |
| TOT        | اُن کااوڑھنا بچھونا آ گ کاموگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 279         | حیاانسان کا فطری نقاضا ہے                                   |
|            | الل ایمان کو جنت کی خوشخبری اور جنت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •           | اُن عورتوں کے لئے وعید جو کپڑا پہنے ہوئے<br>یہ بھ           |
| 1 TOP      | داخل ہوکراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۳•         | البھی نظمین ہیں                                             |
|            | الل جنت كا الل دوزخ كو پكارتا اور دوز خيول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۳•         | عريال لباس كي ندمت                                          |
| rry        | پرلعنت کااعلان ہونا<br>شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | ین آدم کوتنبید کتهمیں شیطان فتنه میں ندال دے                |
|            | وشمنانِ اسلام دین اسلام میں کجی تلاش کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۳۱         | شیاطین کی حرکتیں                                            |
|            | یں اور اسلام پر جاہلانہ اعتراض کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٦٣٢         | شیطان کس پرقابویا تا ہے                                     |
|            | اصحاب اعراف کا الل جنت کوسلام پیش کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i           | جاہلوں کی جہالت جو فحش کام کرتے ہیں اور<br>اس سریاب جمد تھا |
| PPA        | اورانل دوزخ کی سرزنش کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PPP         | کتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے                          |
|            | دوزخیوں کا جنتیوں سے پائی طلب کرنا اور دنیا<br>میں ریسیز کر ہیں ، س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ہے حیائی کی ندمت اور طواف ونماز کے وقت<br>ایست سرخد صر تک   |
| roi        | میں دالیں آنے کی آرز وکرنا<br>آسان وزمین کی پیدائش اور شس و قسر اور ستاروں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | سترعورت کاخصوصی حکم<br>نه نه ده ما الماس به تکم             |
|            | ا سان وزین پیدا س اور س و مراور ستارون<br>کی شخیر کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | زینت والے لباس کہ تھم<br>فضول خرچی کی ممانعت                |
| ror<br>war | ی میره مد سره<br>استواعلی العرش کے بارے میں امام ما لک کاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | الله کی متابعت<br>الله کی نعمتیں الل ایمان کے لئے میں       |
| 704        | إ العوام المراسم المرا |             | 01220010101 0 MI                                            |

| صفحه | مضامين                                         | صفي          | مضامين                                              |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| -    | شود کا اونٹی کوئل کردینا                       |              | متشابہات کے پیچے پڑنے کی ممانعت                     |
|      |                                                |              | 1                                                   |
|      | څمودکا ہلاک ہوتا                               |              | الكالة الحلق والامر                                 |
|      | ابورغال كاتذكره                                |              | تبارك اللدرب العالمين كمعنى                         |
|      | حضرت لوط عليه السلام كااني قوم كواحكام يهنجانا | roo          | وعا كرنے كے آواب                                    |
|      | اورقوم کا اپنے افعال سے باز ندآ نا اور انجام   |              | زمین کی اصلاح کے بعداس میں فسادنہ کرو               |
|      | کے طور پر ہلاک ہونا                            |              | إِنَّ رَحُمَتَ اللهِ قَرِيُبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ |
|      | حضرت لوط عليه السلام كي قوم كا تخته ألث جانا   | roa          | بارش اوراس كيذر بعد پيدادارالله كى برى نعتيس بيس    |
|      | اوران پر پقر برسنا                             | •            | بلدطيب أور بلدخبيث                                  |
|      | حضرت لوط عليه السلام كى بيوى كى ملاكت          | ,            | حضرت نوح عليه السلام كاا بى قوم كوتبليغ فرمانا      |
|      | مُسَوَّمة اورمَنضُو دكامطلب                    | . <b>241</b> | اورقوم كاسركش بوكر بلاك بهونا                       |
|      | بحرميت كاتذكره                                 |              | حضرت هودعليه السلام كااپني قوم عاد كوتبليغ كرنا     |
|      | ہلاک شدہ بستیوں کے پاس سے گذرنے                | ۳۲۳          | اورقوم كابلاك بونا                                  |
|      | والول کے لئے عبرت                              |              | قوم عاد کی سرکشی                                    |
|      | مردوں سے شہوت پوری کر نیوالوں کی سزا           |              | ہوا کے ذریعے قوم عاد کی ہلاکت                       |
|      | حضرت ابو برا اور حضرت على في ند على كرنے       |              | ہوا کے بارے میں رسول اللہ علیہ کاارشاد              |
|      | والوں کو کیاسز ادی؟                            |              | حضرت صالح عليه السلام كاا بني قوم ثمود كوتبليغ      |
|      | حفرت شعيب عليه السلام كالني قوم كوتبلغ فرمانا  | 124          | فرمانااورتوم كاسركشي اختياركرنا                     |
| 124  | اورنا فرمانی کی وجہ سے قوم کا ہلاک ہونا        |              | شمودکی اُلٹی ہاتیں                                  |
|      | اختآم جلدسوم                                   |              | اوْتْنى كا يبارْ ب تكانا                            |

## ایفائے عہو د کا حکم اور چو یا بوں اور شکاری جانوروں سے متعلقہ بعض احکام

وُرِ منثور ص ٢٥٣ ج ٢ بحواله بيهي وغيره حضرت ابن عباس رضى الله عنها القالكيا ب او فوا بسالعقود اى بسالعهود

ماأحل الله وما حوم وما فوض وما حدفى القوان كله لا تغدروا ولا تنكثوا (لينى عهد بورے كروالله نے جوطال قرار ديا ہے اور جو حرام قرار ديا ہے اور جن چيزوں كوفرض كيا اور جوقر آن ميں عدود بيان كيس ان سب احكام پرعمل كرو۔ان كى ادائيگى ميں كوئى غدرنہ كرواور عهد شكنى نہ كرو)۔

سورة حل من فرمايا وَأَوْفُوا بِعَهُدِ اللهِ إِذَا عَاهَدُتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْآيُمَانَ بَعْدَ تَوْ كِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (اورتم الله كاعبد پورا كروجب تم عبد كرو، اورمت و رُقهول كوان كو پكاكر في ك بعد حالانكم تم في الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (اورتم الله تعالى جانتا ہے جو پجوتم كرتے ہو) سورة بنى اسرائيل من فرمايا وَاَوْفُواْ بِالْعَهُدِ إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسْنُولًا (اورتم عبدكو پورا كروب شك عبدك بارے من سوال كياجا ك كا سورة رعد من فرمايا إنسف يَتَذَكَّو أُولُوا الْآلْبابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْفُضُونَ الْمِيعَاقَ (وى اولاً عَيْل اللهِ وَلَا يَنْفُضُونَ الْمِيعَاقَ (وى اولاً سُعِحت حاصل كرتے ہيں جو تشل والے ہيں جو پورا كرتے ہيں الله ك عبدكواور عبد كونيس تو رہے )۔

سور أخل ميس وَ اَوْ فُو ابِعَهُدِ اللّٰهِ فر ما يا اورسورة ما يُده ميس اَوْ فُو ابِ الْعُقُود فر ما ياعقود ،عقد كى جمع بعقد عربي زبان ميس باند صف كو كهت بيس آپس ميس جومعا ملات طے كئے جاتے بيس ان كوعقد سے تجير كيا جاتا ہے \_ جواللہ تعالى سے عہد ہوا ہے وہ بھى عقد ہے جس ميس نذر بھى واغل ہے اور جو بندول سے معاملات طے كئے جائيں وہ بھى عقد ہے۔

عقو وکی قسمیں: حضرت زید بن اسلم تا بعی نے سورہ ما کدہ کی آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا عقو دیا نچ ہیں (۱) عقد انکاح (۲) عقد مشرکت (۳) عقد کیمین (بینی قسم ) (۳) عقد حلف (علف سے بیمراد ہے کہ آپس میں ایک دوسر کا علیف ہوجائے اور آپس میں بیہ طے کرے کہ فلال فلال امور میں ہم آپس میں ایک دوسر ہے کی مدد کرینگے ) (۵) عقد عہد، وہ وعدہ لیعنی جو آپس میں کرلیا جائے۔ اگر چہدونوں جانب سے نہ ہو۔ جماعتوں یا حکومتوں کے جو با ہمی معاہدات ہیں یا دوانسانوں کے آپس میں کرلیا جائے۔ اگر چہدونوں جانب سے نہ ہو۔ جماعتوں یا حکومتوں کے جو با ہمی معاہدات ہیں یا دوانسانوں کے آپس میں جو معاملات ہیں نکاح اور شرکت اور مضار بت اجارہ وغیرہ وان سب معاہدات میں ان سب معاہدات میں ان سب معاہدات میں ان سب معاہدات میں ان سب شرطوں کی پابندی لازم ہے جو آپس میں طے ہوجا کیں بشرطیکہ خلاف شرع نہ ہوں اگر کوئی شخص نذر مان لے تو اس کا پورا کرنا ہمی واجب ہے لیکن گناہ کی نذر مان لے تو اس پڑ کی نذر مان ہو تھا وہ در کی کا کفارہ دید ہے اس کا کفارہ دید ہوں اگر وفاء لند ولا ہو ما لا بعد کھ ابن ادم رواہم ابو داؤد ۔ (اور صدے میں ہوری تیک گناہ کی سنت کی الشرائی بافر بائی ہوا کہ خات سے باہرہ واقع دکو ہوں کرنے کے بعد بعض ادکا کی کا فرار میں جو آدی کی طاقت سے باہرہ واقع دکھ ہوں کرنے کے بعد بعض ادکا کی کا فرارا ہے۔

بَهِيْمَةُ الْكَنْكَاهِ حلال كرويتى كتى: پبلاتكم بيان فرمايا كدأجلت لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْانْعَامِ إِلَّا مَا يُعْلَى عَلَيْهُ الْكَنْكَامِ (كَرَبْهَا مِلْ كَالْكُمْ) ببيد براس جانوركوكت بين جس كي والمام كمثاب بين ) ببيد براس جانوركوكت بين جس كي والم

پاؤں ہوں اور انعام عموماً اونٹ گائے بکری کے لئے بولا جاتا ہے۔ اُنعام کا طلال ہونا پہلے سے خاطبین کو معلوم تھا۔ جن چانوروں پر اُنعام کا اطلاق نہیں ہوتالیکن وہ شکل وصورت میں انعام کی طرح سے ہیں جیسے ہرن ، نیل گائے ،شتر مرغ ان کا حلال ہونا مشروع فرما دیا۔ لفظ بَهِیْدَمَة کی اضافت جو لفظ اُنعام کی طرف ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے بعض حضرات کا یہ تول کھا ہے کہ یہ اضافت بیانیہ ہے اور ایک قول ہے ہے کہ مشابہت بیان فرمانے کے لئے اضافت کو اختیار فرمایا اور مطلب یہ ہے کہ وہ بہائم جو اُنعام کے مشابہ ہیں وہ تمہارے لئے حلال کئے گئے اور مشابہت اس بات میں ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کو چر چھاڑ کرنہیں کھاتے۔

پرجب بَهِيْمَةُ الْاَنْعَام كَ علت ذكر فرمادى (اوراس ميس وحثى جانور بھى داخل ہو گئے جن كاشكار كيا جاتا ہے) تو اس سے شكار كى اجازت بھى معلوم ہوگئ ليكن چونكہ حالت احرام ميں شكار كرناممنوع ہے (ج كا احرام ہو يا عمره كا) اس كئ ساتھ ہى يہ بھى فرماد يا غَيْسَوَ مُسِحِلِي المصَيْدِ وَاَنْتُمْ حُومٌ تَكَمِّمِ ارے لئے بيجانور حلال كئے گئے اس حال ميں كہ حالت احرام ميں تم ان كاشكار كرنے وعملاً واعتقادُ احلال نہ جھو۔

بيمة الانعام كى حلت بيان فرماتے ہوئے بطورات ثناء إلّا مَا يُسُلَى عَلَيْكُمُ فرمايا مطلب بيہ كہ جوجانور تمهار ك لئے حلال ك ك ي بين ان ميں سے وہ جانور شخى بين جن كا تذكرہ ايك آ بت كے بعد حُورِ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةُ وَ اللّهُ اللّهَ لَيْ عَلَى لُكُمُ الْمَيْسَةُ وَ اللّهُ اللّهَ عَلَى لَكُمُ مَالُ مَيْسَةً وَ اللّهُ اللّهَ عَلَى لَهُ مِي ان مِين سے بعض چيزوں كاذكرہ ہے۔ پھرفر مايا إنَّ اللّهَ يَكُمُ مُومَا يُورِيْكُ: (بِ شَك اللّه عَمَ فرما تا ہے جو چا ہتا ہے) اس كى مشيت حكوں كے مطابق ہے۔ قال صاحب الدوح من الاحكام حسب ما تقتضيه مشيته المبنية على العكم البالغة التي تقف دونها الافكار فيدخل فيها ما ذكرہ من التحليل والتحريم دخولا اوليا \_ (صاحب دی المائی سے بہلے ہی ہمارے المائی انتها ہوجاتی ہے بی ان ادكام میں چيزوں كی طلت و حرمت كا حم سب سے بہلے داخل ہے)

لا تُحِلُوا شَعَآئِو الله كاسب نزول: اس كے بعد فرمایا بنا تیها الَّذِینَ امَنُوا لَا تُحِلُوا شَعَآئِو الله الم الآیة) اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں مفرین نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ شرق بن ضعیعہ کندی کمامہ سے مدید منورہ آیا (یمامہ ایک علاقہ کانام ہے) اس نے اپ ساتھوں کو جو گھوڑوں پرسوار سے مدید منورہ کے باہر چھوڑ دیا اور تنہا آنخضرت علی فلامت میں حاضر ہوگیا اور کہنے لگا کہ آپ س چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا میں لا الملہ الا الملہ الا الملہ الا الملہ الا الملہ الا الملہ الا الملہ الله الملہ اللہ کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکو قادا کرنے کی دعوت دیتا ہوں، کہنے لگا کہ یہ تو ایجی بات ہم کم میرے چندا مراء ہیں میں ان کے بغیر کو کی فیصلنہیں کرسکا امید ہے کہ میں مسلمان ہوجاؤں گا اور ان کو بھی ساتھ لے آؤں گا اس کے آئے نے بہا ہی آنخضرت عقالیہ نے اپ صحابہ شے فرما دیا تھا کہ ایک آدمی آرم ہے جو شیطان کی زبان سے بات کریگا جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کافر کا چرہ کے کرداخل ہوا اور دھو کہ باز کے یاؤوں کے ذریعہ باہم چلا گیا اور سے باتھ کے ایک دول کے ذریعہ باہم چلا گیا اور سے باتھ کے ایک دول کے ذریعہ باہم چلا گیا اور سے باتھ کہ باتھ کے ایک دول کے ذریعہ باہم چلا گیا اور سے باتھ کو ایک کے دول کے دریعہ باہم چلا گیا اور سے باتھ کو کہ باز کے یاؤوں کے ذریعہ باہم چلا گیا اور سے باتھ کو کہ باز کے یاؤوں کے ذریعہ باہم چلا گیا اور سے باتھ کو کھوں کے دولے کے دیکھ کے دولے کو دولے کے دولے کے

انوار البيان جلاا

ھخص مسلم نیس ہے جب میخص مدینہ سے باہر لکلاتو وہاں جو جانور (اونٹ وغیرہ) چرر ہے تھے انتیں لے کر چلا گیا حضرات صحابہ نے اس کا پیچیا کیالیکن اسے پکڑنہ سکےاس کے بعد بیدواقعہ پیش آیا کہ جب رسول اللہ علیہ عمر ۃ القصناء کے موقع پر تشریف لے جارہے تھے تو ممامہ کے جاج کے تلبیہ کی آوازشی آپ نے فرمایا پیکلم ہے اوراس کے ساتھی ہیں (محلم شریح بن ضبیعہ کالقب ہے )ان لوگوں نے ان جانوروں کے گلے میں قلاد بے یعنی پٹے ڈال رکھے تھے جومدینہ کے باہر چرنے والے جانوروں میں سے لوٹ کر لے گئے تھے اور ان جانوروں کوبطور حدی کعبہ شریف کی طرف کے جارہے تھے اور ان كساته بهتساتجارت كاسامان بحى تفامسلمانول في عرض كيا يَا دَسُو ل الله ايعلم جاربا م ج ك لي تكاب آب اجازت دیجئے ہم اس کولوٹ لیں آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ اس نے صدی کے جانوروں کوقلادہ ڈال رکھا ہے (للبذاان كالوثناصيح نبيس)مسلمانوں نے كها (بيتو كوئى ركاوٹ كى چيزمعلوم نبيں ہوتى) بيكام تو ہم جاہليت ميں كيا كرتے تھے آنخضرت سرورعالم علي في في الكارفر مايا - الله تعالى في آيت بالانازل فرمائي جس مين شعائر الله كي بحرمتي منع فرمايا -حفرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا شعائر اللہ سے مناسک حج مراد ہیں مشرکین حج بھی کرتے تھے اور کعیے شریف کی طرف جانوروں کوبھی لے جایا کرتے تھے مسلمانوں نے ان کولوٹنا چاہا تواللہ تعالی نے منع فر مادیا۔حضرت عطاء سے مروی ہے کہ شعائر سے اللہ تعالی کے حدود اور اوامر اور نوابی اور فرائض مرادیں۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ شعائر اللہ سے صفامر وہ اور وہ انور مرادی جو کعبہ شریف کی طرف بطور صدی لے جائے جاتے ہیں۔

شعائر الله كى تعظيم كاحكم: الله تعالى في شعائر كا تعظيم كے بارے ميں سورة ج ميں ارشاد فرمايا وَمَن بُعَظِمُ شَعَا نِوَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ (يعنى جُخْص الله كشعائر كا تعظيم كرية مي تلوب كتقوى كى بات ب)-

شعارُ الله كى بحرمتى كى ممانعت كے بعد الشهر السحرام كى بحرمتى سے بھى منع فرمايا كماس ميں كافروں سے جنگ نہ کی جائے، اور حدی کی بے حرمتی کرنے ہے بھی منع فرمایا۔ حدی وہ جانور ہے جو کعبہ شریف کی طرف لے جایا جائے اور صدود حرم میں الله کی رضا کے لئے ذریح کردیا جائے ،اور قلائد کی بے حرمتی سے بھی منع فرمایا ، یہ قلادہ کی جمع ہے ھدی کے جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈال دیا کرتے تھے تا کہ بیمعلوم ہو کہ بیھدی ہےاورکوئی اس سے تعرض نہ کرے۔ قلائد کی بے حرمتی کی ممانعت سے مرادیہ ہے کہ جن جانوروں کے گلوں میں بیے پڑے ہوں ان کی بے حرمتی نہ کی جائے اُن کولوٹا نہ جائے۔

بعض حضرات نے بیجھی فرمایا ہے کہاس سے اصحاب قلائد مراد ہیں کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ مکم معظمہ کے درختوں کی چھال لے کرایے گلوں میں ڈال لیا کرتے تھے۔

جب اشبرالحرم گزرجاتے اور گھروں کوواپس جانا چاہتے تواپے گلوں میں اور جانوروں کے گلوں میں یہ بیٹے ڈالے

رکھتے تھے تا کہا ہے گھروں میں اس سے بیٹی جا کیں۔

پر فرمایا وَلا آمینُنَ الْبَیْتَ الْحَوامَ تعنی جولوگ بیت حرام کاقصد کر کے جارے ہوں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرواوران ت تعرض ندكرو لفظ "المِّين" أمَّ يأمّ مجمعن قَصَدَ يَقْصُدُ ساسم فاعل كاصيغه ال يحموم من في كانيت سے جانے والے اور عمرہ کی نیت سے جانے والے سب داخل ہو گئے ان کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا یَنْتَخُونَ فَصْلاً مِّنْ رہے ہے ہیں)فضل سے مال تجارت کا نفع مراد ہے رہے افغال اور اس کی رضامندی جائے ہیں)فضل سے مال تجارت کا نفع مراد ہے اور رضوان سے اللہ کی رضامندی مراد ہے شرکین جوج کرتے تھائے خیال میں وہ اللہ کوراضی کرنے کیلئے ج کرتے تھے جس وقت آیت نازل ہوئی اس وقت تک مشرکین کو ج کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا اور مکم معظمہ فتح نہیں ہوا تھا۔ بعد میں جب ٨هيه مين مكه معظم فتح هو گيااور ٩ هيه مين حضرت ابو بمرصدين ١٠٥٥ كي امارت مين حج هوا توبياعلان فرماديا كه ألاً لاَ يَحُبُّنَّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُوكِكُ وَ لاَ يَطُونُ فَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ! كَثِرداراس ال ك بعدكو في مشرك في ندر اوركونى نظام وكربيت الله كاطواف نه كرے (مشركين ايساكيا كرتے تھے) اورسورة براءة ميں فرمايا ينايُها اللّه فينَ المَنُوالِيّمَا المُشُوكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هلذَا (كراسايمان والوامشركين نجس مي سومجد حرام کے قریب نہ جائیں اس سال کے بعد ) لہٰذااب کسی کا فر کو حج کرنے کی اجازت نہیں۔وہ ھدی اور قلا کدلے کرآئے گا تو مامون نہ ہوگامسلمانوں کے حق میں بدستورآیت کا سبمضمون باقی ہے جاج بیت اللہ کوادر عمرہ کی نیت سے جانے والوں كواورهدى كوتعرض كرناممنوع ہےاشہر حرم میں جو كافروں ہے قال كى ممانعت تقى وەمنسوخ ہے جبيها كەسورۇ بقرە ميں گزرچكا۔ احرام سے نکل کرشکار کرنے کی اجازت: پھر فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَا دُوْا (کہ جبتم طال ہوجاؤ لینی قاعدہ شرعیہ کےمطابق احرام سے نکل جاؤتو شکار کراو) بیامراباحت ہےمطلب بیہے کہ حالت احرام میں جوشکی کاشکار کرنے کی ممانعت تھی اب احرام سے نکلنے کے بعدختم ہوگی۔ابستہ حرم کاشکار کرنا حالت غیراحرام میں بھی ممنوع ہے جس کی تصریح احادیث شریفه میں آئی ہے۔

کسی قوم کی دشمنی زیادتی پر آمادہ نہ کرفے: پر فر مایا و لا یَ جُوم مَنْ کُمُ شَنَانُ قَوْمِ اَنُ صَدُّو کُمُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ اَنُ تَعْتَدُ وُا (کُمْ ہیں کہ قوم کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تہیں مجد حزام سے دوک دیا اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تا تھا کہ و کر ایسے میں جب رسول اللہ عظیات اپنے سحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کیلئے تشریف لے جارہ سے قومشرکین مکہ نے آپ کو عرفی ہیں کرنے دیا اور صدیبہ کے مقام پر آپ کوروک دیا لہٰذا آپ اور آپ کے سحابہ فحصر ہونے کی وجہ سے جانور ذرج کر کے احرام سے نکل کئے اور مشرکین سے چند شرطوں پر سلے ہوگئ۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور اگے سال عمرہ کی قضا کی مشرکین مکہ نے سلح کی بعض شرطوں کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے آپ تشریف لائے اور اگے سال عمرہ کی قضا کی مشرکین مکہ نے سلح کی بعض شرطوں کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے آپ

اپنالشکر لے کر میر بین تشریف لے گئے اور مکہ معظمہ فتح ہوا۔ اب جب مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار آگیا تو یہ صحابہ مشرکین مکد سے بدلد لے سکتے تھے۔ لہٰذاان کوئع فر مایا کہ کی قوم کی دشمنی تہمیں ظلم وزیادتی کرنے پر آمادہ نہ کر سے حود نیاوی جب مسجد حرام سے رو کئے والوں کے بارے میں بیارشاد ہے کہ اس کی دشمنی تہمیں ظلم وزیادتی پر آمادہ نہ کر سے تو دنیاوی اعتبار سے جو نجشیں اور دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے کسی پرظم وزیادتی کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص ظلم کر سے تو بہت سے بہت اس سے ظلم کے بقد ربدلہ لیا جاسکتا ہے اور معاف کر دینا انسل ہے ظلم کے بدلے ظلم کرنا لیعن جس سے کوئی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہمیشہ عدل وانساف پر قائم رہیں اس میں دوست دشمن سب برابر ہیں۔

اى سورت كے دوسرے ركوع مى ارشادى وَلا يَسجُومَنَّكُم شَنَانُ قَوْم عَلَى اَنُ لا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقُرَبُ لِلتَّقُولَى (كَمَى قوم كَى رَشْنى تَمْهِين اس بِرَآ ماده نه كرے كهتم انصاف نه كرو۔انصاف كرووه تقوى سے زياده قريب ہے)۔ فيكي اورتقوى برتعاون كرنے كاحكم:اس كے بعدار شادفر مايا وَمَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوى (كمآيس من نیکی اور تقوی پرایک دوسرے کی مددکرو)اس عمومی تھم میں سینکٹروں مسائل داخل ہیں۔تعاون یعنی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بہت می صورتیں توالی ہیں جولوگوں نے اپنی دنیاوی ضروریات کیلئے اختیار کررکھی ہیں کسی نے کپڑے کا کارخانہ جاری کررکھا ہےاورکو کی شخص اپنی فیکٹری میں جوتے بنا تا ہے کسی نے پھلوں کے باغ لگائے ہیں کسی نے کیتی پر توجہ دی ہے کسی نے انجینئر مگ کواختیار کیا ہے اور تعمیرات کے نقشے بنانے کواپنا پیشے بنار کھا ہے اور کسی نے نقثوں کے مطابق مكانات تعمر كرنے كاكام اين ذمه لے ركھا ہے۔ اى طرح سے ل ملاكردنيادى حاجات اور ضروريات يورى بوربى بيں۔ جوبھی کوئی مخص کوئی بھی نیکی کرنے کاارادہ کرے کسی بھی گناہ سے بچنا جاہے ہر مخص بقدرا پی قوت وطاقت کے اس کی مدد کرے جولوگ علم دین حاصل کرنا جا بیان کی سب مدد کریں۔ مدرسے بنانے والوں کی مسجد تعمیر کرنے والوں کی مبلغین کی مصنفین کی مجاہدین کی اور ہرنیک کام کرنے والوں کی مدد کی جائے بیمومن کی زندگی کابہت برااصول ہے۔ یہ جوآ جکل فضائی ہوئی ہے کہ جو تحف خیر کی دعوت لے کر کھڑا ہو خیر کے کام کرنے کے لئے فکر مند ہواس کی مدد کی طرف توجنہیں کی جاتی۔ بیابل ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ جاہیے توبیقا کہ جتنی زمین پرمسلمانوں کا قبضہ ہے سب ایک ہی حکومت ہوتی ایک امیر المونین ہوتا سب مل کرآپیں میں تعاون کی زندگی گزارتے۔امیر اور مامور مل کر باہمی ایک دوسرے کی مدد کرتے لیکن اب جب بہت می حکومتیں بنالیں اور ایک ہونے کوتیار نہیں تو کم از کم آپس میں تعاون تو رکھیں نہ ایک دوسرے سے لڑیں نہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں اور ہر کار خیر میں اور دینی امور میں ہر حکومت دوسری حکومت کے ساتھ تعاون کرے افراد ہوں یا جماعت سب باہمی تعاون کی زندگی اختیار کریں۔ مسلمانوں کی عجیب حالت: اگر مسلمانوں کا کوئی سربراہ اسلام کے مطابق حکومت چلانے کا اعلان کرد ہے یا اعلان کرنا چاہے تو عوام بھی مخالفت کرتے ہیں اور مغربی ذہن رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ بھی ، اور کا فروں کی حکومتیں بھی رخنہ ڈال دیتی ہیں اور مسلمانوں کی حکومتیں تعاون نہیں کرتیں۔اس صورت حال کی وجہ سے اجتماعی اور انفرادی اعمال خیر ہیں جوتعاون ہوسکتا تھااس کی صورتیں بنتی ہوئی بھی بگڑ جاتی ہیں۔

كَناه اورظلم يرمد دكرنے كى ممانعت: پھرفرمايا وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى اُلِا ثُمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ مَسَدِينَدُ الْعِقَابِ (اورنه مد دكروگناه پراور الله سے ڈرو! بینک الله مخت عذاب دینے والا ہے) ان الفاظ میں دوسرے رخ پر تنبیہ فرمائی ہے۔مطلب میہ ہے کہ بر اورتقوی پرتو آپس میں تعاون کرولیکن گناہ ظلم اورزیادتی پرایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ قرآن کریم کی پیضیحت بھی بہت اہم ہے۔ آجکل جہاں پر اورتقوی پر مدد کرنے کے جذبات سے مسلمان خالی میں وہاں دوسرے رُخ کے جذبات ان میں موجود میں گناہ اورظلم وزیادتی پر کھلے دل سے مدد کی جاتی ہے۔ تعصب کی تیاہ کاری: آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کامعیار دنیا داری کے اصول پرزہ گیا ہے عموماً اپنوں کی مدد کی جاتی ہے اپنوں میں اپنے رشتہ دارا پنے ہم زبان اپنے ہم وطن اپنی جماعت کافرداپنی پارٹی کامبرد مکھا جاتا ہے ت اورناحق كونبيس ديكها جاتا \_اگر دوآ دميول ميس كسي قتم كاجھر اہوتو جوبھي (كوئي شخص اپنا ہوجس كى قدر تے تفصيل ابھي بيان ہوئی) بس اس کی مدد کی جاتی ہے اس کا دعوی ناحق ہواور فریق ٹانی برظلم کرر ہاہوتب بھی اس کا ساتھ دیں گے اور اس کی طرف سے بولیں گے بینددیکھیں گے کہ اس مخص کی زیادتی ہے جے ہم اپناسمجھ رہے ہیں ہم ظالم کے ساتھ کیوں ہوں۔ یہ ایک ایس وباء ہے جس میں بہت سے دینداری کے دعویدار بھی ملوث ہوجاتے ہیں۔ گناہ اورظلم پرمدد کرناحرام ہے۔ ظالم ا پنامو یا پرایااس کی مدد کرنے کا شرعا کوئی جواز نہیں۔حضرت اوس بن شرحیل رضی الله عندنے میان فرمایا کہ میں نے رسول الله علية كويدار شادفرماتے موئے سنا كه جوفف كى ظالم كے ساتھ اس لئے گيا كه است تقويت پہنچائے حالانكه وہ جانتا ہے كدوه ظالم بيتوميخص اسلام ينكل كيا (مظلوة المصانع ص ٢ ١٥٣٣ زشعب الايمان)\_ گناہوں کی مدد کرنے کی چندصورتیں جورواج پذیر ہیں: جسنوری یاجس عبدہ کی دجہ سے گناہ

گناہوں کی مدد کرنے کی چندصور تیس جورواج پذیر ہیں: جس نوکری یا جس عہدہ کی وجہ سے گناہ کرنا پڑتاہوالی نوکری اورابیا عہدہ قبول کرنا حرام ہے گناہ کا قانون بنانا بھی حرام ہے کیونکہ اس سب میں گناہ کی مدد ہے گناہ کی اجرت بھی حرام ہے۔ اگرکوئی شخص شراب کے کارخانے میں کام کرے یا بنک بھی کام کرے (کوئی بھی چھوٹا بڑا کام ہو) سٹے بازوں کے ہاں ملازم ہو یا کسی بھی طرح ان کا تعاون کرتا ہو، پولیس میں ملازم ہو جو غیر شری امور میں دوسروں کی مدد کرتا ہویار شوت لیتا ہویار شوت دینے دلانے کا واسطہ بنتا ہویا جو شخص کی ایسے محکے کا ملازم ہوجس میں تیکس وصول کرتا پڑتا ہوتو مید ملاز شیں حرام ہیں اوران کی تخواہیں بھی حرام ہیں۔ چوروں کی مدد، ڈاکوؤں کی مدد، لوشنے والوں کی

ہدد، غصب کرنے والوں کی مدو، ظالمانہ مار پیٹ کرنے والوں کی مدد بیسب حرام ہے۔ کسی بھی گناہ کے ذریعہ جو پیسہ کمایا جائے وہ بھی حرام ہے۔

بہت سے لوگ دومروں کی دنیا بنانے کیلئے اپنی آخرت بناہ کرتے ہیں یعن ظلم اور گناہ پر مدوکرتے ہیں تا کہ کی دومر سے

کونوکری یا عہدہ مل جائے یا قومی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوجائے انیکٹن ہوتے ہیں ووٹرا ورسپوٹر یہ جانتے ہوئے کہ جس
امیدوار کے لئے ہم کوشش کررہے ہیں یا جسے ہم دوث دے رہے ہیں یہ فاسق فاجر ہمبر ہوکراس کافسق و فجو را ورزیادہ

بڑھ جائے گا پھر بھی اس کی مدد میں گے ہوئے ہیں اس کو کا میاب کرنے کیلئے اس کے مقابل کی غیبتیں بھی کرتے ہیں

اوراس پہمتیں بھی دھرتے ہیں جی کہ اس کی جماعت کے لوگوں کوئل تک بھی کردیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جمافت ہے کہ دنیا

دوسرے کی ہنے اور آخرت کی بربادی اپنے سرتھوپ لیں۔ اس کو آخضرت سے اللہ نے ارشاد فرمایا میں شہر المناس منز لہ

یوم المقیامة عبداذھب احرق بعدنیا غیرہ (قیامت کے دن بدترین لوگوں ہیں سے وہ خض بھی ہوگا جس نے

دوسرے کی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت پر بادکردی )۔ (رواہ این اجرباد القی المسلمان اسلم)

دیکھا جاتا ہے کہ جو خف سنت کے مطابق کیڑے بہنا چاہے شکل وصورت وضع قطع اسلامی رکھنا چاہے اس کے گھر والے، دفتر والے، بازار والے کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام چھوڑ دے اور گناہ والی زندگی اختیار کرے اور ہمارے جیسا فاسق فاجر ہوجائے۔ خیر کے کاموں میں مدودینے کوتیار نہیں لیکن اگر کوئی شخص گنا ہگاری کے کام کرنے لگے تواس کی مدو کرنے کوتیار ہیں۔ حرام کمائے، رشوت لے، ڈاڑھی موقٹ ہیں بھی خوش، ماں باپ بھی خوش اور اپنے ماحول اور سوسائٹی کے لوگ بھی خوش، ماں باپ بھی خوش اور اپنے ماحول اور سوسائٹی کے لوگ بھی خوش اور اگر حلال پرگزارہ کرنے کا خیال کرنے تو سب ناراض اپنے پاس سے تکٹ کے پہنے خرج کر کے دوستوں کوسینماؤں میں، رقص ومرود کی مجلسوں میں لے جاتے ہیں دھو کہ دے کر بال یُرکی دکان میں لے جاکر اپنے دوست کی ڈاڑھی منڈ وادیتے ہیں اور پہنے بھی اپنے پاس سے دیدیتے ہیں، موجودہ مسسمعا شرہ کا یہ جا ہلانہ مزاح بنا ہوا ہے کہ نیکی کی مدد سے جان جاتے ہیں اور گنا ہوں کی مدد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں وقینا اللّٰہ من شو ھم .

سب کومعلوم ہے کہ بیزندگی ہمیشہیں ہے اور دنیا فتم ہوجائے گی اس کے فتم ہونے سے پہلے موجودہ دور کے افرادا پی موت مرجا ئیں گے اس ذراس زندگی کو گناہوں میں پڑکراور گناہوں کی مددکر کے بربادکر تاجس کے نتیجہ میں آخرت برباد ہوکوئی مجھ داری کی بات نہیں ہے، ہر معالمہ میں آخرت کے لئے فکر مندہونالازم ہے ہمیشہ اللہ سے ڈریں اور بارباراس کا مراقبہ کریں کہ اللہ جل شانہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت کے فتم پراس کی طرف متوجہ فرمایا اور ارشاد فرمایا وَ اتّفو اللّه الله اِنَّ اللّه شَدِیدُ الْمِعْابِ (الله سے ڈرو بلاشہ اللہ خت عذاب والا ہے۔)

### وَالْمُتَرَدِيةُ وَالنَّطِيْعَةُ وَمَا آكُلُ السَّبُعُ الْامَا ذُكِّيتُمُ وَمَا ذُيْحَ عَلَى النَّصُبِ وَآنَ

اوروجانور سائر كرم جائ كوروج الأوروكي سنظما كرم جائ اوروجانور يحسكي وعده في كاليام ووجيتم ذع كرفاور ترامكيا كيادوجانور جوذع كيا كيار سنش كامول بالمراد اوريكي ترام كيا كياك

تَنتقفِ مُوا بِالْأَزْلَامِ ذِلِكُوفِننَّ

التسيم كروتيرول كذر بعيبيسب كناه ككام بيل-

## جن جانورول كا كهاناحرام بان كى تفصيلات

قضسين: گزشت آيت من بتايا قاكر بَيْكُ وُ الْاَنُوا مُهْبارك لِيَحال كرديّے كيماته ويكى فرمايا قا "إلا مَا يُعْلَى عَلَيْكُمْ كَالُوروں عَلَى جُوبانوروام بين وهم بين بتاديّے جائيں كے ، چنا نچراس آيت ميں ان جانوروں كا ذكر ہے جوزندہ ہونے كى صورت ميں شرى طريقے پر ذرى كرلئے جائيں توان كا كھانا حلال ہوجا تا ہے ليكن جب ان ميں بعض صفات الى پيدا ہو كئيں جن كى وجہ سے حرمت آگئ توان كا كھانا حلال ندر ہا۔

مُنیکَۃ (مردار): ان میں اول مَیۃ کی حرمت کاذکر فرمایا، میۃ ہروہ جانور ہے جوشری طریقے پرذئ کے بغیر مرجائے خواہ
یوں ہی اس کی جان نکل جائے خواہ کی ہے ماردینے سے مرجائے، گائے، تیل، بھینس اونٹ اونٹی بکرا بکری ہرن نیل گائے
اور تمام وہ جانور جن کا کھانا حلال ہے اگروہ ذئ شری کے بغیر مرجائیں تو ان کا کھانا حرام ہوجاتا ہے۔ البتہ چھلی چونکہ ذئ
کے بغیر ہی حلال ہے اس لئے اگر خشکی میں آنے کے بعد اپنی موت مرجائے تو اس کا کھانا جائز ہے اور خشکی کے جانوروں
میں سے ٹڈی بھی بغیر ذئ کئے ہوئے حلال ہے اگروہ اپنی موت مرجائے تو اس کا کھانا بھی حلال ہے۔

مسئلہ: ذن شری سے پہلے زندہ جانور سے جوکوئی جسم کا حصہ کاٹ ایا جائے تو وہ بھی مین (مُر دار) کے حکم میں ہے اوراس کا کھانا بھی حرام ہے۔ حضرت ابو واقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے منورہ میں تشریف لائے اوراس سے پہلے اہل مدینہ کی میادت تھی کہ زندہ اونٹوں کے کوہان اور دنبوں کی چکتیاں کاٹ لیتے تھے اوران کو کھاجاتے تھے رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ زندہ جانور سے جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ مینہ ہے لیتن مُر دار ہے۔ (رواہ التر ندی وابوداؤد)

جس طرح مردار جانور کا کھانا حرام ہے ای طرح اس کی خرید وفرو دست بھی حرام ہے۔ حضرت جابر عظمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظمہ بی میں تشریف فر ماتھ کہ بلاشہ اللہ اوراس کے برسول اللہ عظمہ بی میں تشریف فر ماتھ کہ بلاشہ اللہ اوراس کے رسول اللہ عزدہ جانور کی میں کھرام قرار دیا۔ عرض کیا گہایارسول اللہ عردہ جانور کی

ج بیوں کے بارے میں ارشاد فرمائے (کیا ان کا پیخا بھی حرام ہے؟) ان سے کشتیوں کوروغن کیا جاتا ہے اور چروں میں بطورتیل کے استعال کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعہ لوگ چراغ جلاتے ہیں آپ نے فرمایا چربی مطال نہیں ہے وہ بھی حرام ہے پھر فرمایا اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر بلاشبہ اللہ نے ان پر مردہ جانور کی چربی حرام فرمائی تھی انہوں نے اسے خوب صورت چیزینادی (یعنی اسے بچھلا کر اس میں بچھاور چیز ملا کرا پنے خیال میں اسے انچھی شکل دیدی) پھراسے نیج کر اس کی قیمت کھا گئے (رواہ البخاری ومسلم)۔

معلوم ہوا کہ مردار جانور کا گوشت اور چر نی دونوں حرام ہیں ان کا کھانا بھی حرام ہوادران کا بیچنا بھی حرام ہے حدیث بالا سے ریجی معلوم ہوا کہ حرام چیز کوخوب صورت بنادینے سے اس میں پچھ طلادینے سے اس کا نام بدل دینے سے اسے خوب صورت پیکٹوں میں پیک کردینے سے حلال نہیں ہوجاتی اس کا بیچنا اس کی قیت کھانا حسب سابق حرام ہی رہتا ہے۔

مُر دار کی کھال کا حکم: جوجانور بغیر ذک شری کے مرجائے اس کی کھال بھی ناپاک ہے اوراس کھال کا بیچنا بھی حرام ہے کیکن اگر اس کی دباغت کردی جائے یعنی کوئی مصالحہ لگا کریادھوپ میں ڈال کراسے سڑنے سے محفوظ کردیا جائے تو یہ کھال پاک ہوجاتی ہے پھراس سے نفع اٹھانا اور بیچنا اوراس کی قیت لینا حلال ہوجا تا ہے۔

حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کیے چڑے کی دباغت کردی جائے تو وہ پاک ہوجاتا ہے (رواہ مسلم )۔ نیز حفرت عبدالله بن عباس شانے نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ام المونین حضرت میمونہ رضی الله عنها کی آزاد کردہ ایک باندی کو ایک بکری بطور صدقہ دے دی گئ تھی وہ بکری مرگئ ۔ رسول الله علیہ وہ اس سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کا چڑہ کیکراس کی دباغت کیوں نہ کر لی ۔ دباغت کر کے اس سے نفع ماصل کرتے عرض کیا کہ یہ میت یعنی مُر دار ہے آپ نے فرمایا اس کا کھانا ہی حرام کیا گیا ہے (یعنی چڑا دباغت کے بعد تا پاک نہیں رہتا اس سے انتفاع جائز ہے البتہ اس کا گوشت طال نہیں ہے۔ (مشکل ق المصابح ص ۵۲)

خون کھانے کی حرمت: دوسرے نمبر پرالد م ایعن خون کا ذکر ہاں سے دم مسفوح (بہتا ہوا خون) مراد ہے۔جس کی تصریح سورۂ انعام کی آیت میں کردی گئے ہے۔ اور فرمایا ہے فَلُ لَا آجِد فینسمَا اُوْجِی اِلَیَّ مُحَوَّمًا عَلَی طَاعِمِ کَی تَصریح سورۂ انعام کی آیت میں کردی گئے ہے۔ اور فرمایا ہے فَلُ لَا آجِد فینسمَا اُوْجِی اِلَیَّ مُحَوَّمًا عَلَی طَاعِمِ اللَّهِ مَنْ عُلُوطًا کی قید لگانے سے لی اور جگر کھانے کی حلت معلوم ہوگئ تو وہ دونوں بھی خون ہیں جہوئے خون ہیں بہتا ہوا خون نہیں ہے۔

حضرت ابن عمر الله على الله عليه في الله عليه في الله عليه في الله على الله

مسئلہ: شرعی ذخ کے بعد گلے کی رگول سے دم مسفوح نکل جاتا ہے اس کے بعد جوخون بوٹیوں میں رہ جاتا ہے وہ پاک ہے اس کا کھانا جائز ہے کیونکہ وہ دم مسفوح نہیں ہے البتہ ذنح کے وقت جوخون لکلا ہے وہ کھال یا گوشت یا پُروں میں لگ جائے وہ نایا ک ہے۔

ہمارے دیار میں خون کھانے کارواج نہیں ہے قرآن کریم سارے عالم کے لئے ہدایت ہے۔ نزول قرآن کے وقت سے کیکر قیامت قائم ہونے تک جس علاقے میں جہاں بھی جس طرح سے بھی لوگ خون کھا کیں ان سب کے لئے قرآن نے حرمت کی تصریح کردی۔

بعض اکابر سے سنا ہے کہ اہل عرب خون کوآ نتق میں بھر کرتیل میں تل لیا کرتے تھے پھرا سے کہاب کی طرح فکڑ ہے ککڑے کرکے کھاتے تھے۔

مسکلہ: خون کا کھانا پینا بھی حرام ہے اس کی خرید وفروخت بھی حرام ہے اس کے ذریعے جوآید نی ہووہ بھی حرام ہے بعض لوگ ہمپتالوں میں خون فروخت کرتے ہیں وہ حرام ہے اس کی قیت بھی حرام ہے۔

ختنزریکا گوشت: تیسر نیمبر پرلیم الخنز بریعی سؤر کو گوشت جرام ہونے کی تصریح فرمائی۔ سورکا ہر ہرجز و ناپاک اورنجی الحین ہے اس کا گوشت ہویاج بی یا کوئی بھی جز و ہواس کا کھانا جرام ہے۔ اور بیچنا خرید نا بھی جرام ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا فَاِنّه ، رِ جُس ( بلاشبدہ ناپاک ہے) نجس العین ہونے کی وجہ سے اس کی کھال بھی د باغت سے پاکنہیں ہو سکتی۔ اس جا ور کے کھانے سے انسانوں میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے ، بوتو میں اسے کھاتی ہیں ان کی بے حیائی کا جو حال ہے ساری د نیا کو معلوم ہے۔ یورپ امریکہ آسریلیا وغیرہ میں بعض مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے محلوں میں دکا نیں کھول رکھی ساری د نیا کو معلوم ہے۔ یورپ امریکہ آسریلیا وغیرہ میں بعض مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے محلوں میں دکا نیں کھول رکھی ہیں وہ سورکا گوشت اور دوسرا حرام گوشت بھی فروخت کرتے ہیں ہی سب حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے جولوگ ان کی دکانوں میں کام کرتے ہیں وہ چونکہ گناہ کے مددگار ہیں اس لئے ان کا سیل مین بنتا اور خریداروں کو یہ چیزیں اٹھا کر دینا بھی حرام ہے۔

مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِتِوقَصِ مُمرِ رَبِيب حِرام ہونے کی تصری فرمانی وہ مَا اُهِلَ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ بِلْفَظُ اُهِلَ اللهِ بِلْفَظُ اُهِلَ اللهِ بِلْفَلْ اِللهِ بِلِقَظُ اُهِلَ اللهِ بِلْفَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جس جانور کو غیراللہ کے لئے نامرد کردیا جائے لیکن ذرج کیا گیا اللہ کانام لے کراس کے بارے میں چند صفات کے بعد وضاحت کی جائے گی۔ انشاء اللہ العزیز!

مرود ما من بانج یں چیز جس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی ہو والمُخِفَّة نے اختاق سے اسم فاعل کا صیغہ ہے خق شخص کا گھوٹنا اور انحق سیحق کلا گھوٹنا اور انحق سیح بانے ۔ اگر جداس پر اللہ کا نام لیاجائے یاجا نور کلا گھنے سیے مرجا ہے (مثلا جا نور سے گلا کھوٹ کا موری بندھی ہوتی ہے وہ کس جائے جس سے جانور مرجائے ) تو بیجانور حرام ہونے کی تصریح فرمائی وہ موقو ذو ہے بید قلکہ یافتکہ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے جس جانور کو کا گھی یا چھر وغیرہ سے مار کر ہلاک کر دیاجائے وہ موقو ذو ہے اور اس کا کھاٹا حرام ہے اس میں وہ جانور بھی واخل ہے جس کو شکاری نے جیری دھار جانور کے ذرگی بلکہ لیاؤ میں جیرجا کر لگا اور اس کی ضرب سے جانور مرکیا۔ ایسے جانور کا کھاٹا بھی حرام ہے اگر چیشکاری نے بسم اللہ پڑھ کر تیر پھیٹکا ہو۔

حضرت عدى بن حاتم ﷺ سے روایت ہے انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! میں ایسے تیر سے شکار کرتا ہوں جس میں پر نہیں ہوتے (تو کیا اس کا کھانا حلال ہے؟) آپ نے فر مایا جس جانور کو تیرا تیرزخی کردے اس کو کھا لے اور جس جانور کو تیرے نہ کورہ تیرکا چوڑائی والاحصة قبل کردے تو وہ موقوذہ ہے اس کومت کھا (رواہ ابخاری وسلم)

بندوق كاشكار: بندوق كى كولى يے جوشكار بلاك بوجائے دہ بھى حرام باكر چدبىم اللد بردھكركولى مارى كى بوبال اگركولى

کُلْفے کے بعد میں آئی جان ہاتی ہے جس کاذئے کے وقت ہونا شرط ہے اور بسم اللہ پڑھ کرذئے کر دیا جائے تو حلال ہوجائیگا۔ مُتَوَ قِیمہ: ساتویں چیز جس کے حرام ہونے کی تصریح فر مائی وہ مُتَرَقِیه ہے بعنی وہ جانور جو کسی پہاڑیا ٹیلہ یا کسی بھی او نچی جگہ ہے کر کر مرجائے اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے۔

نطیحہ: آٹھویں چیز جس کے حرام ہونے کی تقریح فر مائی وہ نطیحہ ہے بیلفظ فعیلۃ کے وزن پر ہے جونظے سے ماخوذہ ہے جو جانورکسی تصادم سے مرگیا مثلاً دوجانوروں میں لڑائی ہوئی ایک نے دوسرے کو ماردیا کسی جانورکود بوار میں فکرگلی اس سے مرگیا۔ ریل گاڑی کی زو میں آکر مرگیایا کسی گاڑی سے اکسیڈنٹ ہوگیا جس سے موت واقع ہوگئ بیرسب نطیحہ کی صورتیں ہیں آگران سب صورتوں میں جانورکی موت واقع ہوجائے تواس کا کھانا حرام ہوجاتا ہے۔

ورندہ کا کھایا ہوا جا نور: نویں چرجس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی وہ جانور ہے جس کوکوئی درندہ کھا جائے شیر بھیڑ سے نے کئی تصریح فرمائی وہ جانور ہے جس کوکوئی درندہ کھا جائے شیر بھیڑ ہے نے کئی جانور کو پڑااوراس کوٹل کردیا تو اس کا کھانا حرام ہوگیاوہ بھی مردار ہے کیونکہ ذرج شرق سے اس کوموٹ نہیں آئی۔ حرام چیزوں کی فذکورہ نوشمیں بیان فرمانے کے بعد اللّا مَاذَ کُوٹِیتُم فرمایا بیا استان محتلق ہوقو ذہ بمتر دیہ بطبحہ اور مَا اکل السبع سب سے متعلق ہم مطلب یہ ہے کہ جس جانور کا گلا گھٹ گیایا او پر سے گر پڑایا کس کے لاتھی مارنے سے مرنے لگا

یا نکر لگنے سے مرنے لگایا کسی درندہ سے چیٹر الیا اور اس میں ابھی تک اتن زندگی باتی ہے جوذ ن کے وقت ہوتی ہے تو بیرجانور ذ ن کے شرعی کرنے کی وجہ سے حلال ہوجائے گا۔

حفرت زیدین ثابت رضی الله عند نے بیان فرمایا کہ ایک بھیڑ یے نے ایک بھری کو اپنے دانت سے پکڑلیا (پھروہ کسی طرح سے چھوٹ گئی جسے ) اس کے مالکوں نے دھار دار پھر سے ذکے کردیا پھر آنخضرت سرور عالم علیہ سے پوچھا تو آپ نے اس کے کھانے کی اجازت دیدی (رواہ النسائی ص۲۶۰)

بنوں کے استھانوں پر ذرئے کئے ہوئے جانور: پھرفر مایا وَمَا ذُہِے عَلَی النّصُب (اورجونصب پرذرئے کیا جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے) اصنام وہ مور تیاں جن کی الل عرب عبادت کیا کرتے تھے، اوران کے علاوہ جن دوسرے پھروں کی عبادت کرتے تھے ان کونصب اورانصاب کہاجاتا تھاان کو کہیں کھڑا کرکے عبادت گاہ اوراستہان بنالیتے تھے آگرمطلق کھڑی کی ہوئی چیز کے معنی لیے جائیں تو بت بھی نصب کے عموم میں داخل ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ بھی بختر ہوتے ہیں اوران کو مختلف جگہوں میں نصب کردیا جاتا ہے۔اصنام دانصاب کے پاس جو پچھوذئ کیا جاتا ہے چونکہ وہ ذئے کیا جاتا ہے چونکہ وہ خوات اللہ ہے اس کے باس جو پچھوذئے کیا جاتا ہے چونکہ وہ خوات اللہ ہے۔اس کے باس جو پچھوذئے کیا جاتا ہے چونکہ وہ خوات کے باس کے باس جو پچھوذئے کیا جاتا ہے چونکہ وہ خوات کے باس جو پچھوڈئے کیا جاتا ہے جونکہ وہ کوئے اللہ ہے۔

تیرول کے ذریعہ جوا کھیلنے کی حرمت: پھرفرمایا وَانُ نَسْتَفُسِمُوا بِالْاَذُلامِ (اوریبھی حرام کیا گیا کہ قسیم کروتیروں کے ذریعہ اونٹ کا گوشت تقسیم کیا کرتے تھے اور بیان کا ایک قسم کا ایسی ہواتے تھے پھراس اونٹ کو تیرول کے ذریعہ قاریعنی جواتھا جس کا طریقہ بیتھا کہ ایک اونٹ میں دس آ دمی برابر کے شریک ہوتے تھے پھراس اونٹ کو تیرول کے ذریعہ تقسیم کرتے تھے بدس تیرہوتے تھے سات تیرول پر حصے لکھے رہتے تھے اور تین تیرا لیے ہوتے تھے جن کا کوئی حصہ مقرد نہ تھا۔ پھران دس تیرول کوکسی تھیلہ میں ڈالتے تھے اور شرکاء کے نام سے ایک ایک تیرنکا لئے تھے جن تین تیرول کا کوئی حصہ مقرر نہ تھا جس کے نام پران تیرول میں سے کوئی تیرنکل آ تا تھا اسے کوئی حصہ نہ ماتا تھا حالانکہ اونٹ کی قیمت میں وہ بھی شریک تھا اس کا حصہ دوسرول کول جا تا تھا اور اس طرح سے بیٹھی جوئے میں بارجا تا تھا اور دوسر بے لوگ جیت جاتے تھے۔ پھران میں بعض لوگ جوئے میں جیتے ہوئے گوشت کے ان حصول کوئر باء مساکین اور قیموں پرخری کرتے تھے۔ کھران میں بعض لوگ جوئے میں جیتے ہوئے گوشت کے ان حصول کوئر باء مساکین اور قیموں پرخری کرتے تھے۔ اور اس پرخز کیا کرتے تھے لبید بن رہید ھی کھران میں بعض لوگ جوئے میں جید چھرے گوشت کے ان حصول کوئر باء مساکین اور قیموں پرخری کرتے تھے۔ اور اس پرخز کیا کرتے تھے۔ لبید بن رہید ھی مسلمان ہوگئے تھے کے۔ اور اس پرخز کیا کرتے تھے۔ لبید بن رہید ھیں مسلمان ہوگئے تھے کے۔

وجزورايسار دعوت لحتفها بمغالق متشابه اجسامها باؤوا بهن لعاقرا ومطفل بذلت لجيران الجميع لحامها

(اورتيوں كزرية تتيم بوغواليون بن كذئ كا من خوص كا اليه بن كر مه عابيت ان كزريدوا نجه انجاب الكوديا بمن خوسب كم مايون من ان كوشت تتيم ك ) علامه حضرت قرطبي في في ني تغيير مين از لام كي تين قسمين بتائي بين ان مين سے تيسرى قسم بتاتے ہوئے لکھتے بين هوا له ميسسر وهي عشرة. سبعة منهما حظوظ وثلثة اغفال و كانوا يضربون بها مقامرة لهوا والعبا و كان عقلاتهم یقصدون بها طعام المساکین والمعدم فی زمن الشتاء و کلب البرد و ثعدر المتحرف. (بیجائادروون بقصدون بها طبعام المساکین والمعدم فی زمن الشتاء و کلب البرد و ثعدر المتحرف. (بیجائادروون تیرین تیران ش سات کے مقام مندبوت و واس سے سکنوں کے کطاف اور روین کرو میں کارووکر تے تھے)

کے کطاف اور رویوں کے موسم شمروی کی شدت سے بچانے کے لئے بسروسانوں کی دوکر نے اور پیشرونتا جوں کو دینے کا اراووکر تے تھے)

اس کے بعد لکھتے ہیں و هو من اکل المال بالباطل و هو حوام و کل مقامرة بحمام او بنود او شطرنج او بغیر ذالک من هذا الباب فهو استقسام بما هو فی معنی الازلام حواما کله ۔ (استقسام بالازلام البیراوران با ایراوران با کاری کو کرام نے در ایو بوخوام مین اس طرح سے مال لے لینا باطل طریقے پر لینا ہے حرام ہے اور ہر جواحرام ہے خوام کور اڑ انے کے ذر بعید ہوخوام نے در بعیہ ہوخوام میں وہو میں مال کے در بعیہ ہوخوام نے در بعیہ ہوخوام میں میں کے در بعیہ ہو۔ (تفیر القرطبی ص ۵۹ جلد ۲)

سورة بقره مل فرمایا ہے یَسْفَلُونَکَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَیْسِ قُلُ فِیْهِمَا اِثْمُ کَیِرُو وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (وه آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں ،آپ فرماد بچئے کہ ان دونوں میں ہڑا گناہ ہے اور لوگوں کیلئے منافع ہیں ) سورة ما کده میں فرمایا بنا یُھا الَّذِیْنَ اَمَنُوا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْكُمُ رِجُسُ مِنْ عَمَلِ الشَّیُطْنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفُلِحُونَ (اے ایمان والوابات یہی ہے کہ شراب اور جوااور انساب اور ازلام سبگندی چیزیں ہیں شیطان کے کام ہیں سوتم اس سے جی کر رہو۔ تاکم کامیاب ہوجاؤ)۔

شراب اورجوئے کے بارے میں تفصیلی احکام ان شاءاللہ العزیز ہم سورہ ما کدہ کی اسی آیت یا یُھا الَّذِیْنَ المَنُوا إِنَّمَا الْتَحَمُّوُ الْآیة کے ذیل میں ..... بیان کریں گے۔ یہاں بالا جمال سیجھ لینا جا ہیے کہ جوئے کی جتنی بھی قتمیں ہیں وہ سب حرام ہیں اور ان سے جو مال حاصل کرلیا ہووہ بھی حرام ہیں اور ان سے جو مال حاصل کرلیا ہووہ بھی حرام ہے۔

استقسام بالازلام کا دوسرامعنی: استقسام بالازلام کی ایک تغییر توون ہے جواو پر ندکورہوئی یعن تیروں کے ذریعہ بطور جوامال تقیم کرنا، اس تغییر کے بارے میں صاحب روح المعانی کھتے ہیں (ص ۲۹ جس)ور جسع ان ایسا سب ذکرہ مع محرمات الطعام.

اوربعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ تیروں کے ذریعے جوغیب کی خبریں معلوم کرتے تھاس کی حرمت بیان فرمائی ہے۔
الل عرب میں اس کا طریقہ بیتھا کہ تین تیرا پنے پاس رکھتے تھان میں سے ایک پر لکھا ہوتا تھا اَمَوَ نِی دَبِی (میرے دب نے مجھے تھم دیا) اور دوسرے تیر پر لکھار ہتا تھا نَھا نِی دَبِی (میرے دب نے مجھے تھم دیا) اور تیسرے تیر پر لکھار ہتا تھا نَھا نِی دَبِی (میرے دب نے مجھے تھم دیا) اور تیسرے تیر پر لکھار ہتا تھا نَھا نِی دَبِی اُر میس نے موں کو تھما کرایک تیرکونکال لیتے تھا اگر پہلے منہ ہوتا تھا۔ جب کی کام میں یا سفر میں جانے کا ادادہ کرتے تھے اور دوسرا تیرنگل آتا تو اس کام کے کرنے اور سفر میں کرنے منہ منہ کا تیروں تیروں کو تیروں تیروں کو تھا تا تھا تو پھر تینوں تیروں کو تھا تے تھا اور برابر تھماتے سے اور دوسرا تیرنگل آتا اور پھے تیرا سے تھے جو '' ہمل' 'بت کے پاس کجے اور دوسرا تیروں کو تیروں کو تیروں کو تیروں میں سے کوئی تیرنگل آئے اور پھے تیرا سے کہتے تھے کہ تیروں کو تھمائے اور تھلے میں شریف کے اندر دکھ رکھے وہاں کے باور کے پاس جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو تھمائے اور تھلے میں شریف کے اندر دکھ رکھے وہاں کے باور کے پاس جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو تھمائے اور تھلے میں شریف کے اندر دکھ رکھے وہاں کے باور کے پاس جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو تھمائے اور تھلے میں شریف کے اندر دکھ رکھ وہ اس کے باور کے پاس جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو تھمائے اور تھلے میں خواد کو کھوں کے اور کی کو کھوں کے باس جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو تھمائے اور تھلے میں میں کھوں کو کھوں کے اور کی کو کو کو کھوں کے اور کیلے کو کھوں کے بار کے بار کو کیل کے بار کیل کے دور کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے اور کیل کو کھوں کو کھوں کے کو کو کھوں کے کہ دور کیل کے بار کے بار کے بار کو کھوں کے بار کے بار کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے دور کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں

ے نکالے اس سے آئندہ کے حوادث اورنوازل معلوم کرتے تھے اور جس کسی کے نسب میں شریک ہوتا تھا اس کے نسب کا فیصلہ بھی ان تیروں سے کروالیتے تھے۔ (تفییر قرطبی ۲۰ ص ۵۸)

روح المعانی ج۲ص ۵۸ میں لکھا ہے کہ اس صورت کو استقسام بالا زلام سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ گھر سے باہر جانے اور سفر کیلئے نکلنے میں طلب معاش کا مقصد سامنے ہوتا تھا اور تیروں سے یہ پوچھتے تھے کہ جورزق میری قسمت میں ہے وہ اس وقت باہر جانے سے ملے گابانہیں۔

وقى ال القرطبى واندما قيل لهذا الفعل استقسام لا نهم كانوا يستقسمون الوزق وما يريدون كما يقال الاستسقاء فى الاستدعياء بالسقى احد (علامقر لجن قرمات بيراس كم كوستقرام الركة كها كيا به كداى طريقد سده كھانے كى چزي اوردوسر سم تقيم كرتے تتے جيدا كريرا في كاء كواستقاء كها جاتا ہے)

کا ہنوں کے یاس جانے کی ممانعت: عرب میں زمانداسلام سے پہلے بت پری تو تقی ہی کاہنوں کا بھی بہت زورتھا جوغیب کی خبریں بتایا کرتے تھے اوراس کے مختلف طریقے نکال رکھے تھے کچھ لوگ ستاروں کے ذریعے غیب کی خریں بتاتے تھ (جنہیں مُنجِم کہاجاتا تھا) شریعت اسلامید نے سب کوباطل قرار دیدیا جوبھی کوئی غیب کی خریں بتائے اس کے پاس جاکرآئندہ کی خبریں بوچھاحرام ہےاوراس بارے میں جو کچھ مال لیادیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ام المومنين حفرت هصة عن روايت ب كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا كه جوفض عراف (غيب كي خبرين بتانے والے) کے پاس آیااوراس ہے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو جالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی (رواہ مسلم)۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصل کے اس ای اور جوغیب کی خریں بتا تا ہے) اور اس کی بات کو سچا بتایا یا حض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کیایا اپنی عورت کے پچھلے تھے میں اپنی عاجت پوری کی وہ اس چیز سے بیزار ہو گیا جو محمد علیہ پر نازل ہوئی۔ (رواہ احمد وابوداؤ د، مشکلوۃ المصابح ص ٣٩٣) حضرت قادہ (تابعی) نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان ستاروں کوتین چیزوں کیلئے پیدا فرمایا آسان کی زینت بنایا ہے، شیاطین کے مارنے .....کاذر بعد بنایا، راستہ دکھانے کیلیے علامتیں بنائیں جس نے اس کے سوااورکوئی کام تجویز کیا تواس نے غلط بات کہی اور اپنانصیب ضائع کیا اورجس چیز کونہیں جانتا خواہ مخواہ اس کے جانبے کا دعویٰ کیا (رواہ البخاری تعلیقا) غیب کی خبریں بتانے کے جتنے بھی طریقے جاری ہیں شرعاً ان پراعتاد کرنا حرام ہے نجومی ، رمل والے، جفروالے جو خریں بتاتے ہیں ان کی تقدیق کرناحرام ہے۔ بعض لوگ چڑیاں پال کرر کھتے ہیں چڑیا کے مند میں دانے دیدیتے ہیں وہ بہت سے لفافوں میں سے ایک لفافہ سینے لیتی ہے وہ لفافہ بڑھ کر سناتے ہیں پوچھنے والا اس کواپنا حال سجھتا ہے اور اپنی آئدہ زندگی کے بارے میں یہ یقین کرتا ہے کہ اس کے مطابق ہوگا یہ بھی حرام ہے۔ اس طرح کے لوگوں کوجومال لیادیاجاتا ہے اس کالینادینا بھی حرام ہے۔ حفرت ابومسعود انصاری الله علی سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے کہ تھ کے تیت سے اور زنا کاری کی اجرت سے اور غیب کی خبریں بتانے والے کو جو کچھ بطور مند پیٹھا کرنے کے دیا جاتا ہے اس سے منع فر مایا۔ (رواوسلم)

ذلیک فیفنی : پھر فرمایا دلیکنوننی بیجو چیزیں بیان ہوئیں ان کوخالق و مالک جل مجد ۂ نے حرام قرار دیا ہے اس کی خلاف ورزی فت ہے یعنیِ فرما نبر داری سے باہرنکل جانا ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔

محرفات کی تصری فرما کراخیر میں تعبیفر مادی کدان کے ارتکاب کومعمولی نیمجها جائے ان سب میں اللہ تعالی شائ کی نافر مانی ہواور بردی نافر مانی ہے۔ قبال صباحب الروح فسیق ای ذنب عظیم خروج عن طاعة الله تعالی الی معصیته۔ (صاحب دوح العالی فرماتے ہیں المسق کامنی مطلب یہ ہے کہ داگاناہ ہادریاللہ تعالی کا طاعت سے لکل کراس کی نافر مانی کی طرف جانا ہے۔)

# مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مِن كيا كيا چيزين داخل بين

ہم نے چندصفات پہلے کھا ہے کہ احمال کا معنی ہے ہے کہ ذرائے وقت کی کانام پکاراجائے، اب بھنا چاہیے کہ جس جانورکا کھانا حلال ہواللہ کانام لے کراس کوزائے کیاجائے اوراس کاذرائے کرنے والاسلم غیر گورم ہویا کتابی ہواوراس کے ذرائے کرنے سے تقرب الی غیر اللہ تقصود نہ ہوتو اس کا کھانا حلال ہے۔ اور جو جانور حلال ہو کی اس پر ذرائے کے وقت غیر اللہ کانام لیاجائے ایجائے وہ حرام ہے خواہ کوئی مدی اسلام ذرائے کرنے واہ ہو کہ نے والا ہو، اور خواہ اس پر کسی بت کانام لیاجائے لیاجائے اللہ ترام ہے۔ اور بیجائور میت کے حکم میں یا جلی ایونی میں بیاف کی جرام ہو اور کی میں جانور کو تقریکا اور اس کی حرمت نص صرت ہے جادر با جماع الامة حرام ہے۔ اور بیجائور میت کے حکم میں ہے۔ اور ایک صورت مید ہے کہ کسی جانور کو تقریب الی غیر اللہ کی ہوئے گئی اللہ کے جو اس کے ہوئے کہ کسی جانور کو تقریب الی خوال پر اس طرح کے ذریعے ہوئے جی ۔ اس صورت خوشنودی مقصود ہواور نہ ہو حدمیت کے حکم میں ہاں کی حرمت کی وجدا کہ تیں ہے کہ بی ماڈیئے عکمی اللہ طلب کے علمی اللہ و لو ذکو عموم میں داخل ہوجا تا ہود مرسے اشتراک علمت یعنی تقریب الی غیر اللہ کی وجہ سے کا ایوا بھول بعد میں داخل ہوجا ہو میں جانور کی اللہ و لو ذکو دری کی رسے دبتے لیف کے اللہ و لو ذکو دری کی رسے دبتے لیف و احد من العظام بہورم لامہ اہل به لغیر اللہ و لو ذکو اسم اللّه (دری کی رص ۱۹۲ می می می شرائی کی دری رسے اللہ و لو ذکو اسم اللّه (دری کی رص ۱۹۲ می می می شرائی کی دری رسے اس می می داخل کی دری رسے اس می می دری ہو اسم میں دری رسے دبی ہو می میں دری رسے دری رسے دبی ہو میں دری رسے دری رسے دبی ہو میں میں دری رسے دبی ہو میں دری رسے دری دری دری رسے دری رس

قبرول پر جو چیزیں لیجاتے ہیں ان کا تھم: اب رہی وہ مضائی اور دوسری چیزیں جولوگ قبروں پر یا تعزیوں پر چڑھاتے ہیں ان کا تھم : اب رہی وہ مضائی اور دوسری چیزیں جولوگ قبروں پر یا تعزیوں پر چڑھاتے ہیں اور اس کی نذریں مانتے ہیں۔ سویہ مااُھل به لغیو الله کے مفہوم صرتے میں داخل نہیں لیکن چونکہ قبروں پر چیزیں لے والوں کا مقصد صرف فقراء کو بانٹمانہیں ہوتا بلکہ اول صاحب قبر یا تعزید کی خوشنو دی کیلئے نذریں مانتے ہیں جہرانوں کے مہمانوں کو مانتے ہیں گریہ چیزیں وہاں لے جاتے ہیں اس لئے ان کا لینا اور کھانا مجاوروں اور سجادہ نشینوں کو اور ان کے مہمانوں کو اور ہر مسلمان کیلئے حرام ہے۔ صاحب در مخارق بل باب الاعتکاف تحریفر ماتے ہیں:

انواد البيان جلاس

اعملم ان المنذر المذي يقع لملاموات من اكثر العوام وما يؤخذ من الغراهم والشمع والزيت ونحوها الى ضرائح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجسماع بباطل وحرام مالم يقصد واصرفها لفقراء الانام وقد ابتلي الناس بللك ولا سيماني هذه الاعصار انتهي قال الشامي في حاشيته قوله مالم يقصد واالخ اى بان تكون صيغة النفر لله تعالى للتقرب اليه ويكون ذكر الشيخ مرادا به فقراء ه كما مر. (جان اوكم كشخوام بحير وول كر ليخ نذر مانتے ہیں۔اورای المرح دہم نتیال تیل وغیرہ جوادلیائے کرام کے مزارات کی المرف ان کے قرب حاصل کرنے کیلئے جائے جائے ہیں و مالا جماعیا فل اور حرام ہیں۔جب تک کان کوفقرلوگول برخرج کرنے کالدادہ نہ کریں۔لوگ ہی جٹاہ ہی خصوصا آن کے ذانہ میں۔علامہ شامی رحمۃ الدعلیہ س کے حاشیہ میں فرماتے ہیں ان کے قول مالم يقصد واالخ كامطلب، ع كنذرالله تعالى ك ليهاى الرب الله على المرية ك ليه موادر برك كذكر عمرادوال كفقير مول جيها كدر حكار)

صاحب يح الرائن تح يرفر مات ين: وقد قدمنا ان المنذر لا يصح بالمعصية للحديث لا نذر في معصية الله تعالى فقال الشيخ قاسم في شسرح الدر واما النذر الذي ينذره اكثر العوام على ما هو مشاهد كان يكون لانسان غائب او مريض اوله حاجة ضرورية فيأتي بعض الصلحاء فيجعل ستره على رأسه فيقول ياسيدي فلان ان رد غائبي او عوفي مريضي او قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا اومن القيضة كلذا أؤمن البطيعام كذا أومن المياء كذا اومن الشمع كذا او من الزيت كذا فهذا النلر باطل بالاجماع لوجوه منها انه نلر مخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق ومنها ان المنذور لهميت والميت لا يملك ومنها انه ان ظن ان السميت يتنصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر اللهم الا ان قال يا الله اني نذرت لك ان شفيت مريضي اورددت غائبي او قبضيت حاجتي ان اطعم الفقراء الذين بباب الامام الشافعي او الامام الليث او اشترى حصيرا لمساجدهم اوزيسالـوقـودهـا اودراهـم لـمن يقوم بشعائرها الى غير ذالك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عزوجل (الى ان قال) ولا يجوز لمحادم الشيسخ اخسذه ولا اكسله ولا التحسرف فيسه بوجه من الوجوه الاان يكون فقيرا اوله عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مصطرون فيا خذونه على سبيل الصدقة المبتدأة فأخذه ايضا مكروه مالم يقصد به الناذر التقرب الى الله تعالى وصرفه الى الفقراء ويقطع النظر عن نذر الشيخ فاذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل الى ضرائح الاولياء تقربا اليهم فحوام باجماع المسلمين مالم يقصد وابصرفها للفقراء الاحياء قولا واحدا اهد (يهات بم يبل يان كري على يركر كأناه كى تزريح نيس باس حدیث کی وجہ سے کراللہ تعالیٰ کی نافر مانی کے کاموں کی کوئی نذر نہیں ہے۔ چنا نچیش قاسم ؤر کی شرح میں فرماتے ہیں وہ نذر جوا کشر محوام مانتے ہیں جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ کی انسان کا کوئی (عزیز) غائب ہویا کوئی مریض ہوایا س کی کوئی اہم ضرورت ہوا تو وہ کی بزرگ کے موار کے پاس جاکر اپناہا تھوتو اس کی قبر کے سر پر دکھتا ہاور کہتا ہا ے فلال میرے سردار اور اگر میرا آ دمی عائب ہے واپس لوٹا دیا گیایا میر امریض درست کردیا گیایا میری ضرورت بوری کر دی گئی تو اتناسونا 'یا آئی چاندی یا تنا کھانا کیا اتنا پائی یا اتنا چراغ یا تنا تبل دوں گا تو بینذر بالا جماع باطل ہے گئ وجوہ ہے ان میں سے ایک وجدیہ ہے کہ پیکلوق کی نذر ہے اور مخلوق کے لئے منت مانا جائز نبیس سے کیونک فرعبادت ہے اور محلوق کے لئے عبادت نبیس ہوتی اور ایک وجد سے کہ جس کے لئے منت مانی عنی ہے وہ میت ہے اور میت کی چیز کی ما لک نہیں ہو یکتی اورایک وجہ ہیہ ہے کہ اگر اس کا خیال ہیہ ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ یہ میت بھی ان امور میں متصرف ہے تو اس کا بیاعتا د کفر ہے۔ ہاں اگر اس طرح كى كدا الله! يس نے تيرے لئے بيمنت مانى بے كدا كرتونے مير بيم يض كوشفاء ديدى يا تونے مير بے كمشده كولونا ديايا اگرتونے ميري ضرورت يوري کردی تو میں ان فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا جوامام شافعی کے دروازے بر ہیں یاام لید کے دروازے پر ہیں یا میں ان حصرات کی مساجد کے لئے گار ڈرخریدوں گایا ان کے چراغول کے لئے تیل خریدوں گایا جوان مساجد میں نماز واؤان وغیرہ شعائز کی خدمت سرانجام دے گا ہے درہم دوں گا وغیرہ ذلک الی تمام صورتیں جن میں کے فقراء کو نفع ہواور نذراللہ تعالی کے لئے ہو .....اور فر مایا کہ بزرگ کے خاوم کے لئے ان کالیمااور ان کا کھانا اور کسی بھی طرح کا تصرف جائز تہیں ہے مگر یہ کہ وہ فقیر ہویا اس کا عیال فقیر ہو جو کمانے سے عاجز ہو حالب مجبوری میں ہوں اور اس کوبطور ابتدائی صدقہ کے لیے لیں تو بھی ان چیزوں کالیتاان کے لئے مکروہ ہے جب تک ندر مائے والا اللہ تعالی کے تقرب عاصل کرنے اور فقراء پرخرچ کرنے کا ارادہ نہ کرے اور اس بزرگ کے لئے مشت کا خیال ختم نہ کرد ے جب یقصیل آپ نے جان لی تواب جو بھی درا ہم جراغ ادرتیل دغیرہ بررگوں کے مزارات پران کے تقرب کے لئے لیے جایا جاتا ہے دہ مسلمانوں کے اجماع سے حرام ہے۔ جب تک کہ لے جانے والے وہال کے زندہ فقراء کے لئے خرچ کرنے کا پڑنتہ ارادہ نہ کرلیں)

نذ رلغير الله حرام اور كفر ب: در عنارادرالبحرالرائق كى فدكوره بالاعبارات سے معلوم مواكه نذر لغير الله حرام ب كيونكه نذرعبادت ہے اور عبادت صرف الله بى كيلئے ہے۔ اور يہ جى معلوم ہواكه اموات كے لئے جونذر مانى جاتى ہےاس نذر کی وجہ سے عوام الناس رو پیے پیسے موم بتی تیل وغیرہ جواولیاء اللہ کی قبروں کے پاس لے جاتے ہیں تا کہ ان کا تقرب حاصل ہوتو سے بھی بالا جماع باطل ہے اور حرام ہے۔اس طرح جومٹھائی وغیرہ لے جاتے ہیں تا کہ قبروں پر چڑھائیں اور قبروالوں کا تقرب حاصل کریں بیم شمائی بھی حرام ہے۔ اس مشائی کالینااور کھانااس طرح سے نقدی اور تیل وغیرہ اوروہ چادر جو قبروں پر چڑھائی جاتی ہیں ان سب کالینا اور خرچ کرنا اور کھانا اور کھلانا سب حرام ہیں جس میں قبروں کے خدام سجادہ شین اور ان کے پاس قیام کرنے والے اور آنے جانیوا لے مہمان سب بنتلا ہیں ہاں اگر کسی نے یوں نذر مانی کہ استاہ ! میر افلاں کام ہوجائے تو فلاں بزرگ کے پاس جو فقراء ہوں ان کواتے پیسے دوں گا یافلاں مسجد میں تیل دوں گا اور اس نذر کے مطابق عمل کرلیا تو ان چیزوں کا خرچ کرنا اور لینا جائز ہے لیکن مالداروں کوان کالینا اور خرچ کرنا پھر بھی حلال نہ ہوگا۔ نذر لغیر اللہ کی صورت میں جو چیزیں قبروں پر لے کر گئے بھر اس سے تو بہ کرلی اور اس مال کو فقراء برخرچ کردیا تو فقراء کواس کالینا چائز ہوگا۔

نذر الغیر الله کفر ہے کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے نیز بیعقیدہ رکھنا کہ اموات اپنی قبرول میں تقرف کرتے ہیں اور اس تقرف میں مختار ہیں اور بغیراذن الله تقرف کرتے ہیں یہ بھی کفر ہے اور جو جانور غیراللہ کے تقرب کے لئے ذرئے کیا جائے اگر چہ ذرئے کے وقت اللہ کانام لیا جائے وہ بھی حرام ہے چونکہ اس کے ذرئے سے تقرب لغیر اللہ مقصود ہے اس لئے یہ بھی کفر ہے ہاں! اگر کوئی جانور مہمانوں کے کھلانے کیلئے ذرئے کیا جائے اور خون بہانے سے تقرب اللہ عقم ودنہ ہوتو وہ حلال ہے جیے ولیم اور عقیقہ میں ذرئے کیا جاتا ہے۔

### كافرول كى نا أميرى اور دين اسلام كا كمال

قفسیو: یہ بھی آیت بالا کا ایک حصہ ہے۔ مُنیۃ وغیرہ کی حُرمت بیان فرمانے کے بعد بطور جملہ معتر ضدار شاوفر مایا کہ آج کا فرتمہارے دین کی طرف سے ناامید ہو گئے سواُن سے نہ ڈرواور مجھ سے ڈرواور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کردی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پہند فرمایا اس کے بعد پھر ضمون متعلقہ حیوانات بیان فرمایا اور بھوک کی مجبوری میں ان میں کچھ کھانے کی اجازت فرمادی۔ آیت بالا ججۃ الوداع کے موقعہ پر عرفہ کے دن عرفات میں نازل ہوئی رسول علی اور آپ کے صحابہ بنی تعدادایک لاکھ ہے زیادہ تھی اُس وقت عرفات میں موجود تھے رسول الشفی کے زمانے میں مسلمانوں کا اتنا ہوا اجتماع کم بھی نہیں ہوا یہ ذوالحجہ باجے کا واقعہ ہے۔ جج کا احرام میدان عرفات جبل رحمت کا قرب جعد کا دن ایسے متبرک زمان مکان اور حال میں اس آیت کا نزول ہوا۔ مکم معظمہ مرحمی من تھے کہ میں اس آیت کا نزول ہوا۔ مکم معظمہ مرحمی من تھے کہ سیدنا محمد رسول الشفی اور اہل مکہ کی خالفت کا کیا انجام ہوتا ہے اُسے دیکے کراپنے بارے میں فیصلہ کریں گے یہ لوگ بھی منظم کر ہے کہ اور اہل مکہ کی خالفت کا کیا انجام ہوتا ہے اُسے دیکے کراپنے بارے میں فیصلہ کریں گے یہ لوگ بھی مسلمان ہوگئے وورکی صورت میں آتے رہے اور مسلمان ہوگئے میں آتے رہے اور مسلمان ہوگئے میں آتے رہے اور مسلمان ہوگئے ویرکی صورت میں آتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے۔

یدوفودایخ قوموں کے نمائندے بن کرآتے تھاور پھراسلام کے نمائندے بن کرجاتے تھے۔ جزیرہ عرب میں جو اہل شرک اوراہل کفر کی خالفت تھی وہ ختم ہوگئ۔ بیکا فروں نے بچھ رکھا تھا کہ دین اسلام کو دَبا دیں گے۔ صفح ہتی ہے منا دیں گے جس کے لئے انہوں نے جنگیں بھی لڑیں اور بہت کی تدبیریں کیں جزیر قالعرب سے باہر دوسر کوگوں سے بھی مدد لینے کا پروگرام بنایا۔ المحمد للہ ان سے بیارادے خاک میں مل گئے اور ساری تدبیریں ملیا میٹ ہوگئیں اور اب وہ اس سے ناامید ہوگئے کہ دین اسلام کوختم کریں۔ اللہ جات شاف نے فرمایا آلیو کم کی نیف سے ناامید ہوگئے اور سازی تدبیری با کہ تبہارے دین پر غالب ہوں کیونکہ اللہ کا جو وعدہ کا فرتمہارے دین پر غالب ہوں کیونکہ اللہ کا جو وعدہ تھا کہ دین اسلام کو غالب کرے گا وہ اس نے پورا فرما دیا اور کا فروں نے اس کا مشاہدہ کرلیا۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ شائٹ نے غلب عطافر ما دیا تو کا فروں سے جو ظاہری ڈرتھاوہ ختم ہوا اب تو بس ظاہر اوباطنا اللہ بی سے ڈرنا ہے اس کی فرما نبرداری کرواور غلب عافر ما ذیا تو کا فروں سے بچو اسکوفر ما یا فلا تن خشو کھنم و انح شون و نہر تم اُن سے ندڑ روجھ سے ڈرو)

وین اسلام کا کامل ہونا: اس کے بعد فرمایا آلیوم آئے مَلُتُ لکُم دِینکُم کمآئ میں نے تمہارے لئے تمہارادین پوراکر دیا۔ حضرت آ دم النظیم سے کیکرسیدنامحہ رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور جواللہ تعالیٰ نے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ان میں جواحکام اور مسائل نازل ہوتے رہے آج ان سب کی یحیل کردی گئ۔ احکام کی بھی تکیل ہوگئ اور اخلاق کی بھی رسول اللہ علیہ نے اپنی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے ارشاوفر مایا اِن الله بعثنی لئے مام مکارم الاخلاق و کمال محاسن الافعال (اللہ نے مجھے برگزیدہ اخلاق اورا پھے افعال کی تحیل کے لئے بھیجاہے) (رواہ فی شرع النہ کمانی المشکل قص ۱۵)

اس سے پہلے جواحکام نازل ہوئے ان میں سے بعض منسوخ بھی ہوئے جن کے عوض ان سے بہتریا انہی جیسے احکام نازل ہوئے ان میں سے بعض منسوخ نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ نے فرمایا کہ بید (نزول

احکام) کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری آیت اس کے بعد کوئی آیت احکام کے متعلق نازل نہیں ہوئی جو چند آیات اس کے بعد نازل ہوئیں وہ ترغیب وتر ہیب کے متعلق تھیں اس پر بعض مفسرین نے آیت کلالہ سے متعلق اشکال پیش کیا ہے کہ بعض حضرات نے اُسے آخری آیت بتایا ہے لیکن اگرائے آخری آیت، ك مان لياجائة تب بهي اس اعتبار سے .... اشكال ختم بُو جاتا ہے كداس من شخوا قع نبيس بوا۔ والله تعالى اعلم بالصواب۔ اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبول پر حاوی ہے: دین اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے احماعی اور انفرادی اعمال واحوال سب کے بارے میں احکام موجود ہیں۔آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا کیا ہیں عزیز و ا قارب آپ میں مل کرس طرح رہیں۔میاں بیوی دونوں مل کرس طرح زندگی گزاریں اولا دی پرورش کن اصولوں پراہر کس طرح کی جائے پڑوی کے ساتھ کیسے برتاؤ ہو۔ مہمان اور میز بان کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھیں دشمنوں سے سلح اور جنگ کیے ہو معاہدہ کس طرح ہومردوں اورعورتوں کالباس کیا ہو کھانے پینے اور پہننے میں کن امور کی رعایت رکھی جائے۔ تع وشراکے احکام رہن واجارہ کے احکام اور اُن کی تفصیلات۔ صدودوقصاص جاری کرنے کے احکام خلیف اور امیر کی ذمته داریاں عوام الناس کا اُمراءاورخلفاء کے ساتھ سلوک اوراسی طرح سینکڑوں عنوانات کے جوابات شریعت اسلامیہ میں موجود بير -اسلام صرف عبادات بى كالمجموعة بين اعتقاديات عبادات معاملات اخلاق وآداب --- بيسب اسلام مين موجود ہیں اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین ایسانہیں ہے جوانسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو۔ بجز چند تصوّ رات اور خیالات کے دوسرے ادبیان میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اسلام میں کسی آئکھیں بند کرنے والے کو کچھ بھی نظرنہ آئے توبیدین کا جامع اور کامل ہونا ہی ایک منصف مزاج سمجھ دارانسان کے لئے اسلام کے دین حق ہونے کی دلیل کے طور پر کافی ہے۔ اس اعتبار سے انبیاء سابقین علیم الصلوٰ قوالسلام کا دین بھی کامل تھا کہ اسکوا ختیار کرنے پر ان کے اپنے اپنے زمانے میں آخرت کی نجات کا مدار تھا اور اسکوا ختیار کرنا اللہ تعالی کی رضا کے لئے کافی تھا۔سیدنا محمد عظی جودین لائے وہ تمام انسانوں تمام جہانوں اور آئندہ آنے والے تمام زمانوں کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے اور کوئی دین اس کے بعد آنے والانہیں جواسکومنسوخ کردےاورانسانی زندگی کے تمام شعبوں کے احکام پر حاوی ہے دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے اور کیے ہی حوادث ونوازل کاظہور ہوجائے اُن سب کا حکم شرعی موجود ہے اور مدار نجات تو بہر حال ہے ہی اُن سب وجوہ ے اس کو کامل فر مایا۔

ائماً م تعمت: پر فرمایا وَ اَتَّمَ مَتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیُ (اور پوری كردی پس نے تم پراپی نعت) صاحب روح المعانی علاص ۱۰ كليمة بين كرن المبين پر نعمت كالورافر ماناس طرح بُواكه أن كے لئے كمهٔ عظم وقتى بوااوروه كم معظم ميں امن وامان كرات على الله الله كرات الله معظم الله الله كردي كئيس اور مشركين كوج كرنے سے روك دیا گیا۔

اتمام نعت کی تغییر میں دیگر اقوال بھی لئے مثلاً یہ کہ اللہ تعالی نے ہدایت پوری فرمادی اور اس کے اسباب کمل فرماد کے اور بعض حضرات نے فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ است محمد یعلی صاجبالصلو ہ والحقید کو جوعلم و حکمت سے نواز اجوادر کسی کوعطان بیس فرمایا اتمام نعت سے وہ مراد ہے۔ صاحب معالم النز بل اسکی تغییر کرتے ہوئے بعض حضرات سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے وہ وعدہ پورا فرمادیا جو وَ الاُتِسَةَ بِعُمَتِی عَلَیْ کُنُم مِی فرمایا تھا۔ جسم اا

وین اسلام بی اللہ تعالیٰ کے بہال معتبر ہے: پر فرمایا وَرَضِیْتُ لَکُمُ اُلاِسُلامَ دَیْتُ اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو پند کرلیا۔ دین اسلام بی امن وامان اور آخرت کی نجات کا ضامن ہے جس کا دین اسلام نہ ہو گاوہ اصحاب نار میں ہے ہوگا بعنی اس کے لئے ہمیشہ ہمیش دوزخ ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ کے بہال معتبر نہیں کوئی کیسی ہی عبادتیں اور۔۔ ریاضتیں کرے تارک وُنیا ہو را ہب ہووہ دوزخی ہی ہوگا آگر دین اسلام قبول کے بغنے مرگیا۔

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول عقیقہ نے کہ (قیامت کے دن اعمال آئیں گے) نماز آئے گی وہ کہے گی کہ اے رب! میں نماز ہوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو خیر پہ پے پھرصد قد آئے گاوہ عرض کرے گااے رب! میں صدقہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا تو خیر پہ ہے پھردوزے آئیں گے وہ کہیں گے کہ اے رب! ہم صیام ہیں اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے کہ تو خیر پہ ہو پھر اسلام تعالیٰ فرما ئیں گے کہ تو خیر پہ ہے۔ پھردوسرے اعمال ای طرح آئے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تم خیر پر ہو پھر اسلام آئے گاوہ عرض کرے گااے رب! آپ سلام ہیں میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو خیر پر ہے۔ تیری ہی وجہ سے میں آئے مواضدہ کروں (جس نے تجھے قبول نہ کیا تھاوہ خیر سے محروم ہوگا اور عذاب میں جائے گا) اور تیری وجہ سے مطاکروں گا۔ (آج جوانعامات ملئے ہیں تیری وجہ سے ملیں گے)

الله تعالى نے اپنى كتاب ميں فرمايا وَمَنْ يَتَتُغِ غَيْهِ الْإِنْسُلامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الْاَحِوَةِ مِنَ الْمُحْسِدِيْنَ اور جوكونى شخص اسلام كےعلاوه كى دين كاطلب گار ہوگا۔ تواس سے ہرگز قبول نه كيا جائے گااوروہ آخرت ميں تباه كاروں ميں سے ہوگا۔ (رواہ احمد كما فى المشكوة ص ٣٢٥)

خلاصہ بیکہ اللہ تعالیٰ نے اُمّت محمد بیعلیٰ صاجباالصلوٰ ۃ والحقیۃ کوتین خصوصی انعام عطافر مائے (۱) اکمالِ دین (۲) اتمام نعمت اسلام۔ جس سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں اور جس کے بغیر کسی کے لئے آخرت میں کسی نعمت کا کوئی حصہ نہیں۔ امت محمد برافضل الاہم ہے اس کا نبی (علیہ کے افضل الانبیاء ہے اس کے پاس افضل الکتب ہے۔ اس کا دین اکمل

حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهم کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ جمیل کوئی نئی عید منانے کی ضرورت نہیں۔
جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ ہمارے لئے پہلے ہی سے عید کا دن تھا۔ ایک نہیں اس دن ہماری دوعیدیں تھیں اُن میں سے
ایک عید تو ہر ہفتہ ہوتی ہے یعنی جعہ کے دن اور دوسری عید ہر سال جج کے موقعہ پر تجاج کرام کونصیب ہوتی ہے۔ ہمیں عید
میں لعب ولہونہیں ہے یہ ہماری عید اللہ کی فرما نبر داری اور اطاعت اور اُس کے ذکر کی مشغولیت ہے چنا نچے ہم ہمیشہ وہ عید
مناتے ہیں جو ہمارے لئے رب العزت ذو الجلال کی طرف سے مقرر کی گئی ہے۔

حضرت عمر است: جب آیت بالا نازل ہوئی تو حضرت عمر است: جب آیت بالا نازل ہوئی تو حضرت عمر اونے لگے اور انہوں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ اب نبی اکرم علیہ اس دنیا میں تشریف نبیں رکھیں کے چونکہ جس مقصد کے لئے آپ کومبعوث فر مایا تھا وہ پورا ہوگیا۔ حقیقت میں انہوں نے ٹھیک سمجھا اور نزول آیت کے اکیاس دن کے بعد آنخضرت علیہ کی وفات ہوگی۔

(من روح المعانى ومعالم التزيل)

مجبوری میں حرام چیز کھانا: آخریں فرمایا فَمَنِ اصْطُرَّ فِی مَحُمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفِ لِآثُمِ فَانَّ اللهُ غَفُرُدَّ وَجِيدَمَ وَ اللهُ عَفُرُدَّ وَاللهُ عَفُرُدَّ وَاللهُ عَفُرُدَ وَاللهُ وَفَى مَحُمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفِ لِآثُمِ فَانَّ اللهُ غَفُرُد وَ وَاللهُ عَنْدَ مِورِمُولِهُ اللهُ غَفُرُد عَلَى اللهُ عَفُرُد عَلَى اللهُ عَفُرَد عَلَى اللهُ عَنْدَ مِولَ عَلَى اللهُ عَفُرُد عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَ مِولَ عَلَى اللهُ عَنْدَ مُورَمُولُ اللهُ عَنْدَ مُولَ عَلَى اللهُ عَنْدَ مُولَ عَلَى اللهُ الله

جان پربن ربی ہواوراس کے پاس طال چیزوں میں سے کھانے کے لئے پچھ بھی نہ ہوتو وہ حرام چیزوں میں سے اپنی جان بی جان بی جان بی جان نے جائے۔ مجبوری کو بیانے کے لئے اتناسا کھالے کہ جس سے جان نی جائے اور صرف اتنابی کھاسکتا ہے جس سے جان نی جائے۔ مجبوری کو گنا ہگاری کا ذریعہ نہ بنائے یعنی اس سے زیادہ نہ کھا ہے جتنی کہ اس وقت حاجت ہے اسکو یہاں غَیْسُو مُنَے جَانِفِ لِّلِا فَمُمَّ مَنَّ جَالِفِ لِلَا اَلَٰ مَعْدِ مَنْ الله اور سورہ بقر مایا اور سورہ بقر (عالم) میں غَیْسُو بَاعِ وَالا عَدِ سے تعبیر فر مایا کہ حدسے آگے بڑھنے والا نہ ہواور لڈت کا طالب نہ ہو۔ مثلاً اگر بھوک سے جان جارہ ان ہوتو شراب اور سور کھالے اور حرام گوشت کھانے کی اجازت کو بہانہ بناکر جان بچانے والی ضروری مقدار سے زیادہ کھائے گاتو گناہ گارہوگا۔

آخریں جویفر مایا فَانَ الله عَلَى فُورٌ رَّحِیتُ و اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جان بچانے کے لئے جوتھوڑ اسا کھانے کی اجازت ہے دہ درجہ معافی میں ہے اللہ تعالی اسکومعاف فرمادے گایوں کہیں گے کہ اس موقعہ پر ذراسا کھانا حلال ہوگیا البتہ ترام اپنی جگہرام ہی ہے اس کے بارے میں مزید تنبیداور توضیح سورہ بقرہ کی آیت فَمَنِ اصْطُورٌ عَیْرَ بَاغِ وَلَا عَالَ ہِ کَا اللہ تعرام اپنی جگہرام ہی ہے اس کے بارے میں مزید تنبیداور توضیح سورہ بقرہ کی آیت فَمَنِ اصْطُورٌ عَیْرَ بَاغِ وَلَا عَالَ مِن الله تعرام الله میں گذر چکی ہے۔

ينكُوْنَك مَاذَا الْحِلْ لَهُمْ قُلْ الْحِلْ لَكُمُ الطّيباتُ وماعلَنتُمْ مِن الْجُوارِم مُكَلِّهِ بِن تَعْكِرُونَهُن وَهِ مِن الْجُوارِم مُكَلِّهِ بِن تَعْكِرُونَهُ فَكُن مِن مِن كَادِه اللّهِ وَوَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاذْكُرُوا السّمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَاتّعُوا اللّهُ إِلَّ اللّهُ مِنا لَكُ مُلِكُمُ وَاذْكُرُوا السّمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَاتّعُوا اللّهُ إِلَّ اللّهُ مِنا اللّهُ اللهُ مَنا اللهُ مَنا اللهُ مَنا اللهُ عَلَيْهُ وَاذْكُرُوا السّمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَاتّعُوا اللّهُ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مَنا اللهُ مَنا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

### یا کیزہ چیزوں اور جوارح معلمہ کے شکار کی جِلّت

قضسيو: اس آيت مي اول توية بنايا كتمهارك لئ يا كيزه چزي طال كردى كئي -

پاکیزہ چیزیں اور خبیث چیزیں کیا ہیں؟ صاحب دوح المعانی الطیات کا مطلب بتاتے ہوئے لکھے ہیں ای مال، تست جد الطباع السلیم ولم تنفر عند لیعن باکیزہ چیزیں وہ ہیں جن کوطبائع سلیم خبیث نہیں بھتیں اور جن سے نفرت نہیں کر میں۔ اس کے عموم میں ہر پاکیزہ چیز کا طال ہونا اور ہر خبیث چیز کا حرام ہونا داخل ہے۔ اور رہمی بھی سجھ لینا چاہئے کہ جس کی طبیعت پاکیزہ ہوگی۔ وہی پاکیزہ چیز وں میں رغبت کرے گا اور خبیث چیز وں سے اُسے نفرت ہوگی۔ بہت سے ملکوں میں ایسے انسان بھتے ہیں جو ہر چیز کو کھا جاتے ہیں خزیر کھانے والے تو معلوم ہی ہیں اُسے عموماً نفر ان

لوگ کھاتے ہیں کین بندر' کتا'سانپ' گرگٹ' چھپلی اور ہرطرح کے کیڑے کوڑے کھانے والے لوگ کروڑوں کی تعداد میں مشرقی ایشیا کے مملکوں میں موجود ہیں چونکہ ان لوگوں کے طبائع سلیمہ اور طیب نہیں ہیں اسلے ان کی طبعی رغبت اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ طنیب ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلا قا والسلام کی تعلیمات سے محروم ہونے کی وجہ سے گفر میں بھی غرق ہیں اور ان کی روحوں پر تہد بہ تبہ ظلمت اور گندگی چڑھ گئی ہے اسلئے ہر جانر رکھا کے لیئے تیار ہیں۔ طبیات کی خصیص سے تمام ناپا کیوں اور غلاظتوں کے کھانے کی حُرمت بھی معلوم ہوگئی۔ حشرات الارض (کیڑے کو سیات کے خصیص سے تمام ناپا کیوں اور غلاظتوں کے کھانے کی حُرمت بھی معلوم ہوگئی۔ حشرات الارض (کیڑے کو سیات کو خصیص سے تمام ناپا کیوں اور غلاظتوں کے کھانے میں حیارج ہیں۔ پاکیزہ طبیعتیں ان سے نفرت کرتی ہیں۔ حکوڑے ) کھانا بھی حرام ہیں کو فکھ کو نکہ کو نہ بھینس کو عموماً سب ہی کو معلوم ہی ہے گائے بیل بھینس کی معلوم ہی ہے گائے بیل بھینس کو بھینسا' بکرا' بکری' بھیٹر' بھیٹر' وی پالتوں جانوروں جی اور وں جی اور وں ہیں اور ہرنٹیل گائے خرگوش جنگی جانوروں میں حلال ہیں اور پر میں کورڈ کا ختہ مُر فی بطن بھی جانوروں ہیں اور ہرنٹیل گائے خرگوش جنگی جانوروں میں حلال ہیں اور جوشکار کر کے کھا تا ہونا گوں والا ہو پر دوں میں کورڈ فاخت مُر فی بطن بگیا مورڈ تیز بٹیر مرعائی چڑیا طوطا' مینا بھی حلال ہیں اور جوشکار کر کے کھا تا ہونا گوں والا ہو یاروں والا اس کا کھانا حرام ہے۔

غذا کھانے والے کے اخلاق پرغذا کا اثر پڑتا ہے بھاڑ چرکھانے والے جانوروں کو کھایا جائے تو انسان میں بھی ای طرح کے اخلاق پیدا ہوجاتے ہیں اس لئے ان کے کھانے ہے منع فرمایا ۔ حضرت ابن عباس ہے ہے روایت ہے کدر سول اللہ علیہ نے ہر ایسے جانور کے کھانے ہے منع فرمایا جو اپنے وائتوں سے چیر بھاڑ کر کھاتا ہے (جیسے شیر بھیڑیا۔ پی ۔ کتاوغیرہ) اور ہرا سے پرندوں کے کھانے ہے منع فرمایا جو پنچ والا ہو۔ یعنی پنچ سے دوسرے جانور کو شکار کر کھاتا ہو (رواہ مسلم) گردہ نجل مُر دار کھاتے ہیں وہ بھی جرام ہیں اور شکرہ ۔ باز جو دوسرے پرندوں کو شکار کر کھاتا ہو (رواہ مسلم) گردہ نجل مُر دار کھاتے ہیں وہ بھی جرام ہیں اور شکرہ اس بی کو دی کھاتے ہیں وہ بھی جرام ہیں اکرم علیہ سے بجو کے بارے میں معلوم کیا تو آپ نے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کیا بجو کو بھی کوئی کھائے گا اور آپ سے بھیڑیئے کے بارے میں معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھیڑ ہے ایسا ہو میں گئی ہے کہ اس میں کوئی خیر ہو؟ بیسٹن ترفدی کی دوایت ہے اور سُنن ابن ما ہر میں بھی ہے کی سے بیوا ہوتا ہے اور سُن ابن ما ہو میں بھی ہے دور سے کہ درسول اللہ علیہ خوالوں نے قنفذ ۔ (یعنی سے ) کا ذکر ہے ۔ سُنن الوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ علیہ خبیث ہے ۔ خیبر کی جنگ کے موقعہ پر رسول اللہ علیہ نے فرمایا کو کھوں کھانے بھی منع فرما دیا (بُخاری وسلم) اور چونکہ خچرگھوڑے اور گدھے کے طاپ رسول اللہ علیہ نے نے بات کیات کا کھانا بھی حرام ہے۔

علامہ دمیری کتاب الحوان ج ۲۳ میں ۲۳ میں علامہ ابن عبد البر سے نقل کرتے ہیں کہ میر سے علم میں علاء سلمین کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ بندر کا گوشت نہ کھایا جائے اور کتا اور ہاتھی اور دوسرے نوکیلیے وانتوں والے جانورسب کا ایک بی علم ہے ( بعن ان کا کھانا حلال نہیں ) پھر لکھتے ہیں کہ ہندراوراً س جیسی چیزوں کے کھانے کی خُرمت کے لئے مستقل نہی کی ضرورت نہیں کیونکہ ذاتی طور پروہ الی چیز ہے جس سے طبیعتیں بچتی ہیں۔ پھر حضرت فعی ( تابعی ) سے ایک حدیث مرسالفٹل کی ہے کہ نبی اکرم علیقے نے بندر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

شکاری جانوروں کے احکام: اس کے بعد شکاری کا ذکر فرمایا جوشکاری جانوروں کے ذریعہ کیا جائے۔عام طور سے کتوں کو سکھانے اور سدھانے کا رواج ہےان کے ذریعہ شکار کیا جاتا ہے۔ گئے پر مخصر نہیں ہے اگر کسی دوسرے جانور کو سدهالیا اوراس کے ذریعہ شکار کیا جائے تو شرائط کے ساتھ اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ جانور کا سدھایا پیٹے کہ اس کواس بات کی تربیت دی جائے کہ جب أے شکار پر چھوڑا جائے تووہ أے پکڑ کرلے آئے یا قتل کرد لے کین اس میں سے خود نہ کھائے اگر کسی جانورکوسدھایا اور تربیت دی اور اس نے تین مرتبداییا کیا کہ شکارکو مارا اور اس میں سے نہ کھایا توبیہ جانور تربیت یا فته کهلائے گا اگربسم الله الله اکبر پڑھ کراس کوکسی ایسے جانور پر چھوڑ اجس کا کھانا حلال ہےاوروہ اس جانور کوزندہ پر کرائے یا تو شکاری آ دی بسم الله پر هکراین اختیار سے خود ذرج کرے تواس کا کھانا حلال ہے اور اگر شکاری جانور نے اسکوزخی کردیا پھروہ مرگیا تووہ بھی حلال ہے۔ ذرج کرنے کی ضرورت نہیں کتے کو جو بسم اللہ پڑھ کرچھوڑا تھااس کے زخی كرنے كے بعد مرجانے بى سے اس جانوركا كھانا حلال ہوگيا۔ اگر جانور تر ست يافقد ند ہويا أسے بسم الله پڑھ كرند چھوڑا جائے اوروہ زخمی کردے جس سے وہ جانور مرجائے تواس کا کھانا حلال نہیں۔ ہاں اگر کسی جانور کو کتے یاشیرنے پکڑلیا اوروہ ابھی زندہ ہے تواسکون کر کے کھالینا جائز ہے اس کاذکر وَمَا اککل السَّبُعَ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ كِذِيل مِن آچكا ہے اگر سدھائے ہوئے شکاری مجنے کو کسی جانور پر چھوڑ ااوراس نے اُسے گلا کھونٹ کر مار دیا اور کسی جگہ سے زخمی نہ کیا تو اُس جانور كا كهانا حلال نبيس اگرچه شكارى كية كوبىم الله بره هرج مور اتھا۔ آيت شريفه ميں شكارى جانوركوسدهانے اور تعليم دينے كى شرط وَمَا عَلَمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ سِمعلوم مولَى اوربم اللَّدَى شرط وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْه سِمعلوم مولَى اورزحى كرنے كى شرط لفظ البجوارح سے مفہوم ہوئى۔

حفرت عدى بن حاتم رضى الله عند فرماتے ہیں کہ جھے سے رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ جب تو اپ کتے کو چھوڑ ہے تو اللہ کا نام لے چروہ اگر شکار کو پکڑے اور تو آسے زندہ پالے تو ذرج کر لینا۔ اورا گرتونے اسے اس حال میں پایا کہ وہ اُسے قبل کر چکا ہے اورا کس میں سے کھالیا تو اس کو کھالینا اورا گرشے نے اس میں سے کھالیا تو اس میں سے نہیں کہ اورا گرتوا پنے سے نہ کھانا کیوں کہ اُس نے وہ اپنے کے دوک کرد کھا ہے (جس سے معلوم ہوا کہ وہ کا اُسے قبل میں سے مت کھانا کیونکہ کتے کے ساتھ کی دوسرے کتے کو بھی پالے اور جس جانور پر جملہ کیا ہے وہ مقتول ہو چکا ہے تو اس میں سے مت کھانا کیونکہ کتھے معلوم نہیں کہ دونوں کو ل میں سے کس نے قل کیا۔ (رواہ مسلم ج میں ۱۳۷)

شکاری جانوروں کا سدھانا اور تعلیم دینا جواو پر بتایا گیا ( کدوہ شکارکو پکڑ لیں اور خود نہ کھا کیں ) بیان جانوروں سے متعلق ہے جوچو یائے ہیں کما 'شیر چیتا وغیرہ۔

شکاری پرندہ کی تعلیم : کین اگر کی شکاری پرندہ کو سدھایا جائے قواس کا تعلیم دینا اور سدھانا ہے کہ جب أے شکار پرچھوڑنے کے بعد بُلا یا جائے قوہ آ جائے جب بین مرتبدایدا ہوجائے قواسکو مُعَدَّم (یعن تعلیم دیا ہوا) مانا جائے گا۔ اور پھراس کے شکار کا وی جم ہے جوشکاری کئے کے شکار کا تھم ہے ۔ یعنی سدھائے ہوئے شکاری پرندہ ہاز شکرہ وغیرہ کواگر اللہ بہم اللہ پڑھ کرکسی جانور پرچھوڑا پھروہ زندہ پکڑ کرلے آیا تو ذرج کردیا سے صلال ہوجائے گا۔ اور اگر اس نے زخمی کردیا جس سے دہ مرگیا وہ بھی طلال ہو گیا اور اگر زخمی نہ کیا۔ بغیرز خم کے مار دیا تو وہ جانور طلال نہ ہوگا۔ البتہ گئے اور بازیس بے فرق ہے کہ کے نے اگر اس بھی سے کھالیا تو اس کا کھانا طلال نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ اس صورت بیں مُعَلَّم ندر ہا۔ اور اگر باز فرق ہے کہ کے نے اگر اس بھی صلال رہے گا کیونکہ شکار میں سے نہ کھانا پرندہ کی تعلیم میں مشروط نہیں اس کی تعلیم ہیں ہے کہ اسکو بگایا جائے تو آ جائے۔

پرندہ شکارے متعلقہ احکام: اگر بیسم الله پر در کس طال جانورکو تیر مارااوراً سے زندہ پالیا تواس کے طال ہونے کے لئے وی افتداری ضروری اور اگر تیر مارنے سے وہ جانور زخی ہوگیا تھا اور زخی ہو کرمر گیا تو اس کا کھانا بغیر ذرج کے طال ہے۔
کے طال ہے۔

مسئلہ: اگر کسی پرندہ کو ہم اللہ پڑھ کر تیر مارا پھروہ پانی بیل گر گیایا کسی مکان کی جیت پر گرا پھروہاں سے توپ کرز بین پر گر کرم گیا تواس کا کھانا حرام ہے کیونکہ متر دید کے تھم بیل ہے۔

مسئلہ: شکارطال ہونے کی جوصور تی بیان ہوئی ہیں اس میں بیشرط ہے کہ ہم اللہ پڑھ کرشکاری جانور یا شکاری پرندہ شکار پرچھوڑ اہویا بسم الله پڑھ کر تیر پھینکا ہولیکن اگر بسم الله پڑھنا ہول گیا ہوت بھی شرائط فدکورہ کے ساتھ اُس کا کھانا طال ہے۔

مسئلہ: ان مسائل میں جو مسلمان کے شکار کا تھم ہے وہی کتابی لینی یہودی ونسرانی کے شکار کا تھم ہے۔ مسئلہ: بُت پرست آتش پرست مُرتد اور ہروہ کا فرجو یہودی یا نفرانی نہیں ہے اُن کا شکار کیا ہوا جانور حرام ہے اگر چہ ہم اللہ پڑھ پرشکار کیا ہو۔

مسكله: جن جانورون كاكمانا حلال فين ان كاشكار كرناجا تزب أن كى كمال دباغت كركام من لا كى جاستى بـ ـ آخر من فرمايا وَاتَّقُوا اللهُ اللهُ اللهُ مَسَوِيْعُ الْحِسَابِ (كمالله عدوب شك الله جلد حماب لين والاب) جيب

دیگرآیات میں احکام بیان فرمانے کے بعد اللہ ہے ڈرنے اور آخرت کا فکر مند ہونے کی طرف توجد دلائی ہے بہال بھی ایسا بی فرمایا ہے۔مطلب بیہ ہے کہ جو جانو راصول شریعت کے مطابق حلال نہ ہوائے نہ کھائیں اور شکار کرنے میں جو انہاک ہوجاتا ہے جس سے نماز تک چلی جاتی ہے اور حقوق العباد تلف ہوجاتے ہیں شکار کا ایسا کھیل نہ تھیلیں جولوگ شکاری ہیں وہ جانتے ہیں کہ عوماً شکاری حدود شرعیہ کے یابند نہیں رہتے شکار کے پیچے گئے تو سب پھے بھول گئے۔

سنن ابوداؤ د (باب فی اتباع الصید ) می ہے کہ حطرت ابن عباس رضی اللہ عہمانے بیان کیا کہ رسول مالی نے ارشاد فر مایا کہ جو محض دیہات میں رہاوہ بخت دل ہو گیا۔اور جو محض بادشاہ کے پاس کیاوہ فتند میں پڑا اور جو محض شکار کے بیجے لگا وہ عافل ہوا۔ (صدق رسول اللہ علیہ)

اليؤمر أجل لكوالظيبت وكما مُل إذي أوتوا الكيب حل لكو وطعا مكو حل المحصنة اليؤمر أجل لكور إلى المحصنة التي المراح المراح

### اہل کتاب کا کھانا حلال ہے

قسفسيو: اس آيت من چندا حكام بيان فرمائے۔ اوّل آو پا كيزه چيزوں كے طال كئے جانے كادوباره تذكره فرما يا اور لفظ اليوم كا اضافه فرما يا۔ مطلب بيہ كہ طبيات جو پہلے طال تھيں اب بھی طال جي اُن من كوئى تخوا قع نہيں ہوا پھر فرما يا كہ تم سے پہلے جن لوگوں كو ہم سے پہلے كتاب دى گئى اُن كا كھانا تہارے لئے طال ہے جن لوگوں كو ہم سے پہلے كتاب دى گئى اُن سے يہود و نصار كا مُرا او جي اور أن كے كھانے كى چيزوں سے ان كا ذبي مراد ہے جي ہود و نصار كا الله پڑھ كركى ايسے جانوركو ذرئ كريں جس كا كھانا اسلام ميں طال ہے اور پھر اس كوشت ميں سے سلم اِنون كو كھلائي قو مسلمان كواس ميں سے جانوركو ذرئ كريں جس كا كھانا اسلام ميں طال ہے اور پھر اس كوشت ميں سے مسلم اِنون كو كھلائي قو مسلمان كواس ميں سے عال ہود و نصار كا كا خوا الكي تاب حِل الله ميں مول اور دوسرى چيزيں ہر كافر مشرك كى دى ہوئى اور نيجى ہوئى ذبيجى ہوئى و دبيجى ہوئى و دبيجى ہوئى

طلل ہیں اس میں اہل کتاب کی کوئی خصوصیت نہیں اہل کتاب کا ذبیحہ ای لئے طال قرادیا کہ مسلمانوں کی طرح ان کے خود کی بیک اس جانور کا کھانا ملال نہیں ہے جو ذرئے نہ کیا گیا ہو۔ اور جس پر ذرئے کے وقت اللہ کانام نہ لیا گیا ہوا گراہل کتاب قصداً وارادة کی جانور کو ذرئے کرتے وقت لیم اللہ نہ پڑھیں تو اس کا کھانا مسلمان کے لئے طلال نہیں ہے سورة انعام میں فرمایا ہے وَ لَا تَنا مُحَلُوا مِمَّا لَمُ يُذُكُو السُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقَ (اوران جانوروں میں سے مت کھاؤجن پراللہ کا نام نہ لیا گیا ہوا وربی بڑا گناہ ہے)

اس آیت کے عموم سے ہراس جانور کے کھانے کی خرمت معلوم ہوگئی جس کے ذی کرتے وقت اللہ کانام ندلیا گیا ہو۔ ذی کرنے والاسلم ہویا کتابی ہاں! اگر مسلم یا کتابی ذی کرتے وقت بھول کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے تواس جانور کا کھانا جائز ہے بشرطیکہ اس جانور کا کھانا حلال ہو مسلم اور یہودی اور تھرانی کے علاوہ کسی کا ذیجہ بھی حلال نہیں ہے اگر چہدہ اللہ کا نام لے کرذی کرے۔

مصنف عبدالرزاق (ص ۱۸۱۱ جسم) میں حضرت این عبال گاار شاذقل کیا ہے ان فی المسلم اسم الله فان ذہبے و نسبی اسم الله فلیا کل وان ذہبے المعجوسی و ذکر اسم الله فلا تا کله (مسلمان کے دل میں اللہ تعالی کانام ہے اس لئے آگر مسلمان نے ذن کی کیا ورائد تعالی کانام لین بحول گیا تو وہ کھائے اور کوئی بحوی اللہ تعالی کانام لیکر ذیج کرے تب بھی اس کا ذبح حال نہیں ہے۔ مجوی (آتش پرست) اور بت پرست بدھ مت دیا کہ آگر مجوی اللہ کانام لیے کر ذبح کرے تب بھی اس کا ذبح حال نہیں ہے۔ مجوی (آتش پرست) اور بت پرست بدھ مت وغیرہ کا ذبح حال نہیں کے وفت تھا ان کا ذبحہ حال اللہ کانام لے کے ذبح کے اس میں بر بیں بوان کا دین نزول قرآن کے وقت تھا ان کا ذبحہ حال اللہ کانام لے کے ذبح کریں جولوگ میں مروم شاری کے دبان کا دین میں اللہ پر ھرک ذبح کریں جولوگ میں مروم شاری کے کو خوا تعالی کی کتابیں مانتے ہیں ان کا ذبحہ حال نہیں آگر چہ کہم اللہ پڑھ کر ذبح کر دبی کے وجود کے قائل ہیں نہ تو رہے آئیل کو خدا تعالی کی کتابیں مانتے ہیں ان کا ذبحہ حال نہیں آگر چہ کہم اللہ پڑھ کر ذبح کر دبی کے دبود کے قائل ہیں نہ تو رہے آئیل کو خدا تعالی کی کتابیں مانتے ہیں ان کا ذبحہ حال نہیں آگر چہ کہم اللہ پڑھ کر ذبح کر یں ۔ اس لئے حضرت علی کرم اللہ و جہ نے نصار کی بی تعلی فرد کے قائل ہیں نہ تو رہے آئیل کو خدا تعالی کی کتاب کے بارے میں فرمایالا تماک کو امن النصو افیہ بشنی الا شو جھم المنحمور ( یعنی بی تغلب کے اندام کی میں نہ نا کہ اس کے دبور کے ونکہ انہوں نے دین نصر انبیت میں سے شراب یعنے کے سوائمی چیز کوئیں پڑوا)

مسئلہ: مرتد (جواسلام چھوڑ کر کسی دوسرے دین میں داخل ہوجائے)اس کاذبیجہ حلال نہیں اگر چد تعرانی ایہودی ہوگیا ہو۔ مسئلہ: جولوگ میدنامحدرسول الله علیہ کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں ان کاذبیجہ بھی حلال نہیں۔

مسئلہ: جولوگ نام کے مسلمان ہیں عقیدۃ طحداور زندیق ہیں ضروریات دین کے منکر ہیں یادین کی کسی چیز کا غداق اُڑاتے ہیں قرآن کی کسی آیت میں تحریف کرتے ہیں یا تحریف کے قائل ہیں بیلوگ بھی کا فرہیں ان میں سے کسی کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔

#### جس جانور برذن كرتے وقت قصدأبسم الله نه يرهي گئي مواس كا كھانا حلال نہيں

یبودونساری اگرقصد اوارادهٔ الله کانام ذکر کیئے بغیر جانور ذکے کردیں تواس جانور کا کھانامُسلمان کے لئے حلال نہیں جیسا کہ مسلمان کے اس ذبیحہ کا بھی بہی تھم ہے جس کے ذک کرتے وقت قصد آبھم الله پڑھنا چھوڑ دیا ہو۔اورا گرغیراللہ کا نام ذکر کرکے کسی جانور کو ذکے کیا جائے تو اس کا کھانا بھی حلال نہیں۔

نے مجتہد بن کی گراہی: بعض لوگوں نے جو آیت کا یہ طلب بتایا ہے کہ اہل کتاب یہودونساری خود ہو کچھ کھاتے ہوں اُس سب کا کھانا مسلمانوں کے لئے طال ہے خواہ انہوں نے ذیح کیا ہو یا بلا ذی کے مار دیا ہوخواہ بہم اللہ پڑھی ہو خواہ نہ پڑھی ہو ہوں ایسے گوشت ملے ہیں جن کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ ان پر نفر انغوں نے ذیح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی پھر بھی و ہاں کر ہے والے یہ کہ کہ کھا جاتے ہیں کہ یہ نفر انغوں کا کھانا ہے اسلیئے ہمارے لئے طال ہے بیان کی جہالت اور صلالت ہے۔ بیان لوگوں کی بری تا بھی ہے کہ میدہ موقود ہ نظری میں رجائے اور نفر انغیال کے لئے حرام ہو جب اس کے گھر میں مرجائے اور نفر انغیال بری تا بھی ہے کہ موغی کا بالہ مفتوں سے اُمت کو محفوظ رکھے۔ اگر اہل کتاب کا ہم کھانا بغیر کی قید طال بان لیا جائے خزیر اور ہروہ چیز طال ہوجائے گی جودہ کھاتے ہیں العیاذ باللہ ایہ جوفر مایا وَطَعَامُ کُمُ مُن مُن مُن موجائے انگھا کھا تا گھا سے ہیں۔

حل گھم اس کا مطلب یہ ہے کہ موغین اگر اپنا کھانا اہل کتاب کو کھائیں قرید درست ہاں کو اپنا کھانا کھا سے ہیں۔

پاکدامن مؤ منات سے اور کما بی عورتوں سے نکاح کرنا: اس کے بعد فرمایا وَالْمُ خَصَدُ اللّٰ مِن مِن الْمُدُومِ منات سے اور کما بی عورتوں سے نکاح کرنا: اس کے بعد فرمایا الْمُ مُومِ منات ہے اس کے بعد فرمایا الْمُ مُومِ منات ہے اس کے بعد فرمایا وَالْمُ مُحصَدُ مِن اللّٰدِیْنَ اُوتُوا اُلْکِتْ مِن قَبُلِکُم یعنی تم سے پہلے جن لوگوں کو کمآب دی گی ان میں جو پاکدامن عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لئے طال ہیں ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ معلوم ہوا کہ سلمان کو پاک دامن یہودی یا نصرانی عورت سے نکاح کرنے کہ بھی اجازت ہے۔ اجازت تو ہے لیکن۔

حضرت عمر رفظ کی طرف سے کتا فی عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت: حضرت عرفی الله عند نے اپنے زمانه خلافت ہی میں اس سے روک دیا تھا۔ امام محمد بن الحن نے کتاب الآ ثار میں لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ منے مدائن میں ایک یہودی عورت سے نکاح کرلیا تھا حضرت عمر کو خبر ملی تو انہوں نے خط لکھا کہ اس کو چھوڑ دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو خط ملاتو انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ اے امیر المونین ! کیا یہودیہ سے نکاح کرنا حرام ہے حضرت عمر نے جواب میں تج ریفر مایا کہ میں مضبوطی کے ساتھ پختہ طور رہے کم دیتا ہوں کہ میرایہ خط پڑھ کراس وقت تک نیج نہ عمر نے جواب میں تج ریفر مایا کہ میں تمہیں مضبوطی کے ساتھ پختہ طور رہے کم دیتا ہوں کہ میرایہ خط پڑھ کراس وقت تک نیج نہ

رکھنا جب تک کتم اس ورت کوچھوڑ نددو کیونکہ جھے ڈر ہے کدومرے مسلمان بھی تمہاراا قد اوکرلیں گاوراس طرح سے ذمی مورتوں سے نکاح کرنے کو ترجیح دیں گے کیونکہ ان میں مسلمان ہور مسلمان مورتوں کوچھوڑ دیں گے اور بید مسلمان مورتوں کوچھوڑ دیں گے اور بید مسلمان مورتوں کے کیونکہ ان میں مسلمان مورتوں سے نکاح کر اخذ ہوگا۔ روایت ختم کرنے کے بعدا مام محمد لکھتے ہیں۔ وب منا حد لانواہ حواما ولکنا نوی ان منحتار علیهن نساء المسلمین و هو قول ابی حنیفة رحمه الله (لینی حضرت عرف نے جوفر مایا ہمارا میں ودی فرج ہے ہم اس کو حمام تو نہیں قرار دیتے لیکن اس بات کو ترج و دیتے ہیں کہ مسلمان مورتوں سے نکاح کیا جائے اور انہیں یہودی اور امرانی مورتوں پر ترجیح دی جائے اور امرانی ابونیفر حماللہ کا بھی کہی تول ہے)

احقر سے ایک امام صاحب کی ملاقات ہوئی جو کینیڈا میں امامت کے فرائض انجام دیے ہیں انہوں نے فرمایا کہ مسلمان لڑ کے میرے پاس نکاح پڑھوانے کے لئے آتے ہیں اور سویس سے تقریباً نوے نکاح ایے ہوتے ہیں کہ اھرانی لڑکیوں ہی کو نکاح پڑھوانے کے لئے لئے آتے ہیں اور مسلمان لڑکیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور اس سے بڑھ کر آ جکل ایک بڑا فتنداور ہے اور وہ یہ کہ نصار کی اپنے ند ہب کے پھیلانے کے لئے جو طریقے سوچے رہے ہیں ان میں جہاں مال تقیم کرنا ہے اور ہپتال بنانا ہے اور اسکول اور کالج کھولنا ہو ہاں ان کے مشن میں یہ بھی ہے کہ سلمان لڑکوں کولاکیاں پیش کرتے ہیں۔ سلمان لڑکوں کولاکیاں پیش کرتے ہیں۔ مسلمان لڑکے ہی کہ کرکہ ہمارے ند ہب میں یہود ونسار کی سے نکاح جا تز ہے ان سے نکاح کر لیے ہیں بیروز ہی ہوتا ہے کہ شوہر کو اور پیدا ہونے والی اولا دکو کھرانیت پرڈال دیں اسلنے وہ برابر اپنا کام کرتی رہتی ہیں اور شوہر اور اولا دکو نفر انی بنا کرچھوڑتی ہیں ان حالات کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ سلمان اپنے نکاح کے لئے مسلمان تور تیں تلاش کریں اور ان کور تجے دیں۔

اگرکوئی محض بیاعتراض کرے کہ حضرت عمر صنی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی حلال کی ہوئی چیز سے کیوں منع کیا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ انہوں نے حلال کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ امت کی مصلحت کے پیش نظر منع فرمایا ہے وہ خلفاء راشدین میں سے تھے جن کا افتد اءکرنے کارسول اللہ علیہ نے نظم فرمایا تھا۔

کھر فرمایا اِذا النَّنُ مُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ (لیمنی پاک دامن عورتی اور پاک دامن کتابی عورتین تبهارے لئے طلال ہیں جبکہ تم ان کے مہرا کودیدو)معلوم ہوا کہ کتابی عورتوں سے نکاح کیاجائے توان کے بھی مہر مقرر کئے جائیں۔اورادا بھی کئے جائیں۔ اس بات کو یہاں ذکر کرنے کی اہمیت اسیلئے بھی ہے کہ جو یہودونساری ذمّی ہیں بینی مسلمانوں کی عمل داری ہیں رہتے ہیں اگران کی عورتوں سے نکاح کیا جائے تو ان کے مہرادا کرنے کی بھی فکر کی جائے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ دباؤ ہیں رہنے کی وجہ سے مہرطلب نہ کریں اس لئے مقررہ مہرکی ادائیگی کی خود فکر کرو۔

پھرفر مایا غَیْسِ مُسَا فِ جِیْنَ وَ لَا مُتَّاجِدِی آخُدَانِ لین تم نکاح کرے پاک دامنی افتیار کرونہ کھل کھلا زنا کرنے والے بنونہ نفیہ طریقہ پر پورانہ کرو۔ نہ کھلے والے بنونہ نفیہ طریقہ پر پورانہ کرو۔ نہ کھلے ہوئے زانی بنواور نہ چھپ چھپا کر عورتوں سے دوی اور آشنائی پیدا کرو۔ کتا بی عورتوں سے نکاح کرنے کا جواز بتانے کے بعد حاص طور سے اس بات کا ذکر فرما دینا کہ علائیہ یا خفیہ زنانہ کرواس بات پر تنبیہ ہے کہ ذمی عورتیں نفیہ شنائی کی راہیں نکال سکتی ہیں تم ہرطرح کے زنا سے بچواعلائیہ بھی زنانہ کرواور خفیہ بھی۔اللہ جل سام الغیوب ہے اسے ہمیشہ سے سب کی معلوم ہے آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے اس سب کاعلم ہے۔

دورحاضر میں یورپ اورام کید دغیرہ میں جومردول اور عورتوں میں دوئی کاسلسلہ چلا ہوا ہے کہ آپس میں فرینڈ زبن جاتے ہیں اور برسول نیچر طلاتے رہتے ہیں حرام کی اولا دپیدا ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ شانۂ نے پہلے ہے اس کی پیش بندی فرمادی کہ پاک دامن کتا ہی عورتوں سے نکاح تو کر سکتے ہیں کیکن علانیہ زنایا خفیددوئی سے بازر ہیں خود بھی پاک دامن رہیں اور ہویاں بھی یاک دامن تلاش کریں۔

مرتد کے اعمال اکارت ہوجاتے ہیں: آخر ش فرمایا وَمَنْ یَکُفُرُ بِالْإِیْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِی الْاَحِدَةِ مِنَ الْحَاسِوِیُن آور جُوفُ ایمان کا انکار کردے تواس کاعمل اکارت ہوگیا اوروہ آخرت میں جاہ کاروں میں سے ہوگا) آخرت کی بربادی ظاہر ہے کیونکہ مرتد ہویا اصلی کافراس کے لئے آخرت میں نجات نہیں ہے وائی عذاب ہے جس کی تفصیلات جگہ جگہ قرآن مجید میں فرکور ہیں۔

مرتد کے احکام سورہ بقرہ کی آیت وَمَن بَرُ تَدِدُ مِنْکُمْ عَنْ دِیْنِهِ (الآیة )کے ذیل میں بیان کردیے گئے ہیں وہاں مراجعت کرلی جائے۔(دیکھوانوارالبیان ص ۴۰ جلدا)

وَايْرِينَكُوْ مِنْهُ مُمَا يُحِيْدُ الله ليجُعلَ عَلَيْكُوْ مِنْ حَرَجٍ وَالْمِنْ يُرِينُ إِيطُهُوكُوْ وَلِيكُوْ وَعُمَتُهُ موال عابِ چرول اورا به المواد الله المادة في فراح كرف الله عليه فراح كرف المعالمة المنه والمادة فراه والمادة في المنه عليه في المنه عليه في المنه والمنظم والمناكون والمنظم في والمنظم والمنه والمنه في المنه والمنه والمن

# ومضواور عسل كاحكم اورثيمم كي مشروعيت

فقہاء نے لکھا ہے کہ جب پہلے وضو سے کوئی نماز پڑھ لے گایا ایسا کوئی عمل کرے گاجو بلاؤضو جا کرنہیں تب یہ فضیلت حاصل ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو پر وضو کر تارہ اوران اعمال میں سے کوئی عمل نہ کرے جو باوضوادا کئے جاتے ہیں۔ وضو کا طریقہ: آبت شریفہ میں وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اپنے چہروں کو دھولو۔ چہرہ کی لمبائی پیشانی کے بالوں سے لیکر ٹھوڑی کے بنچ تک ہے اور چوڑ ائی ایک کان کی لوسے دوسرے کان کی لوتک ہے۔ اگر ڈاڑھی ہوتوں اس کے بنچ پانی پہنچانا کھال کا دھونا ھروری ہے ورا گرھنی ڈاڑھی ہوجس میں اندر کی کھال نظر نہ آ رہی ہوتو ڈاڑھی کا اوپر سے دھو دینا کانی ہے۔ بہت سے لوگ ایسا دضو کرتے ہیں کہ کانوں اور رضاروں کے درمیان جگہ سوگھی آو جاتی ہے ان

لوگول كارضونبين ہوتا۔

بدوضوہونے کو حدث اصغرادر منسل فرض ہونے کو حدث اکبر کہاجاتا ہے دونوں حالتوں میں نماز پڑھناممنوع ہے اگر کو کھٹے فض حدث ایکبریا حدث اصغری حالت ہوتے ہوئے نماز پڑھ لے گاتواس کی نماز نہ ہوگا دوبارہ پڑھنالازم ہوگا۔ ساری امت کااس پراجماع ہے۔خوب احتیاط کے ساتھ اعضاءِ وضو پر ہرجگہ پانی پہنچانے کافکر کرنالازم ہے۔

چہرہ کی حدتواد پر بیان ہوئی ادر ہاتھوں کو انگیوں سے لیکر کہنیوں سمیت ادر پاؤں کو انگیوں سے لے کرنخوں سمیت دھونا فرض ہے۔ ذرای جگہ بھی پانی پہنچ بغیررہ جائے گی تو وضونہ ہوگا۔ پورے سرکا سے کرناسنت ہے۔ آنخضرت سرور عالم علیہ عم عموماً پورے سرکا سے فرماتے تھے حدیث شریف میں ہے۔

اور بعض مرتبہ آپ نے صرف اپنی پیٹانی پر یعنی سر کے سامنے کے حصہ پرسے فر مایا ( کمارواہ سلم عن المغیر ۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ) ای لئے حضرت امام ابو صنیفہ نے فر مایا کہ پورے سرکا سے کرنا سنت ہے اور چوتھائی سرکا مسع کرنا فرض ہے۔

قرآن مجید میں جن چار چیزوں کا ذکر ہے۔ (۱) یعنی چرہ کا دھونا (۲) ہاتھوں کو دھونا (۳) سرکامسے کرنا (۲) پاؤں کو دھونا۔ دضویل بیہ چار چیزیں فرض ہیں۔ سرکامسے ایک بی مرتبہ کرنا مسنون ہے البتہ چرہ کا اور ہاتھوں کا پاؤں کا تین تین مرتبہ دھونا سندھ وناسنت ہے اور ایک مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوجاتا ہے۔ دھونے کا مطلب بیہے کہ ہرجگہ پانی پہنچ جائے۔ وضو کے شروع میں ہم اللہ پڑھنا تین بارگلی کرنا مسواک کرنا تین بارناک میں زم جگہ تک پانی پہنچانا جس کو استعشاق کہتے ہیں اور تین بارناک کو جھاڑنا اور انگلیوں کا خلال کرنا اور ہاتھ اور پاؤں دھونے میں دا ہنی طرف سے ابتداء کرنا اور کتے ہیں اور تین بارناک کو جھاڑنا اور انگلیوں کا خلال کرنا اور ہاتھ اور پاؤں دھونے میں دا ہم کامسے کرنا اور کنپٹیوں پر ہاتھ ڈاڑھی کا خلال کرنا۔ مسنون ہے۔ کانوں کامسے کرنا اور کنپٹیوں پر ہاتھ کے چیرنا اور کانوں میں سے کرتے وقت انگلیاں داخل کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔

فاكده: جب سوكراً مخفي تو بغير دهوئ پانى من باتھ ندوالے حضرت ابو ہريره رضى الله عند سے روايت ہے كدرسول الله على ال

فاكده: استشاق كے ساتھ استشار (بعنی ناك جماڑنے كا) بھى اہتمام كرنا جائے خاص كر جب سوكراً مخصق اس كا اہتمام زیاده كرے دھنرت ابو ہر مرہ درضى اللہ عند سے دوایت ہے كدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا كہ جب تم میں سے كوئی شخص ابنی نیندسے بیدار ہوتو اپنی ناك كوجھاڑ لے كيونكہ شیطان رات كواس كے ناك كے بانے میں رہتا ہے۔ (رواہ البخارى وسلم)

فا كده: وضويس خوب المحصى طرح پانى پهنچائے چير اچيرى نه كرے دھن تے بدالله ابن عرض الله تعالى عنها نے بيان فرمايا كه بم لوگ رسول الله علي الله كساتھ كم معظم سے واپس ہوئے ۔ چلتے چلتے عصرى نماز كاوفت ہو گيا۔ راسته ميں ايك جگه پانى ملات تو بجھ لوگ جلدى سے آ كے بوھ كئے اور جلدى جلدى وضوكر ليا بم جب ان كے پاس پنچ تو ديكھا كه الكى اين هيان خام ہورى بين بنچ تو ديكھا كه الكى اين هيان كا برجورى بين جن كو پانى نه بنچا آ مخضرت علي الله نه الكود كي كرفر مايا كه اين هيوں كے لئے بلاكت ہے جودوز خ كى صورت ميں ظاہر ہوگى۔ اچى طرح پانى بنچا ياكرو (رواه سلم ص ١٢٥ - واقتصر وا ابخارى جاص ١٨)

وضویں پانی خوب المجھی طرح پہنچائے کیکن اسراف کرنا اور ضرورت سے زیادہ بہانا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کا سعد پر گذر ہوا وہ وضو کر رہے تھے آپ نے فرمایا یہ کیا اسراف (فضول خربی) ہے انہوں نے عرض کیا۔ کیا وضویس بھی اسراف ہے آپ علیہ نے فرمایا ہاں وضویس بھی اسراف ہے آگر چہتم جاری نہر پر ہو۔ (رواہ احمد وابن ماجہ کما فی المشکل قرنے اص ۲۷)

امت محدیدگی امتیازی شمان: وضو پہلی اُمتوں میں بھی تفاادراس امت میں بھی ہے کین ایک بات میں امت محدید کی صاحبا الصلاۃ والسلام کو امتیازی شان حاصل ہے اور وہ میر کہ قیامت کے دن وضو کے اثر کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں روشن ہونے جمنرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیٰ ہے فر مایا کہ میں سب سے پہلا وہ خض ہوں جے قیامت کے دن بحدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور میں سب سے پہلا وہ خض ہوں جے ( بحدہ سے ) سراُ شمانے کی اجازت کی جائے گی اور میں سب سے پہلا وہ خض ہوں جے ( بحدہ سے ) سراُ شمانے کی اجاز دی جائے گی ۔ سراُ شما کر شن اپنے آ کے دیکھوں گا تو ساری اُمتوں کے درمیان سے اپنی اُمت کو پہلیان اور کا اور دا ہن طرف دیکھوں گا جب ہی ای طرح پہلیان لوں گا اور دا ہن طرف دیکھوں گا جب بھی ای طرح پہلیان لوں گا اور دا ہن طرف دیکھوں گا جب بھی ای طرح پہلیان لوں گا۔ بین کرایک خض نے عرض کیایا رسول اللہ! آ پتمام اُمتوں کے درمیان سے اپنی اُمت کو کیسے پہلیان لیس کے جبہ نوح علیہ السلام کی اُمت سے لیکرآ پ کی امت تک سب اُمتیں موجود ہوگی۔ آ پ نے فرمایا کہ میری امت تک سب اُمتیں علاوہ کی کو بھی یہ بات حاصل نہ ہوگی۔ ( منظلہٰ قالمصائح جاس ہی)

چونكه فَاطُّهُووا مبالغه يردلالت كرتاب اسلية حفرت امام ابوصنيفة فرمايا كفسل فرضى مي مضمضه يعني ايك

بارگلی کرنا بھی فرض ہے جبگلی کرلے تو پورے مند میں خوب پانی بحر کرطان تک پہنچائے نیز غسل فرضی میں استشاق بھی فرض ہے بینی ناک میں جہاں تک فرم جگہ ہے وہاں تک کم از کم ایک بار پانی پہنچائے جب شسل کرنے لگے تو پہلے چوٹا بڑا استنجاء کرے اور بڑا استنجاء خوب کھل کر کرے تا کہ جہاں تک پانی پہنچ سے وہاں تک پہنچ جائے اس کے بعد خواست کو دُور کرے جو بدن پر گلی ہوئی ہے اس کے بعد وضو کرے جیسا کہ وضو کا مسنون طریقہ ہے اور مضمضہ و ستھات میں مبالغہ کرے اگر دوزہ نہ ہو پھر تین بار سارے بدن پر پانی پہنچائے شسل فرض ہے ایک بار ہر جگہ پانی پہنچا نے شرض ہے اور تین بار سرتھ ہے۔ (غیر فرض شسل کرے تو اس میں بھی تین بار پانی بہنچائے۔

خرص ہے اور تین بار سنتھ ہے۔ (غیر فرض شسل کرے تو اس میں بھی تین بار پانی بہنچائے۔

جس جگہ بغیر دھیان کئے پانی نہنچ کا اندیشہ ہو وہاں خوب دھیان سے پانی پہنچائے۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر بال کے بیچے جنابت ہے للبذا بالوں کودھوؤ اور جس جگہ پر بال نہیں ہیں اس کوصاف کرو ( یعنی اچھی طرح پانی پنچاؤ تا کہ میل کچیل بھی دُور ہوجائے) رواہ التر نہی وابوداؤد

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا کہ شسل جنابت میں جس نے ایک بال کے برابر بھی جگہ چھوڑ دی تو اُسے دوزخ میں ایسا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنداس ڈرسے سر پر بال بی خبیس رکھتے تھے ایسا نہ ہو کہ قسل فرض میں کسی جگہ پانی چہنچنے سے رَہ جائے اور جَتابت دُور نہ ہو طدیث بالا بیان فرما کر اُنہوں نے تین بار فرمایا کہ میں نے اس لئے اپنے سرے دشمنی کرد کھی ہے (بال بڑھنے نہیں دیتا مُنڈ ا تار ہتا ہوں)

(مفلو ق المصابح مسم)

مسئلہ: عسل فرض ہونے کے لئے میاں ہوی کے طاپ میں بیضروری نہیں ہے کمنی خازج ہوصرف حثفہ (مینی ساری) خائب ہونے سے مردورت دونوں بیٹسل فرض ہوجاتا ہے۔البتدا حتلام ہونے کی حالت میں منی خارج ہونے سے عسل فرض ہوجاتا ہے۔

فائدہ: جس طرح جنابت کی وجہ سے عسل فرض ہوجاتا ہے اس طرح حیض اور نفاس کے ختم ہونے سے بھی عسل فرض ہوجاتا ہے اور اس عسل کا طریقہ بھی وہ ہی ہے جواو پڑنسل جنابت میں بیان ہوا۔

عیم کابیان: عسل جنابت کا تھم دینے اور اجمالا اس کاطریقہ بتانے کے بعدیم کی اجازت ذکر فرمائی اور ارشاد فرمایا وَإِنْ کُنتُمُ مُسرِحنٰ وَ وَعَلَىٰ سَفَدٍ (آخرتک) اور اگرتم مریض ہویا سفریس ہویا آئے میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کی جگہ سے یاتم نے عورتوں سے قربت کی ہواور پھرتم پانی نہ پاؤ تو ارادہ کراو پاک مٹی کا سواس سے اپنے چروں کا اور اپنے ہاتھوں کا سے کراوی تیم کا طریقہ اور اس کے ضروری مسائل آیت سورہ نساء یا آئے کہا المندن المندو ا

#### كَاتَفُورَ بُوا الصَّلواة (ع) كَانْسِر مِن بيان بو يَحِ بِن اس كى مراجعت كرلى جائـ

پرفرایا ما بُرِیدُ اللهٔ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِّنُ حَرَجٍ وَلَکِنْ بُرِیدُ لِیطَقِرَ کُمْ وَلِیْتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ وَلَعَلَیْمُ وَلَعَیْ وَالله اراده فَرات کُمْ وَلِیْتُمْ وَلَعَیْ وَالله اراده فَرات کُمْ کُولِک کرے اور تم پراپی فعت پوری کرے تاکی تم الله کی فعت کاشکر ادا کر وجو تم پر ہے )۔ او پر جو وضو اور شل کا تھم ہوا اور پانی نہونے کی صورت میں تیم کی جو اجازت فہ کور موثی اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ الله تعالی نے جوتم پر عَد هِ اصغر ہوجانے پر وضو اور حد هِ اکبر ہوجانے پر شل فرض فر مایا اس میں الله تعالی کا بیدار ادہ فیس ہے کہ تمہیں تگی میں ڈالے کیکن اس کا ادادہ بیہ کہ تمہیں پاک کرے۔ لیہ طَقِورَ کُمْ سے دونوں تم کی طہارت مراد کی جاسج کے تمہیں تھی میں دونوں تم کی طہارت مراد کی جاسج کے تعالی کا میارت فالم کی بھی اور طہارت باطنی ہے۔ کہ تاہ معاندہ وہا کی رحد شے اصغی کے دورہ وجائے اور طہارت باطنی ہے کہ گناہ معاندہ وہا کیں۔ (حد شے انجو دونوں کی دورہ وجائے اور طہارت باطنی ہے کہ گناہ معاندہ وہا کیں۔

وضواور تیم محکم تظمیر میں برابر بیں: اللہ تعالیٰ کا مزید فضل بیہ کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کو بھی وضو اور تیم محکم تعلیم میں برابر بیں: اللہ تعالیٰ کا مزید فضل سے وُ ورہوجاتی ہے تیم سے بھی وُ ورہوجاتی ہے اور جوکام پانی سے وضو اسل کرنے والے کے لئے جائز ہوجاتے ہیں (مثلاً نماز پڑھنا طواف کرنا ورا تو جد کا چھونا) تیم کے ذریعہ بھی جائز ہوجاتے ہیں جسب کے ذریعہ بھی جائز ہوجاتے ہیں جب تک پانی نہ ملے اور کوئی تاقص وضوا ورموجب عسل چیش نہ آجائے تیم سے وہ سب کام جائز رہے ہیں جو وضو اور مسل کرنے سے جائز ہوتے ہیں جب تیم کر لیا تو اس سے جتنی چاہئے فرض ففل نمازیں کام جائز رہے ہیں جو وضو اور مسل کرنے سے جائز ہوتے ہیں جب تیم کر لیا تو اس سے جتنی چاہئے فرض ففل نمازیں پڑھنے کا اختیار ہے پانی نہ ہونے کی صورت ہیں تیم کی اجازت ہونا ایک فعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

پھر جیسے نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں ای طرح وضو کرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں۔ حضرت عثان ﷺ سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جائیں گے۔ (رواہ مسلم ج اص ۱۲۵)

وضو خسل اور تیم کا تھم فرمانے میں جہاں ظاہری اور باطنی طہارت کا فائدہ ہے وہاں اتمام نعمت کا فائدہ بھی ہے۔اللہ تعالیٰ علی شائد نے نماز وضو خسل اور تیم کا تھم دے کراپی نعمت کا طن فرمادی۔ یہ نعمت عزیمت کو بھی شامل ہے اور رخصت کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری فرمادی تو شکر لازم ہوااسلئے اخیر میں اَعَلَّکُمُ مُ مَشْکُرُ وُنَ فرمایا۔

الله كى نعمتول كويا وكرو: پرفرمايا وَاذْ حُرُو انعنمهٔ الله عَلَيْكُم كمالله تعالى كانعتول كويادكروجن ساس في تهمين نوازا بي نعتين ظاهرى بهى بين اور باطنى بهى بين اور دوحانى بهى مزيد فرمايا وَمِينَ اقَدَهُ اللّهِ عَلَى اللّه كان عهد كيا توم بدكيا جب كمالله كان عهد كيا و مَدْ عَنا وَاطَعُنا وَاطَعُنا وَاللّه كَان عهد كيا و مَدْ يَعْ مَا يَعْ عَهد كيا و مَدْ يَعْ مَا يَعْ عَمَا وَاطَعُنا

اس کے بعدصاحب دون المعانی لکھے ہیں کہ بیٹاق ندکور سے بیعت رضوان بھی مُر ادہو سکتی ہے جو حدیدیہ کے موقع پر ہوئی تھی (جس کا ذکر سور ہ فتح کے تیسرے دکوع کے تروع میں ہے) پھر لکھے ہیں کہ چونکہ یہ بیعت اللہ کی طرف سے تھی اگر چدر سول اللہ علی ہے ہاتھ بھی اسلینے اس بیٹاق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی کہ مما بعد نبطق قوللہ تعالیٰ إنَّ اللّٰهِ یُونَ الله کے ہاتھ بھوئی الله کے چونکہ ہر مسلمان جب تو حید اور در سالت پر ایمان لانے کا اقر ادر را ہو جو ہر بات کے مانے اور ہر تھم کے تسلیم کرنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ اسلیے بیٹاق ندکور سے تمام مسلمانوں کا تو حید ور سالت کا اقر اداور اعلان مراد لینا مناسب ہے اور بیا قر ادر ہی پخت عہد ہے لہذا لیسلہ المعقبة یا کہ دیسیه کے موقع کی بیعت مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

آخریس فرمایا کہ وَاتَّقُوا الله کر(الله عدرو)اس کی نعتوں کونہ بھول عاق اوراس سے جو پخت عبد کیا ہے اسے نہ تو رو تو رو اِنَّ الله عَلِيْم بِذَاتِ الصَّدُورِ و (بلائه الله تعالی سینوں کی اندر کی چیز دں کوجانتا ہے) اسے ظاہری اعمال کا بھی علم ہے اور دلوں کے إرادوں اور نیتوں کی بھی اسے فہرے وہ حساب لے گا اور بدلہ دے گا۔

### انصاف پرقائم ہونے کا حکم

نصعصيي: سوره نماء ش فرمايا به ينايُّها الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسُطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى آنْفُسِكُمُ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ كَاللّه كَ لِحَنْوب انصاف كَساتِه قَائَم رَجْ والح بنواكر چ انصاف تمهارے ائی جانوں یا تمہارے ماں باپ یا تمہارے دشتہ داروں کے خلاف پڑجائے اور یہاں فرمایا ہے سنا یُقا اللَّه فِينَ المَنْوُا تُحُونُوا قَوًّا مِيْنَ لِلْهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسُطِ وَلا يَجُرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ الَّا تَعُدِلُوا (لِينَ بوجاوَاحِي طرح \_ كفرے ہوجانے والے اللہ كے لئے "كواى دينے والے انصاف كے ساتھ اور تمہيں كى قوم كا بغض برگزاس بات برآ مادہ نہ کردے کہ تم انصاف نہ کرو) بات بیہ کانسان کوعدل وانصاف سے اور کی گوائی دینے سے رو کنے والی دو چزیں ہوتی میں ایک تو اپنانفس اور این قرابت والوں اور دوستوں کی طرف داری دوسرے سی قوم کی دشمنی۔سور ونساء میں جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جانوں اور رشتہ داروں کی رعایت کرکے سچی گواہی سے ندر کنا اوعدل وانصاف کو این باتھ سے نہ جانے دینا'اورسورہ مائدہ کی اس آیت میں ارشاد فر مایا کر کی قوم کا بعض اور دشمنی تمہیں اس بات برآ مادہ نہ کردے کہتم عدل وانصاف نہ کرو مسلمان کے خاص اوصاف میں سے بیجی ہے کہ ہمیشدی کا ساتھ دے تی کی گواہی دے بھی کسی حالت میں بھی عدل وانصاف کونہ چھوڑے مزید تشریح وقوضح کے لئے سورہ نساء کی آیت ندکورہ کی تفسیر اور سورہ ماكده كا آيت وَلَا يَجُو مَنْكُمُ شَنَانُ قَوْم اَنُ صَدُّوكُمُ عَن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا يحرفر مايا اِعْدِ لُوا هُوَ أَقُرَبُ لِلتَّقُوى (انصاف تقوى تريبتر ب)جب كوكي فخص عدل وانصاف كي صفت ہے متصف ہوگا تو تقوی کی صفت ہے بھی متصف ہوگا۔عدل تقوی کی طرف اور تقوی عدل کی طرف تھینچتا ہے بھر فر مایا۔ وَاتَّ قُوا اللهُ إِنَّ اللهَ تَعِيدٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ه اس مِن بيتايا كرقيامت كى پيشى كادهيان ركھوالله تعالى تهار يسب كامول ے باخبر ہے جب اللہ کا خوف ہوگا اور بیلیتین ہوگا کہ اللہ تعالی کو ہمارے عمل کاعلم ہے روز جز ایس پیشی ہوگی اور اعمال کے بدليليس كي و جلوني كواي سے بچنا تجي كوائي دينا اور انصاف كرنا آسان موگا۔

اس کے بعد الن اوگوں سے اج عظیم اور مغفرت کا وعدہ فرمایا جوائیمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کئے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات البید کو جھٹلایا اُن کے بارے میں فرمایا کہ بیددوزخ والے ہیں۔

# رسول الله عليه الله كل من الله كاليك خاص واقعه اورالله كانعت كى يا دد مانى خاص واقعه اورالله كى نعمت كى يا دد مانى

قسفه دیو: اسباب النزول ۱۸ ایل ده ایل ده ایل دون الله عند سے قبل کیا ہے کہ ایک مرتبہ یدوا قعہ پیش آیا کہ ایک شخص جس کا نام فورث تھا اس نے اپنی قوم بی غطفان اور بن محارب ہے کہا کہ کیا یس مجر (علیقہ) کو آل نہ کردوں؟ وہ لوگ کہنے گئے کہ تو کیے قبل کرے گاس نے کہا کہ ایک صورت بنا کر قبل کردوں گا کہ اس کی طرف دھیان بھی نہ جائے گا۔ یہ کہ کر آنخضرت علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اُس وقت آپ کی گود میں آپی تکوار تھی۔ یہ فعل کہنے لگا کہ اے محمد الله الله الکود کھی سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں دیکھ لے! اُس نے کوار لے لی اور نیام سے باہر نکال کی وہ ہم آپی تو ارتبار ہے۔ اور ارادہ کرتار ہا کہ آپ پر تملہ کر لے لیکن الله تعالی کی طرف سے اس کے ارادہ میں ناکا می ہوتی رہی۔ پھر دے ہاتھ میں کوار ہے گا گہا ہے جمعے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ جمعے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ جمعے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ جمعے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ جمعے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ جمعے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ جمعے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ جمعے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ جمعے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ جمعی کہن کو در کہنے گا اس کے بعداً سے نہوں کو دواپس کردی اس پر الله تعالی نے بیہ الاناز ل فرمائے گا اس کے بعداً سے نہوں کردی اس پر الله تعالی نے بیہ الاناز ل فرمائے گا اس کے بعداً سے نہوں کہ کو دواپس کردی اس پر الله تعالی نے بیہ الاناز ل فرمائے گا اس کے بعداً سے نگا کہ کہ کو دواپس کردی اس پر الله تعالی نے بیہ الاناز ل فرمائے گا اس کے بعداً سے نہوں کی اور کی اس پر الله تعالی کے بیہ الله کو دواپس کردی اس پر الله تعالی کے بیہ الله کا کہ کے بعداً سے نہ دوا کی کو دواپس کردی اس پر الله تعالی کے بیہ الله کی کے بعداً سے نہوں کے بعداً سے نہوں کے بیں کو بیٹوں کو بیانی کی کو بیکھ کے بعداً سے نگوں کی کو بیکھ کے بعداً سے نہوں کی کو بیکھ کے بھوں کی کو بیکھ کی کور کور کی کور کی کور

الله جل شامد نے امت محمد میں الله کوا پی فعت یا دولائی کراس نے ان کے نبی کی حفاظت فرمائی جس میں اُمت پر بھی انعام واحدان ہے۔

تقوی اور تو کل کا حکم: آخریس تقوی کا حکم دیا اور ساتھ ہی تو کل کا حکم فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ ہی پر جمے اللہ مجروسہ کرنا چاہئے تقوی اور تو کل بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اہل ایمان کے سب کام ان دونوں سے چلتے ہیں جمے اللہ پر تو کل ہووہ مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ تقوی گانا ہوں سے نہیں کا اللہ تعالی اس کے لئے ہر مشکل سے نہیں کا راستہ نکال دے گا۔

سورہ طلاق میں فرمایا وَمَنُ نَتَقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخُوَجاً وَيَوُزُقَهُ مِنُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنُ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُسَهُ ﴿ اور جُوْضِ الله سے ڈرے الله تعالی اس کے لئے مشکلوں سے نظنے کاراستہ بنادیکا اور الله اس کووہاں سے رزق دے گاجہاں سے اسے گمان جی نہ ہوا ور جو مخف الله پر بھروسہ کرے الله اس کے لئے کافی ہے )

### الله تعالى كابني اسرائيل ي عهد لينا پھراُن كاعهد كوتوردينا

قضسیو: اس سے پہلے مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد فر مایا کہ جواللہ سے عہد کیا ہے اور سَمِعُنا وَ اَطَعُنا کہہ کر جوفر مانبرداری کرنے کی ذمہداری لے لی ہے اس کو پُورا کرو۔ان آیات میں بنی اسرائیل سے جوعبدلیا تھا اس عہد کو پورا کرنے پر جس انعام کا ذعدہ فرمایا تھا اس کا ذکر ہے پھر اس عہد شکنی پر جو اُنہیں سزا ملی اس کا تذکرہ فرمایا 'اس میں مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ عہد پورانہ کرنے پراللہ تعالی کی طرف سے گرفت ہوجاتی ہے ایسانہ کروکہ عہد شکنی کر کے اپنے اوپ وبال آنے کا ذریعہ بن جاؤ۔

اول بدار شادفر مایا کراللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لیاتھا (جوان کے نبی سیدنا حضرت مولی علیہ السلام کے ذریعہ سے
لیا گیاتھا) پھر فر مایا کہ ہم نے اُن میں سے بارہ سردار مقرر کردیئے (بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر ہر قبیلہ کا ایک سردار
مقرر فرمادیا جوان کواللہ کے عہدیا ددلانار ہے اور عہد پر چلنے کی تلقین کرتا رہے ) اللہ تعالی شاخہ نے سے بھی فرمایا کہ بلاشبہ میں
تہارے ساتھ ہوں مجھے تہارے ہر عمل کی خبر ہے نیکی اور گناہ ہر چیز کاعلم ہے۔

بن اسرائيل عيد عبدليا تقاأت لَيْنُ أَقَمْتُمُ الصَّلُوةَ عَقُرُضاً حَسَناً تكبيان فرمايا كمر لَا كَفِوَنَّ عَنْكُمُ

سے تنجوی مِن تنجیہ الآنہو تھی۔ پوراکرنے کا اجرہتایا۔مطلب یہ کہ اگریم نماز قائم کرتے رہاورز کو تیں دیے رہاوراللہ کوقرض اچھا دیتے رہاو تہمیں الی جنتوں میں داخل کر دول گاجن کے بیچنہریں جاری ہوگی۔معلوم ہوا کہ نماز اورز کو قاکام پہلی اُمتوں کو بھی تھا، رسولوں پر جنتوں میں داخل کر دول گاجن کے بیچنہریں جاری ہوگی۔معلوم ہوا کہ نماز اورز کو قاکام پہلی اُمتوں کو بھی تھا، رسولوں پر ایمان لانے اوران کی مدکرنے کا عہد اسلے لیا کہ بنی اسرائیل میں بہت سے نبی ہوئے ایک نبی چلا جاتا تو دوسرا آجاتا۔ جیسا کی خقریب بی آبت کریمہ اِ فَیْکُمُ اَنْبِیآءَ وَجَعَلَکُمُ مُلُوٰکاً میں اس کا بیان آرہا ہاں شاءاللہ العزیز! جیسا کی خقریب بی آبات تو اس پر ایمان لا تا اور اسکی مددکرتا اُن پر فرض ہوجاتا تھا حی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نہ درسول بنا کر بھیجا اور ان کے بعد خاتم الانبیاء سیدالم سین حضرت مجدرسول اللہ علیہ کی بعثت ہوئی لیکن بنی اسرائیل عموماً ان دونوں رسولوں کی رسالت کے متکر ہوگئے۔

یہ جوفر مایا وَ اَقْدَ صَنْتُ مُ اللهُ قَدُ صَا حَسَناً اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکو ہے علاوہ دوسرے مصارف الخیر میں بھی خرج کرتے رہو۔ اللہ تعالی نے اسکو قرض حَسن سے تعبیر فر مایا قرض اسلے فر مایا کہ اس کا بدلہ اُدھار ہے جو آخرت میں سلے گا اور حَسن اسلے فر مایا کہ وہ بدلہ بہت بواہے ذراساخرج کرنے پر آخرت میں بوے بوے اجور لمیس کے۔

سورہ حدید میں فرمایا مَنُ ذَا الَّـذِی یُقُوضُ الله قَرُضاً حَسَناً فَیُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجُرٌ کُویُمٌ (کون ہے جوقرض دے اللہ کوا چھا قرض سواللہ بڑھادے اُسے چند در چنداوراس کے لئے اجر ہے بہت عمرہ) بیاللہ پاک کا کتا بڑا احسان ہے کہ مال اس کا دیا ہوا ہے جب کوئی اسے فرج کرتا ہے (اور قرج بھی اپنوں پریا ہے ہم جنس دوسرے افراد پر) تو اللہ تعالی اسکوا ہے ذمہ قرض شار فرمالیتا ہے جس نے دیا اُسے تو پوراافتیار ہے کہ سارے مال کوفرج کرنے کا تھم فرما دے اور ذراسا بھی اجر نہ دے کیک میں جس کے دیا گھا کی رضا کے لئے فرج کیا جائے اُسے اپنے ذمہ قرض شار فرمالیا اور اس کا جرخوب بڑھا جڑ ھاکردیے کا وعدہ فرمایا۔

پر فرمایا فَ مَنْ كَفَرَ بَعُدَ ذَلِكَ مِنْكُمُ فَقَدُ صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ (كماس كے بعد جو محض تم میں سے كفرا ختيار كرے سوده سيد هے راستہ سے بعثك كيا) عبد ليتے وقت سة سي فرمادى تقى ليكن انہوں نے عبد كوتو ژويا جس كا ذكر آئندہ آيت ميں ہے۔

كرنے كى صلاحيت بى ندربى اس ملعونيت اور قساوت قلبكى وجدسے وہ حضرات انبياء كرام عليم السلام كى تكذيب بھى كرتے تھے اور انبيں قل بھى كرتے تھے اپنى اى عادت كے مطابق انہوں نے خاتم التيين علقے كى بھى تكذيب كى اوربيد جائة موئ كما بالله كرسول بي حضرت كم عكر موئ الله تعالى فرمايا بَلُ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفُرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُورُمِنُونَ ٥ (بلك الله في أن ك كفرى وجه ال ربعنت كردى سوان من كم بي جوموس بول ك) أن كي قساوت قلبى كا ذكر فرمات بوئ سوره بقره من فرمايا فَمَّ قَسَتُ قُلُو بُكُمْ مِّنُ بَعُدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ اَوْاَشَدُ قَسُوةً (اور پھرتمبارے دل بخت ہو گئے سودہ پھروں کی طرح ہیں یاان ہے بھی زیادہ بخت ہیں ) جب انسان بار بارگناہ پر گناہ کرتار ہے واس مس سرکشی کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور اس سرکشی سے دل میں تساوت اور تحق آ جاتی ہے جس کی وجہ سے تو ہے کی طرف توجنہیں موتی اور موعظت اور نصیحت کی بات بھی يُري گئت ہاللہ ياك نے الل ايمان كوتوجددلاتے موئے ارشاد فرمايا الملم يَان لِـلَّـذِيُـنَ امَنُوا اَنُ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمَ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ (كياايانوالول ك لخ إسكاون فيس آياكوان ك دل الله كي تعييمت كے لئے اور جودين حق نازل مواہاس كے سامنے حفك جائيں اوران لوكوں كى طرح ندموجا كيں جن كوان ے پہلے کتاب می مجران پرایک زماندوراز گذرگیا مجران کول خت ہو گئاور بہت ہے وی ان میں سے فاس بیں) يبود يول كانوريت شريف مي تح يف كرنا: مزيد يبودى شاعت كاذكركرت بوع فرمايا أحدوفون الْكَلِمَ عَنُ مَّوَاضِعِهِ ﴿ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ (ياوككمات كوبد التي بي أن كمواقع اورانهول في ایک براحصہ چھوڑ دیا جس کے ذریعہ انہیں تھیجت کی گئی )اس میں یہودیوں کی قسادت قلبی اور سخت دلی کا بیان فرمایا کہ ان ك دل ايس يخت مو كئ كدانهول في الله تعالى ك كلام كوبدل ديا - ان ك علاء توريت شريف كوبد لتے تھے اور جو كھي اسينياس سے بناتے اور لکھتے تھا پی عوام سے کہتے تھے کہ بیاللد کی طرف سے ہے۔عوام کوراضی رکھ کران سے پیے لے لینا اورعلم کی بجائے ان کوجہل میں جٹلا کردینا اور ہدایت کی بجائے آئیس گراہی پر ڈالنا اور اللہ سے ند ڈرنا آخرت کے حساب و كماب سے بے يرواه موجانا كتى بوى قساوت بىلىن انبيں اس كا بچھا حساس نبيس \_

جب تحریف کرلی تو توریت شریف کا بہت بڑا حصہ ان کے حافظہ سے نکل گیا جو شخص اپنی تحریف کواصل میں ملانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اصل کتاب کے الفاظ ومعانی سے محروم ہوجاتا ہے۔

بہولیل کی خیاستیں: پر فرمایا وَلَا مَنوَالُ مَطَلِعُ عَلی خَائِنَةٍ مِنهُمُ إِلَّا فَلِيُلاَ مِنْهُمُ (اورآپ بميشان کی طرف سے کی نہی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے۔ سوائے تھوڑے سے لوگوں کے )اس میں یہود کی خیانت بیان فرمائی اورار شاد فرمایا کہ یہ برابر یہ خیانتی کرتے رہیں گے اورآپ کوان کی خیانوں کاعلم ہوتا رہے گا خیانت ان کے حواج میں

داخل ہوگئی ہے ان کے اسلاف نے خیانتی کیں۔ حدید کے اللہ کی کتاب میں بھی تحریف کر بیٹے جو بہت بڑی خیانت ہے۔ ان کے اخلاف (موجودہ یبودی) اس عادت کوچھوڑیں گے نہیں ہاں ان میں سے چندلوگ جو سلمان ہو گئے ہیں (حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ) یہ حضرات خیانت سے دُور ہو گئے اور صفت ایمان نے ان کوامانت دار بنادیا۔

فَاعُفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ه (آپاتكومعاف يَجِحُ اوران سے درگذر يَجِحُ بلاشبالله تعالی خوبی کامعالم کرنے والوں کودوست رکھتاہے)

ومِن الذِين وَالْ الْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

ملك آسانوں كا اور زمينوں كا اور جو يكھان كے درميان ہے وہ پيدا فرماتا ہے جو جا بتا ہے اوراللہ مريز يرقادر ہے۔"

### نصاري سے عہد لینا اور أن كا اسكو بھول جانا

اس کے بعدائل کتاب (یعنی یہودونساری دونوں) کوخطاب فرمایا کدا اہل کتاب تمہار ہے پاس ہمارارسول علیہ اسے وہ بہت ی وہ باتیں بیان کرتا ہے جواللہ کی کتاب میں سے تم چھپاتے تھے۔اور بہت ی چیزوں سے درگذر کرتا ہے اس رسول کا اجاع فرض ہے۔ مزید فرمایا کہ تمہار ہے پاس اللہ کا نور آیا ہے اور داضح بیان کرنے والی کتاب آئی ہے نور سے مر ادسیدنا محمد رسول اللہ علیہ کی ذات گرای ہے اور کتاب مبین سے قرآن کریم مراد ہے دونوں کے ذریعہ اللہ سلامتی کے مراستہ کی ہمایت فرات کی مراد ہودوں کے ذریعہ اللہ سلامتی کے داستہ کی ہمایت فرماتا ہے ہیہ ہمایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو رضاء اللی کے طالب ہوں اللہ تعالی انکو ہمایت بھی دیتا ہے اور کر طرح طرح کی اندھریوں سے نکال کر (جوشرک و کفری صورت میں باطل افکار اور اہوا می وجہ سے انسان کو گھیر لیتی ہیں) فور کی طرف لے آتا ہے۔ کفرے داستے چونکہ بہت سے ہیں اسلے کفظ ظ لُمَات بھیغہ جمع ستعال فرمایا اور نورچونکہ ایک نور کی طرف لے آتا ہے۔ کفرے داستے کو فکہ بہت سے ہیں اسلے کفظ ظ لُمَات بھیغہ جمع ستعال فرمایا اور نورچونکہ ایک ہمایت اسلے کفظ فورک کو اور دلایا گیا۔

نصاری کا کفرجنہوں نے میں ابن مریم کو معبود بنایا: اس کے بعد نصاری کی گرای بیان فرمائی ان میں سے ایک فریق کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تے ابن مریم کو اور سے ایک فریق کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تے ابن مریم کو اور اس کی مال کو اور دروئے زمین کے تمام افراد کو ہلاک کرتا چا ہے تو انہیں کون بچاسکتا ہے چونکہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ اوران کی والدہ علیماالسلام کی موت کے قائل تھے اور یہ بھی جانے تھے کہ ان کو اللہ نے موت دی ہے اسلے ان سے سوال کر کے خودان میں پر ججت قائم کی گئی جے موت آ جائے وہ کیے خدا ہو سکتا ہے۔ (اور لفظ "ان اراد اس لئے فرمایا کہ حضرت سے علیہ السلام ابھی تک ذیرہ ہیں (اگر چہ یہودونصاری ان کی موت سے قائل ہیں)

پرفر مایا وَلِلْمِهِ مُلُکُ السَّموٰتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا کَاللَّاتِ اللَّ بَالْ بَی کے لئے ہے جو پھآ مانوں میں اور زمین میں ہے اور جو پھان کے درمیان ہے جو مملوک ہووہ کیے معبود ہوسکتا ہے اور اپنے خالق کے ساتھ اُلوہیت میں کیے شریک ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو افتیار ہے وہ جو چاہے پیدا فر مائے اس نے مریم کو بھی پیدا فر مایا اور مریم کے بیٹے عیلیٰ کو بھی پیدا فر مایا چونکہ حضرت عیلی علیہ السلام کی پیدائش عادت معروفہ کے مطابق نہ تھی اسلئے وہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے گئے ۔ مخلوق معبود بیس ہوسکتی کیونکہ اس کا وجود اس کے خالق کا دیا ہوا ہے ۔ خالق جل مجد فرزیس ہوسکتی کیونکہ اس کا وجود اس کے خالق کا دیا ہوا ہے ۔ خالق جل مجد فرزیس ہوسکتی کیونکہ اس کا وجود ایس سے سے حال مخلوق محلوق بی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیلی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فر ماکرا پی قدرت دکھادی اس سے سے حال مخلوق محلوق بی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں خدایا مستقل معبود ہو جا کیں ۔

کیسے لا زم آیا کہ حضرت عیلی علیہ السلام عیں خدایا مستقل معبود ہو جا کیں ۔

رسول الشرعائية نور بھی شھاور پشر بھی: آیت بالا میں جو قَدْ جَاءَ کُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِینٌ فرمایا ہے اس میں نور سے رسول الشعالیة کی ذات گرامی مُر اد ہے۔ نورروشی کو کہتے ہیں آپ کی تشریف آوری سے پہلے سارا عالم کفر وشرک کی تاریکیوں سے بھرا ہوا تھا تو حید کے مانے والے خال خال بی دنیا کے کسی گوشہ میں اتحا و کا پائے جاتے ہے خاتم النہیں میں الرسالة سیدنا محمد رسول علیقہ مبعوث ہوئے تو آپ نے تو حید کی دعوت دی اور اس بارے میں بہت زیادہ محنت کی اور بڑی بڑی مشقتیں اُٹھا کم جس کا متجہ بیہوا کہ اللہ تعالی کے تھم سے سارا عالم جگمگا اُٹھا کفر و شرک کی ظامتیں جھٹ گئیں اور ایمان ویقین کے نورسے قلوب منور ہوگئے۔

اَ خَالُتُ الْحُلَى مِتَ مَالَمُ صَلَفَ الدُّجى بِجَمَالِهِ حَسُنَتُ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلَّوًا حَلَيْهِ وَ الِهِ آبِ الْحَلَّى الدُّولِ الدُولِ الدُّولِ الدُولِ الدُّولِ الدُّولِ الدُّولِ الدُّولِ الدُّولِ الدُّولِ الدُّ

فائدہ: یہ جوفر مایا یَهٔدِی بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانهٔ سُبُلَ السَّلام اس علوم ہوا کہ جوخض الله تعالیٰ کی رضامندی کا طالب ہوگا الله تعالیٰ اسے ضرور ہدایت عطافر مائے گا جولوگ اسلام کے خالف ہیں اور جولوگ مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں (لیکن ضروریات دین کے منکر ہیں) انہیں علاء اسلام متنبہ کرتے ہیں کہ تمہارے عقائد کفریہ ہیں لیکن انہوں نے ضداور عناد پر کمر باندھ رکھی ہے ہداہم اللہ تعالیٰ۔

فائدہ: جنت میں لےجانے والے اعتقادیات اور اعمال کو سُبُلَ السَّلام فرمایا اور جنت کودارالتال مفرمایا اور الله تعالی نے این دین کا نام اسلام رکھا اور الله تعالی نے ناموں میں سے ایک نام السلام بھی ہے اور جب مسلمانوں میں آپس میں ملاقات ہواس کے لئے سلام کوشروع فرمایا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا اَللَّهُ مَّ اَنْتَ السَّلامُ وَمِنْکَ السَّلامُ (اخیرتک) تعلیم فرمائی ورحقیقت الله کے دین میں سلامتی ہی سلامتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

و كالت اليهود والتصرى نحن البنوا الله واحباؤه وال فلم يمر بكر بانوبا فريا و كالت اليهود والتصرى نحن البنوا الله واحباؤه والم والمره الله واحباؤه والمره الله والمره المره الم

یہودونصاریٰ کی گمراہی جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اورا سکے پیارے ہیں

قصمیں: ان آیات میں اول تو یہودونساریٰ کا ایک دعویٰ باطله نقل فرمایا کہ بدلوگ کتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب اور پیارے ہیں (والعیاذ باللہ) یہ معی اسکھ اپنے تراشیدہ باطل دعوں میں سے ایک دعویٰ ہے۔شیطان انسان کے پیچے پڑارہتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ سے روکنے اور بازر کھنے کے لئے طرح طرح کی باتیں سمجھا تا ہے انہی باتول میں سے سیجی ہے کہاس نے یہود ونصاری کو سیمجھایا کہتم تو اللہ کی اولا دمواورا سے مجبوب موتم محدرسول اللہ علیہ برایمان لاؤیاندلاؤ کیے بی اعمال کروتمہاراسب کھ معاف ہے۔ان لوگوں نے شیطان کی اس بات کو مان لیا اورایے بارے میں معقیدہ رکھ لیا کہم الله کی اولاداوراسکے پیارے ہیں اس لئے ہم کوعذاب بیں ہوگا۔" دروغ گورا حافظ نه باشد'۔ تفیر قرطبی ص ۲۰ ۲۰ میں لکھا ہے کہ آنخضرت سرورعالم علیہ یہود کے پاس تشریف لائے اوران کودعوت دی کہ اللہ تعالی کو ماننے کی طرح مانیں اور اس کے عذاب سے ڈریں۔ بیٹکر کہنے لگے کداے محمد! ہمیں کیا ڈراتے ہوہم اللہ کے بیٹے ہیں اوراس کے محبوب ہیں۔نصاریٰ نے بیہ بات کہی تھی یہود بھی کہنے لگۂ اس پراللہ جل شانہ نے آیت وَقَالَتِ الْمَهُودُ وَالنَّهُ صَادِيٰ نَحُنُ ٱبْنُوا اللهُ وَأَحِبًّا وُهُ تَازِلْ فرماني الله تعالى نے ان كاتول نقل فرما كران كى تردىد فرمائي جوالزاي جواب کے پیراییس ہےاوروہ بیک فَلِمَ یُعَدِّیْكُمُ مِذُنُوبِكُمُ (آپان سےفرمادیجے كه گروه تنہيں تبہارے گنا موں كسبب كيول عذاب ديكا) جبتم اس كے بيٹے اور محبوب موتو عذاب سے كيوں ڈرتے ہو۔عذاب كے اقرارى بھى مو كيونكرتم لَنْ تَسَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَّعُدُودَةً بهي كتيج بوركوني فخص اين بيني ما محبوب وايك منك كيلي بهي ونياوالي آگ میں ڈالنے کو تیار نہیں اور تم کہتے ہو کہ ہم چنددن کے لئے آخرت کے عذاب میں ڈالے جائیں گے جھوٹے کو کچھ خیال نہیں رہتا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا۔نصاری کوحفرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی تھی کہ اِنتہ مَن یُشُوک ماللہِ فَقَدُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَهُ النَّارُ [ (بلاشبه جُوْض شرك كرالله كساته توالله اس يرجنت كوحرام فرماوي كااور اس كا محكانه دوز خ ب ) شرك بهى كرايا الله كى اولا دبهى تجويز كردى جوهب تصريح سيدناعيسى عليه السلام دوزخ مي داخل ہونے کا ذریعہ ہیں اور دعویٰ سے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور مجبوب ہیں ہمیں عذاب نہیں ہوگا اللہ کے بی نے بیفر مایا کہ مشرك دوزخ ميں داخل ہوگا'اورنبي كافر مانا برحق ہےاورتم بير كہتے ہوكہ بميں عذاب نہ ہوگا نبي كى تكذيب كفر ہےاور باعث وخول نارہے۔ لے

اس كے بعد فرمايا بَلُ أَنْتُمُ بَشَرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ كَمْم بَعَى الله كَا كُول مِن سے مور

بشر ہوآ دمی ہوجیے دوسر سے انسان ہیں ایسے ہی تم ہوجیے دوسروں سے اللہ کا کوئی رشتہ ناطنہیں ہے تم ہے بھی نہیں اس کا بیٹا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ رہامحبوب ہونا تو محبوبیت کا تعلق ایمان اور اعمال صالحہ سے ہاللہ کے رسول کی تکذیب کرکے کا فریخ ہوئے ہو۔ پھر بھی محبوب ہونے کا دعویٰ ہے یہ بہت بڑی گمرابی ہے یَغْفِدُ لِمَنُ یَّشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَنُ یَّشَاءُ

ا علامة رطبی این تغییر می فرمات میں کبھن حضرات نے یعدِ بطخم کو عَذَبَهُم کم می میں ایا ہادر مطلب یہ ہے کدا گرتم اپنے دعویٰ کے اعتبار سے اللہ کے بیٹے اور مجبوب ہوتھ تھیں سے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے بیٹے اور مجبوب ہوتھ تھیں ہور اللہ علی اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذا اور میں کیوں بتلافر مایا۔ (تغییر القرطی می ۱۲ اجلد ۲)

(الله تعالی جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جے چاہے عذاب دے) کوئی فض بھی اس سے زبردی بخشش نہیں کرواسکتا۔
وَلِلْهِ مُلْکُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَلِلَهِ الْمَصِیرُ اورالله بی کے لئے ہملک آسانوں کا اور خین کا اور جن کا اور خین کا اور جن کی اس سے درمیان ہوگا۔ اس کی طرف جو کھان کے درمیان ہا درای کی طرف اوٹ کرجانا ہوگا۔ اس کی طرف لوٹ کرجانا ہو ہاں جھوٹے دعوے جھوٹی با تیں سب سامنے آجائیں گی اوران پرعذاب ہوگا۔ یوم الحساب کوسامنے رکھواور جھوٹ اورافتر اء پردازی سے باز آجاؤ۔

## رسول الله عليه كل بعثت البيے وقت ميں ہوئی جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ کی شولسال سے منقطع تھا

اس کے بعد فرمایا یا اَفْلَ الْکِتْبِ قَدْ جَآءَ کُمْ رَسُولُنَا يُبَیِّنُ لَکُمْ عَلَى فَعُوَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ كَابِ السَّالِ كَابِ السَّارِ عَلَى فَعُوةٍ مِّنَ الرُّسُلِ كَابِ السَّارِ عَلَى فَعُوةٍ مِّنَ الرُّسُلِ كَابِ السَّارِ مِنْ السَّرِ مِنْ السَّارِ مِنْ السَّارِ مِنْ السَّارِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْ

حضرت عين عليه السلام ہے ہمينے بيوں كي تشريف آورى كاسلسله جارى تفاا كي نبي وفات يا جا تا تواسى جگد دور انبى مبعوث ہو جا تا تھا كين حضرت عينى عليه السلام كآسان پرتشريف لے جانے كے بعد سلسله بجوت منقطع ہوگيا تھا انہوں نے بشارت دى تھى كہ مير ہے بعدا كيد رسول آئيس كي جن كانام احد ہوگا۔ احد سيدنا محد رسول الله عليات كا دوسرانام ہے۔
حضرت عينى رسول الله اور حضرت محد رسول الله صلى الله عليه وسلم كورميان كوئى بي نيس تھا، سوره ما كه هى آيت ميں جو على فترة قين الره سل بحد الله مكان الله عليه وسلم كا ترميان كوئى بي نيس تھا، بلكہ تي بخارى من ۱۹۸۹ من ما مل الله الله كا قرر ايا اور فر ما يا لئيس بَيْنَا فَيقى كہ ممارے ورميان كوئى بي نيس ہے۔
کہ معلوم ہوتا ہے كہ ان دونوں حضرات كے درميان كوئى بي نيس بينك في كہ ممارے ورميان كوئى بي نيس ہے۔
کہ سے بہن معلوم ہوتا ہے كہ ان دونوں حضرات كے درميان كوئى بي نيس بينك في كہ ممارے ورميان كوئى بي نيس ہے۔
ليمن علاء نے بعض اليے اشخاص كے بارے ميں ني ہونے كا احتمال طالم كيا ہے جوسيد تا محد رسول الله عليہ ہے ہو محد بہا كذر ما يا ہے كہ وہ حضرت عينى عليه السلام ہے بہلے تھے۔
کے موجود ہونے ہى ميں شك كيا ہے۔ بہر حال اگروہ ني تھ تو حضرت عينى عليه السلام ہے بہلے تھے۔
کے موجود ہونے ہى ميں شك كيا ہے۔ بہر حال اگروہ ني تھ تو حضرت عينى عليه السلام ہے بہلے تھے۔
کے موجود ہونے ہى ميں مشك كيا نے ما شرکتنا تھا: نران فترة جس ميں حضرات انبياء كرام عليم السلام کے آھے كا فتھوں المور ميں المور و مدل كا فر ما شرکتنا تھا: نران فترة جس ميں حضرات انبياء كرام عليم السلام کے آھے كا فتوں المور و مدل كا فر ما شرکتنا تھا: نران فترة جس ميں حضرات انبياء كرام عليم السلام کے آھے كا فتوں المور و مدل كا فر ما شرکتنا تھا: نران فترة جس ميں حضرات انبياء كرام عليم السلام کے آھے كا حالم كے آھے كے كا حالم كے آھے كے المور کے تھا۔

سلسله منقطع رہاس کی گئی مت بھی اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرام نے متعدداقوال نقل کئے ہیں۔امام بخاری نے اپنی سند سے حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد علیقی کے درمیان چھسوسال کا فاصلہ تھا۔ (بخاری ص۲۵ میں)

بعض حفرات نے پانچ سوساٹھ سال کا فاصلہ بتایا ہے۔ان دونوں میں اس طرح تطبیق ہوسکتی ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ عند نے حضرت علیہ کی بعثت تک چھسوسال مراد لئے ہوں اور جس نے پانچ سوسال والی بات کہی ہے اس نے آپ کی ولادت تک کازمانہ مراد لیا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

مفسراین کیر نے ص ۲۵ ج۲ میں ایک قول چیسو بیس سال کا بھی نقل کیا ہے اور پھر فر مایا ہے کہ چیسواور چیسو بیس میں کوئی منافات نہیں جس نے چیسو بیس اس نے چیسو بیس کی منافات نہیں جس نے چیسو بیس کہااس نے چیسو بیس مراد لئے ہیں اور جس نے چیسو بیس کہااس نے چیسو بیس قری مراد لئے ہیں کیونکہ سوسال تشمی میں (تقریباً) تین سال قمری زائد ہو جاتے ہیں۔ یہ جوفتر ق کا زمانہ تھا اس میں جہالت کفر وشرک اور گراہی کا جو حال تھا اس کے بارے میں جامع الفاظ میں مفسر ابن کیٹر نے کیسی اچھی تعبیر کی ہے وہ فرماتے ہیں۔

وَالْمقصودان الله بعث محمد عَلَيْكُ على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغيّر الاديان وكشرة عبادة الاوثان والنيران والصّلبان فكانت النعمة به اتم النعم والحاجة امرعمم فان الفساد كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد الاقليلامن المسمد كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر وي سائر العباد الاقليلامن المسمدين ببقايا من دين الانبياء الاقدمين من بعض احبار اليهود و عباد النصارى و الصّابئين اله (٣٥٠٥٠)

( یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ علیہ کوا سے وقت مبعوث فر مایا جب رسولوں کی آ مدکا سلسلہ منقطع تھا اور ہوا ہت کے داستے مث گئے تھے اور دین بدل گئے تھے اور بُت پرتی اور آتش پرتی اور صلیب پرتی کی کثر ت ہوگئی تھی الہذا آپ کو مبعوث فر مانا اللہ تعالیٰ کی کامل ترین فعت ہے اور آپ کی تشریف لانے کی سب کو ضرورت تھی تمام شہوں میں کھیل گئی تھی بجز چندا سے لوگوں کے جوانی یا کرام میں مالسلام کے دین کو پکڑے ہوئے تھے مرشی اور جہالت تمام بندوں میں پھیل گئی تھی بجز چندا سے لوگوں کے جوانی یا کرام میں مالسلام کے دین کو پکڑے ہوئے تھے جن میں بعض احبار یہود تھے اور بعض وہ لوگ تھے جو نصار کی اور صائبین میں سے اللہ کی عباوت میں لگے ہوئے تھی حضرت عیاض بن حمار مجاوت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ نے نظبہ میں ارشاوفر مایا کہ بلاشبہ میر کے دسترت عیاض بن حمار مجاوت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ نے طال ہے نظبہ میں ارشاوفر مایا کہ جو مال میں کی بندہ کو دوں وہ اس کے لئے طال ہے (لوگوں کے اپنے طور پر حرام قرار دینے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ جو مال میں کی بندہ کو دوں وہ اس کے لئے طال ہے (لوگوں کے اپنے طور پر حرام قرار دینے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ جو مال میں کی بندہ کو دوں وہ اس کے لئے طال ہے (لوگوں کے اپنے طور پر حرام قرار دینے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ جو مال میں کی بندہ کو دوں وہ اس کے لئے طال ہے (لوگوں کے اپنے طور پر حرام قرار دینے۔

ے اللہ کا دیا ہوا مال حرام نہ ہوگا۔ مشرکین بعض چیزوں کوحرام قر اردیتے تھے جواللہ کے قانون میں طلال تھیں ان کی تر دید فرمانی)الله تعالی شاعد نے میجی فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کورین تن پر بیدا کیا اوران کے ماس شیاطین آ گئے جنہوں نے اُن کواُن کے دین سے مثادیا۔اورشیاطین نے ان پروہ چیزیں حرام کردیں جومیں نے ان کے لئے حلال کی تھیں اور شیاطین نے ان کو محم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں گے۔ (پھر فرمایا کہ ) بلاشبہ الله نے زمین والوں کود یکھا تو عرب اور عجم سب کو بہت زیادہ مبغوض قرار دیا بجزان چندلوگوں کے جوالل کتاب میں سے باقی رہ گئے تنے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول بنا کر بھیجنا ہوں تا کہتم کو آ زمائش میں ڈالوں اورتمہارے ڈرایعہ دوسروں کوآ زماؤں اور میں نے تم پر ایس کتاب نازل کی جے یانی نہیں دھوئے گا ( کیونکہ وہ سینوں میں محفوظ ہوگی) آپ أت سوت جھے بھی پڑھیں گے اور جا گتے ہوئے بھی چرفر مایا کہ اللہ نے مجھے تھم دیا کہ میں قریش کوجلادوں میں نے عرض کیا کدافے میرے رب!ایا کرنے سے تو وہ میراس پھوڑ دیں گےاوراسے کیل کرروٹی کی طرح بنادیں سے اللہ تعالی نے فرمایا کیتم انہیں (بنگ کے لئے) تکالوجیے انہوں نے تہیں تکالا اوران سے جنگ کروہم تمہاری مدوری کے اور فرج كروبهم تم يرخرج كرين كاورتم اپنالشكر جيجوبهم اس سے يا في كنازياده الكرجيجين ك\_(الحديث رواه سلم ١٨٥٥ جلد٢) اس حدیث معلوم ہوا کہ زماندفتر ہیں چندہی لوگ تھے جوتو حید پر قائم تھاوران کے علاوہ عرب اور عجم کے لوگ مشرك اور كمراه تصالله جل شائد نے كرم فرمايا نبي آخرالزمان سيدنا محدرسول الله عظي كومبعوث فرمايا اورآب كي مشقتول ادر مختو ادرآپ کے صحابی قربانیوں اور جاہدوں سے کفری فضائیں جھٹ گئیں شرک کی جگہ تو حید کھیل گئ او گوں پر ایمان اوركفر بورى طرح واضح بوكيات اور مدايت كراسة كل محد عرب وعجم كشرول بس اورديها تول بس اوردورا فاده قبيلون مين ايمان كى لېرىن دور كئين اورقلوب مدايت كنور سے جگمگا سفے۔

الله تعالى نے سب برائی جت بوری فرمادی کی کویہ بات کہنے کا موقع اور بہانہ ندر ہا کہ ہمارے پاس کوئی بشرونذیر فیل آ یا تھا فَقَدُ جَآءَ کُم بَشِیْرٌ وَنَدِیْرٌ (سوتہارے پاس بشراورنذیر آ گیا) کی بھی جت اور حیلے سازی کا بہانہ ندر ہاجو نی آ خرالز مان عَلَیْ کُونہ مانے وہ عذاب دائی کاستی ہوگا۔ وَ اللهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءَ فَدِیدٌ (اورالله تعالی ہر چیز پر قاور ہے) اُسے بوری قدرت ہے کہا ہے نافر مانوں کومزادے اور فرما نہرداروں کوانعامات سے نوازے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ لِيَقَوْمِ اذْكُرُوانِعُمَة اللهِ عَلَيْكُمْ اذْجَعَلَ فِيْكُمْ انْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ الدِجبِمُونَ فَالْمُوانِيَّةُ وَجَعَلَكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اذْجَعِي عَلَا اللهُ اللهُل

حضرت موی العلی کابی اسرائیل کواللہ تعالی کی منیں یاددلانا اورانہیں ایک ستی میں داخل ہونے کا حکم دینا اوران کا اس سے انکاری ہونا

قسفسيو: ان آيات من بى اسرائيل كاليك واقعدذ كرفر مايا باس واقعد من عبرت باوراس بات كى دليل بهى به كه بلا شبه سيدنا محمد رسول الله عليه الله كرسول بين سورة ما كده مدينه منوره من نازل بوئى و بال يبود موجود تنه أنهين اپنة آباد واجداد كے قصمعلوم تنه آبخضرت عليه كا ايسه واقعات كو بتانا (جن كے جانئ كا آپ كے لئے وى كے سواكوئى راسته نه تقا) اس امر كى صرت وليل ہے كم آپ بلا شبه الله كے رسول بين يبود يوں ميں سے چندا فرادى ايمان لا عراس جست سريورى بوگى۔

واقعہ یہ ہے کہ جب فرعون کالشکر سمندر میں ڈوب کرختم ہوگیا اور فرعون بھی ہلاک ہوگیا اور بنی اسرائیل سمندر پار ہوکر شام کے علاقہ میں داخل ہو گئے تو اب آئیس اپنے وطن فلسطین میں جانا تھا یہ لوگ کی سوسال کے بعد مصر سے واپس لوٹے تے''جائے خالی راد ہوی گیرد''ان کے پیچے عمالقہ نے ان کے وطن پر قبضہ کرلیا تھا بیاوگ قوم عاد کا بقیہ تھے اور بڑے قدوقامت اور بزے ڈیل ڈول والے اور قوت وطاقت والے تھے اللہ تعالی شانۂ نے مقدر فرما دیا تھا کہ بیسرز مین بی اسرائیل کو ملے گی حصرت موی علیہ السلام نے اول تو ان کواللہ کی تعتیب یا دولا کیں اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر بردی بری مہر یانیاں ہیں۔آئندہ زمانہ میں تم میں کثرت کے ساتھ نی ہوں گے اورتم میں بہت سے بادشاہ ہوں گے اس نعت ك ركدركماؤك لئے اپن جگه بونی جائے جس میں حضرات انبیاء كراد علیم السلام آزادی كے ساتھ تبلیغ كرسكيس اوراحكام البيه بنجاسيس اورجس مين تمهارے بادشاہ است اقترار كوكام ميں لاسكيں اور معاملات كونمثاسكيں۔اب تكتم قبط (مصرى قوم) کے ماتحت تھے۔جنہوں نے تہمیں غلام بنار کھا تھا ابتم اپنے وطن میں داخل ہوجاؤیہ مقدس سرز مین تمہارے لئے الله نے مقدر فرمادی ہے تم پشت مجھر کرواپس نہوآ کے برحور جنگ کرؤجن لوگوں نے بقنہ کرر کھا ہےوہ وہاں سے نکل جائيں گے مت كرواور حوصله سے كام لوور نه نقصان أشاؤ كے۔ اسموقع پر چندآ دى بطور نقيب قوم عمالقه كي خرخر لين ك لئے بيج كئے تصانبوں نے جو عمالقہ كاؤيل وول اور قد وقامت ديكھا تو والى آكرموك عليه السلام سے آكر بيان كيا حضرت موی علیه السلام نے فرمایا که اُن کا حال پوشیدہ رکھولشکروالوں میں سے کسی کونہ بتانا ورنہ بُرد کی اختیار کرلیس کے اور لڑنے سے گریز کریں گے کیکن وہ نہ مانے انہوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیا البتہ ان میں سے دو حضرات یعنی حضرت بيتع بن نون اور حضرت كالب بن يوقنا في حضرت موى عليه السلام كى بات يرعمل كيا اور ندصرف بدكه بني اسرائيل عالقه كاما ل يوشيده ركها بلكه بني اسرائيل كوجمت اورحوصله دلايا كه چلوآ هي برهودروازه مين داخل موا ديكهوالله كيسي مدوموتي ہے ، داخل ہو گے تو وہ نگل بھا گیں گے اورتم کوغلبہ حاصل ہوگا اگر مون ہوتو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔مون کا کام اللہ برتو کل کرنا ہے۔ پیچیے ہنائبیں ہے خصوصاً جبکہ جہیں بثارت دی جارہی ہے کہ بیز مین اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے تو پھر کیوں پشت پھیرتے ہو۔ بنی اسرائیل کوحفرت مولیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا اور پوشع بن نون اور کالب نے بھی زور دیا كه چلوآ كے برهوليكن انہوں نے ايك نه مانى \_ آپس ميں كہنے لگے كه كاش! مهم مصر سے نه آتے وہيں رہ جاتے (جب غلامی کا ذہن بن جاتا ہے اور ذلت اور پستی دلوں میں رچ اورس جاتی ہے تو انسان تعور ی سی تکلیف سے جوعزت ملے اسکی بجائے ذات بی کو گوارا کر لیتا ہے ) دھاڑیں مارکررور ہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ ہم مصر بی میں ہوتے تو اچھا تھا بھی کہتے تھے کہ کاش! ہم اس جنگل میں مرجاتے اور ہمیں عمالقہ کی سرزمین میں دہل ہونے کا تھم ندہوتا۔حضرت موی علیہ السلام سے انہوں نے برطا کہدیا کہم ہرگزاس سرز مین میں داخل نہوں کے جب تک کدوہ وہاں سے ندنکل جا کیں اگروہ وہاں سے نکل جائيں تو ہم داخل ہوسكتے ہيں (گوياي بھی حضرت موی عليه السلام پراحسان ہے كدوہ كليں كے تو ہم داخل ہوجائيں كے ) انہوں نے حضرت موی علیه السلام سے میمی کہا کہ جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں ہم ہرگز بھی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ (لر نامارے بس کانبیں) تو اور تیرارب دونوں جا کراڑ لیس ہمتو لیمبی بیٹھے ہیں۔

جب سیدنا حضرت موکی علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا بیڈھنگ دیکھااوراُن کے ایسے بے تکے جواب سے توبارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میر برابس ان لوگوں پڑئیں چانا بھے اپنش پر قابو ہے اور میرا بھائی لیعنی ہارون علیہ السلام بھی فرماں برداری سے باہر نہیں ہم دونوں کیا کر سکتے ہیں لہٰذا ہمار بے اور فاسقوں کے درمیان فیصلہ فرماد ہجئے۔ اللہ جل شائ نے فرمایا کہ بیسرز بین ان لوگوں پر چالیس سال تک حرام ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس وقت داخلہ سے محروم کے جارہے ہیں۔ اس چالیس سال تک چھفر سے لینی خوات کے جارہے ہیں۔ اس چالیس سال مدت میں زمین میں حیران پھرتے رہیں گئ چنا نچہ چالیس سال تک چھفر سے لیمن اشارہ میں جگہ میں گھو متے رہے ہی کو جہاں سے چلتے ہے شام کو دہیں گئرے ہوئے ہوتے ہے اس وقت انکی تعداد چھلا کھ میں سالہ مدت موٹ ہارون علیماالسلام کی وفات بھی ہوگئ اوراس وقت جتنے بنی اسرائیلی موجود ہے تقر بیاسب کو اس میدان میں اس چالیس سالہ مدت کے اندرا ہے اپ وقت پرموت آگئ البتہ حضرت ہوشے اور حضرت کالب زندہ سے اس میدان میں سال پورے ہوگئ اور نئی اس تیارہوگئ تو حضرت ہوشے علیہ السلام کی سرکردگی میں وہ مقدس سرز مین فتح اور جس جوئی اور بنی اسرائیل اس میں داخل ہوئے اور کی اس وہ مقدس سرز مین فتح اور جب چالیس سال پورے ہوگئے اور نئی اس تیارہوگئ تو حضرت ہوشے علیہ السلام کی سرکردگی میں وہ مقدس سرز مین فتح اور جب چالیس میں داخل ہوئے۔ (من ابن کیرومعالم النز بل)

فوا كدم تعلقہ واقعہ بنی اسرائيل: (ا) يہ جوفر مايا کہ وَاتَ كُمهُ مَّا لَهُ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ (اورتم كووه ديا جو جہانوں ميں ہے كى كؤييں ديا) بظاہراس ہے جو بيا يہام ہوتا ہے کہ بنی اسرائيل كو باقی تمام اُمتوں پرفضيات ديدى گئ (حالانکہ امت محمد يہ سب ہے افضل ہے) اس ايہام كا دفعيہ يوں ہے كہ بنی اسرائيل كے زمانہ نک جوامتيں تھيں اُن كو جوعطا فر مايا تقا ان ميں سے سب سے زياده بنی اسرائيل كو ديا تھا۔ اگلی پچھلی تمام امتيں اس سے مرادنہيں ہيں اى لئے مفسرين كرام اَلْعَالَمِينُ كَافِير كرتے ہوئے كھتے ہيں يعنى عالمي زمانهم داورصاحب معالم النز بل نے مجاہد ہوئی تا كہ كو ديا ہے دورصاحب معالم النز بل نے مجاہد ہوئی تا كہ لئے كہا ہما ہے ہوئی آ ہے ميں جو يفر مايا ہے كہ تہيں وہ كھو ديا ہے جوكس كو ہيں ديا اس سے من والسلو اى والحجر و تظليل الغمام ۔ يعنی آ ہے ميں جو يفر مايا ہے كہ تہيں وہ كھو ديا ہے جوكس كو ہيں ديا اس سے من وسلو كی نازل فرمانا اور پھر سے پانی كے چشے تكالنا اور بادلوں كا سابيكر نا مراد ہے۔ يہ چڑيں جوكس كو ہيں ديا اس سے من وسلو كی نازل فرمانا اور پھر سے پانی كے چشے تكالنا اور بادلوں كا سابيكر نا مراد ہے۔ يہ چڑيں جيئيت امت كے بنی اسرائيل كے علاوہ اور كى كونيس دى گئيں۔

(۲) چوفریخ جگہ جس میں چالیس سال تک سرگردال پھرتے رہاس کے بارے میں سول بیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہ رہے جھے جس بتی میں جانے کا حکم ہوا تھا وہاں تو جانا گوارہ نہ تھا پھر سے حسام تک کا سفر جوکرتے تھے وہ کس مقصد سے تھا؟ اس کے بارے میں علائے تغییر نے فرمایا ہے کہ بیلوگ مصر جانا چاہتے تھے کیونکہ وہاں کی سوسال رہے تھے وہاں کی سرز مین سے مانوس ہوگئے تھے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بظاہر مقصد کچھ بھی نہ تھا یہ جوانہوں نے کہا تھا کہ ہم ہرگز اس بستی میں داخل نہ ہو نگے جبکہ جروقوت والی قوم وہاں سے نہ نکل جائے اس کی سز اأنہیں بیلی کہ جب تھم کے مطابق ایک جگہ قیام پذیر ہونانہیں چاہتے تواب چلتے ہی رہو۔

والثل علیهم نیکا آب تی ادم بالحق الد قربافرد الد و با الم فاقید الم من احدها و کو این تعکیا الله و الد الله و ا

# حضرت آدم علیہ السلام کے دوبیوں کا واقعہ ایک کا دوسرے کول کرنا 'پھراس کی لاش کو لئے ہوئے پھرنا

قسہ کوں پیش آیا اوراس کے اسباب و محرکات کیا تھاس کے بارے بھی جو کچھلتا ہے وہ سب اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے قر آن کر یم بیں اجمالی قصہ ذکر فر مایا ہے اور پھر آخر بیں بطور عبرت میں اجل ذک کھینا (الی اخرہ) فرما ویا تنفیسل کے ساتھ قصہ معلوم نہ ہوت بھی مضموں عبرت پر کوئی فرق نہیں پڑتا مشرابن کیٹر ج میں اس نے بحوالہ شدی حضرت ابن عباس وابن مسود و غیرهم سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جواولا دہوئی تھی اس بیں ہر بارایک لڑکا اورایک لڑک کر واب بیدا ہوتے تھے (اس زمان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جواولا دہوئی تھی اس بیں ہر بارایک لڑک اورایک لڑک پڑواں پیدا ہوتے تھے (اس زمان خان میں نکاح کرنے کے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا کہ ایک بی تھی کی طلاوہ کوئی راستہ نہ تھا کہ ایک بی ایمو تے ان کا آب پس بیں نکاح کردیا جائے تا ہم اتا فرق ضرور کرتے تھے کہ ایک بیان کے لاک کے ساتھ جولڑ کی پیدا ہوتے ان کا آب پس بی نکاح نہیں کرتے تھے بلکہ ) ایک بطن کے لاک کے ساتھ جولڑ کی پیدا ہوتے والے لڑک کے بیدا ہوئے والے لڑک کے بیدا ہوئے تھی کہ دولڑ کی پیدا ہوئی تھی کہ دولڑ کی پیدا ہوئے والے بیدا ہوئی تھی اس کا نکاح دوسر سے بیل تھا جس کے باس دودھ دینے والے موایش تھی اس کا نکاح ہوئیل براتھا اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی دو الی اس کی نام ہوئیل سے بیدا ہوئے والی بہن سے زیادہ خوابس اس کا نکاح ہوئیل کی بہن سے نکاح ہوئی جو تیرے ساتھ پیدا ہوئے والی بہن سے زیادہ خوب صورت ہے چوابل کی بہن کہا کہ یہ جو بیدا ہوئی ہوئی جو تیرے ساتھ پیدا ہوئے والی بہن سے زیادہ خوب صورت ہو اور شرک نام کا نکاح ہائیل سے ہو تیرے ساتھ پیدا ہوئے والی بہن سے زیادہ خوب صورت ہو اور شرک نام نام کا زیادہ مستوں بھا تون شرک کے خلاف نش کی خوابش پڑکل کرنے کا ادارہ و کیا)

حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ بیاری جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح ہابیل سے کردیں لیکن قابیل ہو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح ہابیل سے کردیں لیکن قابیل نہیں مانا پھر جھڑ کے کوختم کرنے کے لئے دونوں نے الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں نیاز چیش کی کہ جس کی نیاز قبول ہوگئ آسان سے جائے وہی اس کو جا کہ یا تا ہماکی نیاز قبول نہ ہوئی اور آسانی فیصلہ بھی اس کے خلاف ہوگیا تو

کے جی کرنے والوں کی طرح ہائیل سے کہا کہ میں تجھے قبل کردونگاس میں ہائیل کا پھے قصور نہ تھا اس کی نیاز قبول ہونے
کا فیصلہ اللہ کی طرف سے تھالیکن قابیل غصہ ہونے لگا جیسا کہ ہٹ وھر موں کا طریقہ ہے۔ ضدی آ دی جب دلیل سے
عاجز ہوجا تا ہے تو فریق نخالف سے کہتا ہے کہ میں تجھے ماروں گایا قبل کردوں گا۔ ہائیل نے متانت کے ساتھ جواب میں کہا
کہ انما یتقبل اللہ من المتقین (اللہ تعالی متی بندوں سے بی قبول فرما تا ہے) بات کہنے کا کیسا اچھا اسلوب اختیار کیا
نہ تو اپنی تحریف کی کہ میں مخلص ہوں اور نہ قائیل سے یوں کہا کہ و مخلص نہیں ہے اور ایک قانونی بات بتادی اور ایسے بیرا سے
میں ہے تھا دیا کہا گر تو متقی ہوتا تو تیری نیاز قبول ہوجاتی۔

ہائیل نے سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر تو نے مجھے قبل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قبل کرنے کے لئے تیری طرف ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جورب العالمین ہے مفسرین نے کھا ہے کہ ہائیل قائیل سے توت اور طاقت میں زیادہ تھالیکن اس نے مقتول ہوجانا گوارہ کرلیا۔ اور اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھانا گوارہ نہ کیا۔ دفاع کے لئے جو ابی طور پر ہتھیا راٹھانا مشروع تو ہے لیکن ہائیل نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ مظلوم ہو کر مقتول ہوجانا قاتل ہونے سے بہتر ہے سرکرلیا (یہاں بعض چیزوں میں ہماری شریعت کے اعتبار سے بعض اشکالت بھی سامنے آ سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام انبیاء کی شرائع احکام کے اعتبار سے منفق ہوں اسلئے بیاشکال رفع ہوجاتے ہیں)

یعنی ہائیل کی طرح ہوجانا قمل ہوجانا منظور کرلینا اورخو قمل کرنے کے لئے ہاتھ نداُ ٹھانا۔ حضرت ایوب بختیانی نے فرمایا کہ اس امت میں سے سب سے پہلے جس نے ما اَنَا بِبَاسِطٍ یَّدِیَ اِلَیْکَ لِا قَتْلَکَ بِمُل کیاوہ حضرت عثان بن عفان شخصے وہ امیر المونین شے قال اور دفاع سب کھے کر سکتے تھے کیکن انہوں نے مقول ہونا پسند کرلیا اور قال کرنا منظور نہ کیارضی اللہ عنہ ۔ ہا تیک اُرینہ کُو اُن تَبُو اَ بِالْمِ مِن وَافْمِکَ فَتَکُونَ مِنُ اَصُحٰبِ النَّارِ بِيَالًا مِن کُو اَلْمِک کُون مِن اَصُحٰبِ النَّارِ بِیَا بَل کوخطاب ہے اور مطلب ہے کہ میں بیچا ہتا ہوں کہ توانے گناہ بھی کے اور میرے گناہ بھی کے ان سب کو النَّارِ بیقا بیل کوخطاب ہے اور مطلب ہے کہ میں بیچا ہتا ہوں کہ توانے گناہ بھی کے اور میرے گناہ بھی کے ان سب کو

ایک اشکال اور اس کا جواب: یہاں بیاشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مومن کو اپنے بھائی کا خیرخواہ ہونا چاہیے ہائی اسکال نے جو بیکہا کہ بیس چاہتا ہوں کہ تو اپنا اور میرا گناہ اپنے سرر کھلے اور دوز خیوں میں سے ہوجائے بیق خیرخواہ ہی کے جذبہ کے خلاف ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ پہلے ہر طرح سے اپنے بھائی کو سمجھالیا تھا جب اس نے نصیحت قبول نہ کی اور کسی طرح تعنبیم فائدہ مند نہ ہوئی تو پھر ہابیل نے دوسرارخ اختیار کیا اور بتا دیا کہ جو پچھتو کرنا چاہتا ہے اس کا متیجہ براہے جو درزخ میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔

ممکن ہے کہ ہائیل کی نفیحت سے اور کچھا پی سمجھ میں قابیل کور دّد ہوا ہو کقل کرے یا نہ کرے لیکن بالآخراس کے نفس نے اس پر آ ماد ہ کر ہی دیا کہ اپنے بھائی کوئل کردے ؛ چنانچہاس نے قبل کر ہی ڈالا ، قبل کر کے زبر دست نقصان میں پڑ گیا ، دنیا میں بھی نقصان ہوا کہ ایک بھائی سے محروم ہوا اور والدین بھی ناراض ہوئے اور خالق کا کنات جل مجد ہ کو بھی ناراض کر دیا اور آخرت کاعذاب اس کے علاوہ رہا۔

قنل کا طریق ابلیس نے بتایا: قابل نے آل کا ارادہ تو کرلیالیکن آل کیے کرے یہ بھی ایک سوال تھا کیونکہ اس سے آل دنیا میں کوئی مقتول نہ ہوا تھا۔ قال کرنا چاہا تو گردن مروڑ نے لگالیکن اس سے پچھ حال نہ ہوا اس موقعہ پر ابلیس ملعون بیخ گیا اور اس نے ایک جانور لیا اور اس کا سرایک پھر پررکھ کردوسرے پھر سے ماردیا۔ قابیل دیکھار ہا اور پھراس نے اپنے گیا اور اس نے ایک جانور لیا اور آل کردیا اس بارے میں مفسرین نے دوسری صور تیں بھی قال کی بیں لیکن کیفیت قال کی تعیین پر کوئی تھم شری موقون نہیں ہے اسلے کی صورت کے متعین کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بیتی بات ہے کہ اس نے قال کردیا جس کی تصریح کوئی تھی شری موقونہ نہیں موجود ہے۔

قا بیل کو پر بیشانی کے مفتول بھائی کی لاش کا کیا کرے؟ قل توکردیالین اس سے پہلے کوئی میت دیمی نیقی کوئی مرجائے توکیا کیا جائے اس کے بارے میں پھیم ندھا اب قابیل جران تھا کہ بھائی کی اس لاش کوکیا کرے ای حرانی اور پریشانی میں تھا کہ اللہ تعالی نے دو کو سے بھیج دونوں آپس میں لڑے اور ایک نے دو سرے کو مار دیا پھرای مار نے والے کو سے نے ذمین کوکر میدا اور مردہ کو سے کی لاش کو فن کردیا فَبَعَث اللهُ عُوَا بِاً یَبْحَثُ فَی الْاَرْضِ لَیُویَا کَا سُوا عَلَی اللهُ کو الله کے جھیا ہے کہ کیسے چھیا ہے کہ کیسے چھیا کے کہ کیسے چھیا ہے کہ کیسے جھیا ہے کہ کیسے جھیا ہے کہ کیسے جھیا ہے کہ کا میں کو میں کو میں کو کا کہ دو اور کو کیسے جھیا ہے کہ کیسے کھیلے کے کہ کیسے جھیا ہے کہ کو کیسے کھیلے کو کو کھیلے کی کو کی کیسے کھی کو کو کو کیسے کو کھیلے کے کہ کیسے کھیلے کے کہ کو کو کھیلے کو کھیلے کی کو کھیلے کے کہ کی کھیلے کھیلے کو کھیلے کی کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کو کھیلے کی کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کی کھیلے کو کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کی کھیلے کو کھیلے کے کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کی کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کے کہ کو کھیلے کو کھیلے کے کہ کو کھیلے کی کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کے کہ کو کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کو کھیلے کے کہ کو کھیلے کے کھیلے کو کھیلے کے کھیلے کو کھیلے کے کہ کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کی کو کھیلے کے کہ کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کی کو کھیلے کے

ا ہے ہمائی کی لاش کو) جب قائیل نے یہ عظر دیکے لیا توزین کھود کرا ہے ہمائی کی لاش کو فن کر دیا اور یہ بھی کہا یا و یُلَنی اَعَجَوْتُ اَنُ اکْتُونَ مِثُلُ هَذَا الْغُوَ ابِ فَاُو ارِی سَوْءَ ةَ اَخِی د فَاصْبَحَ مِنَ النَّدِمِیْنَ (ہائے افسوس! میری حالت پاکیا میں اسے بھی عاجز ہوگیا کہ اس کوے کی طرح ہوجاؤں پھرا ہے ہمائی کی لاش کو چھپا دوں فیصران یعنی نقصان عظیم کا توسیق ہوا کہ میں کو سے جیسا بھی نہ ہو سکا جوابے بھائی کی لاش کو اپنی ہم جھسے کہیں شھکانہ لگا دیتا)

#### فوائدمتعلقه واقعه مإبيل وقابيل

(۱) واقعد فدكورہ سے معلوم ہوا كه حضرت آ دم عليه الصلو ق والسلام نے اپنی اولا دہل شروع ہی سے تو حيد پھيلائی تھی اور جواحكام ان كے لئے مشروع كئے گئے تصان احكام بر عمل كرتے تھے اور اپنی اولا دكو بھی ان كے مطابق چلاتے تھے اى لئے تو يہ سوال پيدا ہوا كہ فذا ل بطن كرا كی فلال بطن كے لئے حلال ہے اور فلال بطن كے لئے حرام ہے ، پھر جب اختلاف ہوا تو دونوں لاكوں نے بارگاہ خداوندی میں قربانی پیش كی اور قربانی كے ذریعہ اختلاف كا فیصله كرنا چاہا كہ اللہ تعالی جس كی قربانی قرون كركوں نے بارگاہ خداوندی میں قربانی پیش كی اور قربانی كے ذریعہ اختلاف كا فیصله كرنا چاہا كہ اللہ تعالی جس كی قربانی قبول كرے گاوہ صحيح راہ بر ہوگا۔

انبان این عبداول سے وحید کاعقیده رکھنے کا پابند ہاوراس پرلازم ہے کہ اللہ تعالی کے احکام پڑمل کرے جوائے اس کے نبی کے ذریعہ پہنچے ہوں حضرت آدم علیه السلام سب سے پہلے انبان بھی تصاور سب سے پہلے نبی بھی وقد جاء تصریح ذلک فی الحدیث کما فی المشکونة (ص ا ۵۱ وص ۵۱۲)

(۲) جب دونوں بھائیوں نے اللہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کی (ہائیل نے ایک مینڈھا پیش کیااور قائیل نے بھی ہائیں پیش کیس) تو اللہ تعالی نے ہائیل کی نیاز کو قبول فر ہالیا، آسان سے آگ آئی اوراُس کوجلادیا، قائیل نے جو بھی پیش کیا تھادہ بوں ہی رکھارہ گیااس پراُ سے فصر آیاا قال تو پہلے ہی سے ناراض تھا۔ اب مزید نفسانیت میں اُبھار آیا۔ اس اُبھار کا باعث یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جب یہ معلوم ہوگا کہ اسکی نیاز قبول نہیں ہوئی تو اُن کی نظروں میں خفیف ہوں گا، قائیل ہائیل سے کہنے لگا کہ میں بھی خوال ہورہا تھا اس بارے میں ہائیل کا کوئی تصور نہ تھا، جس لڑک کے بارے میں بھی ہائیل کا کوئی تصور نہ تھا، قائیل کو حَمد ہوا کی بات قانون خداوندی کے مطابق تھی اور جب نیاز قبول نہ ہوئی تو اس میں بھی ہائیل کا کوئی تصور نہ تھا، قائیل کو حَمد ہوا کی بات قانون خداوندی کے مطابق تھی اور جب نیاز قبول نہ ہوئی تو اس میں بھی ہائیل کا کوئی تصور نہ تھا، قائیل کو حَمد ہوا کی بات قانون خداوندی کے مطابق تھی اور جب نیاز قبول نہ ہوئی تو اس میں بھی ہائیل کا کوئی تصور نہ تھا، قائیل کو حَمد ہوا کہ بات قانون خداوندی کے مطاب نے ایکھا نداز میں اسکو مجھایا اور یہ ہددیا کہ اِنْ مَا یَسَقَبُلُ اللہ ُمِنَ الْمُتَّقِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ کی بال اللہ تو ایکھا کہ کی خلاف ورزی پراصرار ہا دراب جھے تی کہ کی خلاف ورزی پراصرار ہا دراب جھے تی کہ کی خلاف ورزی پراصرار ہا دراب جھے تی کے کا ارادہ کر رہا ہا ان سب باتوں کو چھوڑ کر تقوا سے اور اس جو ان کی خلاف ورزی پراصرار ہا دراب جھے تی کہ کو خلاف ورزی پراصرار ہا دراب جھے تی کہ کی خلاف ورزی پراس اس ان کا لی تو کو تھوڑ کر تقوا سے ان میں اور کہ کے بہاں اعمال تجول ہوں۔

تقویٰ کے عموم میں تفرشرک سے بچنااور ہرطرح کے گناہوں سے بچناسب آجاتا ہے اور کافر کا تو کوئی عمل تبول ہی نہیں ہے، کسی عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوجانا بہت بڑی نعت ہے، عمل تو بہت کئے جاتے ہیں لیکن ثواب اُسی عمل پر ملے گاجو اللہ کے یہاں قبول ہوجائے حضرت ابوالدرداءرض اللہ عنہ، نے فرمایا۔

لان استيقن ان الله تقبل لى صلوة واحدة احب الى من الدنيا ومافيها، ان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين (ابن كثر)

(۳) مفرین لکھے ہیں کہ ہائیل سب سے پہلامقول بھی تھااور سب پہلامیت بھی تھااس سے پہلے کی انسان کی موت نہ ہوئی تھی لہذا تو کو جو اُٹھا کے موت نہ ہوئی تھی لہذا تو کو جو اُٹھا کہ اِٹھا کے ہوئے کھرتا رہا،اقل تو ہو جو اُٹھا کہ لیے گھرنے کی مُصیبت ! دوسر ساس کے اردگر دمُر دہ خور جانوروں کی بھیڑ کہ سیاسے بھینکے تو کھا کھا کیں دونوں با تیں وبال جان بنی ہوئی تھیں، جب ایک کو سے نے دوسر سے کو سے تو آگی کر کے اور فون کر کے وکھا دیا تو اپنے بھائی کی لاش کو فرن کیا، لاش کو ختم کرنے کے اور بھی طریقے تھے مثلاً آگ میں جلادیا جائے یا سمندر میں پھینک دیا جائے کین اللہ تعالیٰ کی لاش کو فرن کیا، لاش کو ختم کرنے کے اور بھی طریقے تھے مثلاً آگ میں جلادیا جائے یا سمندر میں پھینک دیا جائے کین اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں فرن کرنے کا طریقہ بتایا گیا جو ایک طبی اور فطری طریقہ جانسان مُن سے پیدا ہوا ہے مندرستان کے مرکوں کے کہ وہ جائے گیا رسیوں کے کہ وہ اپنی فعثوں کو کہ موں کو کھلا دیے ہیں انسان کا کرام اس میں ہے کہ موت کے بعدا سے فن کر دیا جائے ،اور حضرات انبیاء کرام میں میں کے کہ موت کے بعدا سے فن کر دیا جائے ،اور حضرات انبیاء کرام میں میں کے کہ موت کے بعدا سے فن کر دیا جائے ،اور حضرات انبیاء کرام میں میں کے کہ موت کے بعدا سے فن کر دیا جائے ،اور حضرات انبیاء کرام میں میں کے کہ موت کے بعدا سے فن کر دیا جائے ،اور حضرات انبیاء کرام میں میں کے کہ موت کے بعدا سے فن کر دیا جائے ،اور حضرات انبیاء کرام میں میں کے کہ موت کے بعدا سے فن کر دیا جائے ،اور حضرات انبیاء کرام میں میں کے کہ موت کے بعدا سے فن کر دیا جائے ،اور حضرات انبیاء کرام میں میں کی کھروں کو کھرا ہے ۔

مِنْ آجُلِ ذَٰ لِكَ فَهُ كُتَبِنَا عَلَى بَنِيْ إِسْرَاءِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا نَغَيْرِ نَفْسِ اَوْ ای وجہ ہے ہم نے بی امرائیل پرکھودیا کہ جوہی کوئی مخص کی فض کو بلائوض جان کے یابغیر کی نسادے لل کردے جوزین میں ہولا کویالل فساد فی الدرض فکاتها قتل التاس بویگا و من اخیاها فکاتها اخیاالگاس بویگا و من اخیاها فکاتها اخیاالگاس بویگا و کرنده اور اور دوای این به کرنده کر

# جس نے ایک جان کول کیا گویا تمام انسانوں کول کیا

اورایک قول علامہ اُر طبی نے بیقل کیا ہے کہ ایک جان کول کرنے والے واپیا گناہ ہوتا ہے جیسا کہ سب لوگوں کول کرنے کا گناہ یہ قول آیت کے ظاہری الفاظ سے قریب تر ہے اور حدیث شریف میں جویہ فرمایا ہے کہ لا تُحقُت لُ نَ فُس ظُلْمُ اللّا کَانَ علی ابْنِ ادَمَ الاُول کِفُلْ مِنْ دَمِهَا لِاَلّهُ اَوّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلُ (کہ جو خض بھی ظلم آئل ہوگا آدم کے طلم میں بہلے بیٹے پہمی اس کے تل کی شرکت رہے گی کوئکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قبل کی بنیاد والی رواہ البخاری و کم ماس حدیث سے بھی اس قول کی تا کید ہوتی ہے علامہ قرطبی کھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خصوص ہے ان پر عذاب میں تعلیظ اور تشدید فرمائی اس تعلیظ کی وجہ بعض مفسرین نے کہ می اسرائیل کے ساتھ خصوص ہے ان پر عذاب میں شریف میں قائن اس تعلیظ کی وجہ بعض مفسرین نے کہ می اسرائیل پر سب سے پہلے کتاب اللہ یعنی تو ریت شریف میں قائن کو میانازل ہوا تھا اگر چہ اس سے پہلے بھی قتی نفس منوع تھا لیکن کی کتاب اللہ میں ممانعت وارد نہیں ہوئی تھی۔ اور ان اوگوں میں سرکشی اور طغیانی بھی بہت تھی حتی کہ بہت سے انہیا علیم السلام کو بھی انہوں نے قبل کر دیا

اس کے بعد کسی جان کو بچانے کی فضیلت بیان فر مائی۔ وَ مَنْ اَحْیَاهَا فَکَانَّما اُحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا ﴿ اورجس کسی نے جان کوزندہ رکھالین کسی کی زندگی کے بیخے کا ظاہری سبب بن گیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کوزندہ کیا )

اس كے بعد بن اسرائيل كى نافر مانى كاذكرفر مايا وَلَقَدُ جَآءَ تَهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثَيْرًا مِنْهُمْ بَعُدَ ذَلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسُوفُونَ (اوران كے پاس مارے رسول كلى كلى دليس لے كرآئے پر بھی ان میں ہے بہت سے لوگ زمین میں اسراف كرنے والے يعن عدے بوجے والے ہیں)

فا كدہ: حدیث شریف سے معلوم ہوا كہ جو بھی كوئی شخص دنیا میں ظلما قتل كریگا اس كے گناہ میں آدم كے اس بیٹے كا حصہ بھی ہوگا جس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل كیا تھا عذاب و تو اب كا ایک بید بھی قانون ہے كہ جو شخص كى خیرى ابتداء كر بے گا اسے اپنے عمل كا بھی تو اب ملے گا اور جولوگ اسكى دیكھا دیكھی یا اس كی تعلیم و تبلیغ سے اس پرعمل كریں گے ان كے عمل كا بھی اس ابتداء كرنے والے شخص كوثو اب ملے گا اور عمل كرنے والوں كے تو اب میں بھی پہرے كی نہ ہوگی اس طرح آگر كی شخص بھی اس ابتداء كرنے والے سے كئی برائی كی بنیا د ڈال دی تو اس برائی كو جولوگ اختیار كریں گے ان كے گنا ہوں كا بوجھ بھی اس بنیا د ڈالنے پر ہوگا اور عمل كرنے والوں كوگنا ہوں میں پہرے كی نہ ہوگی۔ ( كماجاء معرمانی حدیث اب سور شند سلم مشکو المسابح ہے ہیں ہوگی۔ ( كماجاء معرمانی حدیث اب سور شند سلم مشکو المسابح ہے ہیں ہوگی۔ ( كماجاء معرمانی حدیث اب سے اللہ علیہ و اللہ علیہ و اللہ اور خیر كا والا اور خیر كا چالا بنایا ہوا ور خیر كا والا بنایا ہوا ور خیر كا والا بنایا ہوا ور خیر كا والا بنایا ہوا ور خیر كا حالا بنایا ہوا ور شركا تالا بنایا ہول مشکو قالمصابح ص ۱۳ سے ہول كور وات دیے والے اپنے بارے میں غور كر لیس۔

نے شركی چانی بنایا ہوا ور شركا تالا بنایا ہول مشکو قالمصابح ص ۱۳۳۳ ) بدعتوں كوروات دیے والے اپنے بارے میں غور كر لیس۔

اِنْهَاجِزْوُ اللّٰهِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اللّٰهِ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ال



#### دُنيااورآ خرت مين ڈاکوؤن کي سزا

کہ بن عکل اور بن عرید کے چند آ دی رسول اللہ عظام کے کہ فدمت میں حاضر ہوئے جوآٹھ افراد سے ان لوگوں نے (فاہری طور پر) اسلام جول کرلیا اور آپ ہے بیعت اسلام کی کرلی گھران کو مدید کی آب وہوارا اس نہ آئی بیارہو گئے آخر خضرت علیہ ان کے مرضی کی کیفیت بیان کی گئی آپ نے ان سے فرمایا کہ تم چاہوتو صدقہ کے اونوں کی طرف لگل جا و جہاں وہ جھتے ہیں جانو روں کو جوج انے والا ہائی کہ ساتھ رہوان اونوں کا پیٹا ب بھی بیا اور دورہ چنے رہو۔ ان لوگوں نے اسے منظور کیا وہاں جنگل میں رہنے گئے۔ آنہوں نے اونوں کا پیٹا ب بھی بیا اور دورہ بھی جب شررست ہو گئے جو جو اے کوئل کر دیا اور اونوں کو ہا کہ کرلے گئے جب آنہوں نے اونوں کا پیٹا ب بھی بیا اور دورہ بھی جب شررست ہو گئے جو جو گئے کوان کی اطلاع ہوئی تو ان کی اطلاع ہوئی تو ان کی اطلاع ہوئی تو ان کے بیچے آ دی بیچے آ دی بیچے ان کی کو کر لا یا گیا اور فودمت عالی میں بیٹن کیا گیا گھر آپ سے تم سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کا ف دیے گئے اور ان کی اور کوئی تو بی اور وہ کے گئے اور ان کی اور کی کہ دو مرک کے سے جو ان کی ہو ہوں میں ڈوالد کے گئے بہاں تک کہ وہ مرگ سیوا تھوں میں ڈوالد کے گئے بہاں تک کہ وہ مرگ سیوا تھوں میں ڈولر ہا الزول کوئی گئی کی دوم ریڈ ہو جا اس کیا گیا ہے کہ بیٹ اس ہو کہ کور ہا اس اور کی گئی تھی دوری گئی تھی دوری گئی تھی دوری کی تو کہ وہ اس دیا ہوئی ہو اس میں خضرت تھی کی ان کے ہارے میں ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ خواجاز ت ان لوگوں کودی گئی تھی دوا کو فی سے میان کیا ہوئی ہے کہ دوم ریڈ ہوجا کیں گئی کہ دوم ریڈ ہوجا کیں گے و فیست تو جیھات اخو مذکورہ فی شروح العدیث۔

و اكوك كى جارسز ائين: آيت بالاين جارسزاؤن كاذكر ب(١) قل كرنا(٢) سولى يرج هانا (٣) جانب

خالف سے ہاتھ پاؤں کا ٹنا (۳) زمین سے دُور کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ چار سرائیس عنقف جرائم کے اعتبار سے ہیں اگر ڈاکوؤں نے تل بھی کیا ہو مال بھی لیا ہوتو وہ قبل کئے جائیں گے اور سولی پر چڑھائے جائیں گے اور اگر قبل کیا ہو مال لیا ہوا ور تبل نہ کیا ہوتو ہاتھ پاؤں جانب خالف سے کاٹ دیے جائیں گے اور اگر کہیں رہزنی کے لئے بیٹھ گئے ہوں جس سے لوگ خوف زدہ ہوں تو ان کوزین خالف سے کاٹ دیے جائیں گئے اور اگر کہیں رہزنی کے لئے بیٹھ گئے ہوں جس سے لوگ خوف زدہ ہوں تو ان کوزین سے دُور کر دیا جائے۔ زمین سے دور کرنے کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہیں ہے کہ جبل کہ اور حضرت امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہیں ہوئی دور کی دور سے جبل ہی میں رکھا جائے ہے اس کے جمرا بن جریط ہری نے دونوں با توں کو جم کر دیا وہ کہتے ہیں کہ اس سے شہر سے دور کی دوسر سے جمری جبل میں ڈالد یا جائے یہاں تک کہ تو بہ کرے۔ حضرت کھول تا بعی نے فرمایا کہ میں بندر کھوں گا جب تک کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ بہنے خلیفہ ہیں جنہوں نے جبل میں رکھنے کا سلسلہ جاری کیا اور فرمایا کہ میں بندر کھوں گا جب تک کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ بہن خلیفہ ہیں جنہوں نے جبل میں رکھنے کا سلسلہ جاری کیا اور فرمایا کہ میں بندر کھوں گا جب تک کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ بہنے خاور میں جلا وطن نہ کروں گا تا کہ بید ہاں کو گول کو تکلیف نہ دے۔

بعض علاء نے بیجی فرمایا ہے کہ امیر الموننین کو اختیار ہے کہ چاروں سزاؤں میں سے جوبھی سزاجس ڈاکو کے لئے اختیار کرے کرسکتا ہے ان حضرات کے نز دیک بیرچاروں سزائیں مختلف احوال کے اعتبار سے نہیں ہیں لیکن حضرت امام ابوصنیفہ اورامام شافعی رحمتہ اللہ علیجا نے اُسی تفییر کو اختیار کیا ہے جو حضرت ابن عباس سے او پر منقول ہوئی ہے۔

سولی دینے کا جواد پر ذکر آیا ہے اس کے بارے میں امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کوئل کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے اور بعض ائمہ نے فرمایا ہے کہ زندہ سولی پر لٹکا کرینچ سے پیٹ میں نیزہ گونپ دیا جائے اور وہ اس حالت میں مر جائے اور بعض اس کا یہ بھی فرمانا ہے کہ تمین دن تک زندہ سولی پر لٹکا دیا جائے اور پھراسے اُتار کرفل کر دیا جائے (معالم النزیل جس سے مستحد یا کس کے کے صورت میں جویہ فرمایا ہے جانب خالف سے ہاتھ یا وُں کا ب دیے جائیں اس کے بارے میں فقہاء کی مقد میں کہ داہنا ہاتھ اور بایاں یا وُں کا ب دیا جائے۔

فائدہ: قبل کرنااور ہاتھ پاؤں کا ٹنا شر کی سزا کے طور پر ہے جس قبل کرنا ہوائی کے اولیاء اگر معاف کردیں تب بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ ای طرح سے اگر اس نے مال معاف کردیا جس کا مال لیا ہے تب بھی سزا معاف نہ دیا جس کی وجہ سے اس الیا ہے تب بھی سزا معاف نہ ہوگی۔ ڈکیتی کے طور پر مال لوشے میں چونکہ چوری سے بڑھ کر بڑم ہے جس کی وجہ سے اس ما فوت ہو جا تا ہے اسلے ڈکیتی کی سزا دو ہری ہے جس کا مطلب ہے کہ چوری کرنے کی وجہ سے پہلی بار دا ہما ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور دو بارہ چوری کرنے کی وجہ سے پہلی بار دا ہما ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور دو بارہ چوری کرنے کی وجہ سے پہلی بار دا ہما ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور دو بارہ چوری کرنے کی وجہ سے پہلی بار دا ہما ہاتھ کا ٹا جا تا کے اور دو بارہ چوری کرنے کی وجہ سے پہلی بار دا ہما ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور دو بارہ چوری کرنے کی مورت میں تمام ڈاکووں گول کر دیا جائے گا جنہوں نے کی جگہ جماعتی طور پر بیٹے کرکی گولل کیا

ہو۔اگران میں سے ایک ہی شخص نے قل کیا ہواور ایک ہی شخص کو قل کیا ہو۔ تب بھی سب کو قل کیا جائے گا کیونکہ بی قصاص کے اصولوں پڑئیں ہے بلکہ عامۃ الناس کا امن فوت کرنے اور اللہ اور اس کے رسول علیقے سے جنگ کرنے کے لئے نگلنے کی سزا کے طور پر ہے۔

ا یک پانچویں صورت رہ گئی اسے صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ نہ تو انہوں نے مال لیا اور نہ ہی تم آل کیا بلکہ کسی شخص کوزخی کر دیا اس کے بارے میں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ جن زخموں میں قصاص لیا جائے گا اور جن میں دیت کی جائی ہے ان میں دیت کی جائے گی۔

پر فرمایا اللّا اللّه نین تابُوا مِن قَبُلِ اَن تَقْدِرُ وُا عَلَیْهِم فَاعْلَمُوْ آ اَنَّ الله عَفُورٌ رَّحِیمٌ (مَروه لوگ جنہوں نے اس سے پہلے تو بہ کرلی کہ ان پر قائم قابو یا و تو جان لو کہ اللّہ تعالیٰ بخشے والا ہے ) اس کے بارے میں حضرات مفسرین فرمات ہیں کہ حکومت کے گھراؤ میں آنے اور قابو پانے سے پہلے ڈاکوتو بہ کرلیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی تو بہ قبول ہے کین اس تو بہ سے صرف قد شری ساقط ہو جائے گی حق العبد معاف نہوگا۔ اگر عمدا کی کوتل کیا تو مقتول کے اولیاء کے اختیار ہے کہ تو بہ سے صدشری معاف کردیں یا معاف کردیں اور جو مال لیا ہے اس کا واپس کرنا بھی واجب ہوگا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ تو بہ سے صدشری معاف ہوگئی حق العبد معاف نہیں ہوا۔

# یکنا الزن الموااتفواالله وابتغوا النه وابتغوا النه الوسیلة وجاهد وافی سبیله لعلکو تفریحون استان والو! الله عدور الله تعالی کا قرب طاش کرد اور الله کی راه میں جهاد کرد تاکه تم کامیاب ہو جاؤر القالین کفروالو کی کھی میں الرض تھی گا کومٹ کہ معلی لیفتک والیہ من عذاب بیش جن وراس جیسا اس کے ماتھادد کی ہوتا کدہ قیامت کے دن کے عذاب یور القی کو ماتھ ورکی اگران کے ہاں دہ سب جھی وجوز مین میں جادراس جیسا اس کے ماتھادد کی ہوتا کدہ وقیامت کے دن کے عذاب یور القی کو ماتھ کو دیا کہ دورت کے الله کو کا الله والی کے الله کورت کے دریا کہ دورت کے دریا کے دریا کہ کو دریا کے دریا کہ دریا کے دریا کہ دریا کہ کا دریا کہ کہ کے دریا کہ دریا کہ دریا کہ دریا کہ دریا کہ دریا کہ کیٹ باقی در ہے والا عذاب ہے۔

## الله تعالی کا تقرب حاصل کرنے اورائسکی راہ میں جہاد کرنے کا حکم

قفسيو: ان آيات مين اوّل توالله تعالى درن كاورالله تعالى كاقرب ولاش كرن كاحكم ديا به تمام طاعات فرائض واجبات سنن ونوافل بيسب الله تعالى كقرب كاذر بعدين.

قال النبى مَلَيْكُ ان الله قال من اذى لى وليًا فقد اذنتُه بالحرب وما تقوب الى عبدى بشىء احب الى مما افترضته و لا يز ال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احببتُهُ (الحديث) (صحيح بخارى ص ٩٦٣) (صفور ني كريم الله في ارثاوفر ماياجس في مير عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احببتُهُ (الحديث) (صحيح بخارى ص ٩٦٣) (صفور ني كريم الله في المنافق عن المنافق المنافق عن المناف

چرالله کی راه میں جہا دکرنے کا تھم دیا اوراس سب کوذر بعد کامیا فی بتایا۔

قیا مت کے دن اہل کفر کو عذاب کا سامنا اور جائ چھڑ انے کیلئے سب چھو سینے پرراضی ہونا اس کے بعداہل کفر کے بارے یس فر مایا کہ جب قیا مت کے دن عذاب میں ڈال دیے جائیں گوان کی بیآر زواور تمنا ہوگ کہ ذیعن میں جو پچھ ہوہ مب اور اس کے ساتھ اس کے بقدراور بھی ہوا در بیسب دے کر ظامتی پالیں اور جائ چھڑ اللی ہوگ کہ ذیعن میں جو پچھ ہوہ مب اور اس کے ساتھ اس کے بقدراور بھی ہوا در بیسب دے کر ظامتی پالیں اور جائ چھڑ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اول تو وہاں پچھ ہونے کا بی نہیں تا کہ اس کوجائ کے بدلہ میں دیا جائے گا اور اور دان کے دائے مقرر کیا گیا اور ان کی خور دن اس کے خور دن اس کے دائے مقرر کیا گیا اور ان کی نہیں کیا جائے گا اور جو در دناک عذاب ان کے لئے مقر کیا گیا کے دیر مال اس عذاب میں ہمیشہ بھیش رہنا ہی ہوگا سورة ال محرائ کیا جائے گا اور جو در دناک عذاب ان کے گئے مقر کیا گیا کہ نہ نہ کے دیو گئی کے فرو ان کے مقرور کیا گیا کہ کے دیور کیا گیا کہ کے دیور کی ہوں کہ کو در کیا گیا کہ کیا گئی کہ کہ کو در کیا گیا کہ کیا گئی کے دیور کی ہی ان کا مدوکا رنہ ہوگا کیا در کو در مال کو جان کے بدلہ میں دنیا جائے گا کو ان کہ کھر کی گئی کہ کا کہنا نہ مانا گرائ کے بین کو در دناک عذاب ہوگا اور کوئی بھی ان کی کہ کہنا کہ جب کیا ہوں کہ کہنا کہ کی کہ کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا نہ مانا گرائ کے پاس وہ اور نور کی ہو جو ذمین میں ہے اور ان کا کھر کا در دن کے جو دور مین میں ہے اور ان کا کھر کا در دور تیں جو ہو دور مین میں ہے اور ان کا کھرکا نہ دور خور ہیں جگھر ہو جو ذمین میں ہے اور ان کا کھرکا نہ دور خور ہو کہ کی جگھر ان کے خوالے کا کی کھرکا کے اس کو دے ڈالیں ان کو کو کے کے اس کو تھی کیا گوگوں کے کے حساب کر بھی ہو اور میں کیا گیا ہوں کی گھرانے کے لئے اس کو وے ڈالیں ان کو کو کے کے اس کو کھرکا کے دیا کہ کو کو کے کو در کا کے جو اس کو کے ایک کو کھرکی جگھ کے دیا ہو کو کھرکی جگھ ہے کہ کو کہ کی گوگوں کے کے دیا ہو کو کھرکا کے دور کو کھرکی کھرکے دیا ہو کو کھرکی کھرکے کے اس کو کھرکا کھرکی کھرکے کو کھرکی کھرکے کی کو کھرکی کھرکے کی کو کو کھرکی کھرکے کے اس کو کے ڈالیں کو کھرکا کے کی کو کھرکی کھرکے کے دیا ہو کو کھرکی کھرکے کے دیا ہوگوں کو کھرکی کھرکے کے دیا ہو کو کھرکی کھرکے کو کھرکی کھرکے کی کو کھرکی کھرکی کو کھرکی کھرکے کو کھرکی کو کھرکی کو کھرکی کو کھرکی کو کھرک

اورسورة زُمر من فرمايا وَلَوُ أَنَّ لِللَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعاً وَّ مِثْلَةَ مَعَهُ لَا فُتَدَوا بِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَدَابِ يَوُمَ الْقِيامَةِ (اورظم كرف والول كي پاس اگرونيا بحرى تمام چزي بول اوراُن كساتهاُ ى قدراور بهى بوتو

یاوگ قیامت کے دن کر سے عذاب سے چھوٹے کے لئے اپی جان کے بدلہ میں دیے کوتیار ہوں گے ) قیامت کے دن جب عذاب دیکھیں گے قو ضرف مال بلکہ آل اولا داعزہ واقرباء سب کواپی جان پر قربان کرنے اور اپنے جان کوعذاب سے چھڑانے کی آرزوکریں گے۔سورہ معارج میں فرمایا یَودُ المُمجُومُ لَوُ یَفُتَدِی مِنُ عَذَابِ یَوُ مِنِدِ ، بِبَنِیهُ وَصَاحِبَ بِهُ وَمَن فِی الْاَرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ یُنجینه کَلا کین آنهگار تمنا کرے گا کہ کاش اس حربت ہو فیصیلیت اللّی تُوفِیه وَمَن فِی الْاَرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ یُنجینه کَلا کین آنهگار تمنا کرے گا کہ کاش اس دن عذاب سے چھوٹے کے عوض میں ایک بیٹوں کواورا پی بیوی کواورا سے بھائی اورا پی کند کوجس میں رہا کرتا تھاونیز جتنے لوگ ذمین پر ہیں سب کودیدے پھریہ معاوض اس کو بیائے انہیں۔

كافر دوز خ سے نكلنا چا ہيں كے مربھى نذنكل سكيس كے: پھر فرمايا يُويُدُونَ أَنْ يَخُوجُوا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمُ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا كَدوه دوز خ سے نكلنا چاہيں كے كين دواس سے نكلندوالے ہيں سورة الْمِ تجده ميں فرمايا تُحلَّماً اَدَادُواً اَنْ يَخُو جُوا مِنْهَا أُعِيْدُوا فِيْهَا (كرجب بھى اس ميں سے نكلنے كالراده كريں كے اس ميں واپس لوٹاد يے جائيں كے)

پھرفرمایا وکھنہ عَذَاب مُقَیّم ہو اوران کے گئے عذاب ہے جو بھیشر ہےگا۔ اوپرڈاکرزنی کی دُنیا ہیں سرابیان فرمائی اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ بیان کی دنیا ہیں رسوائی ہے اور آخرت ہیں ان کے لئے بڑا عذاب ہے پھر چند آیات کے بعد چوروں کی سرابیان فرمائی (جو آیت فیلی کر دنیا ہیں رسوائی ہے اور آخرت ہیں ان کے لئے بڑا عذاب ہے پھر چند آیات کے بعد چوروں کی سرابیان فرمائی (جو آیت فیلی ہیں آرہی ہے) ان دنوں کے درمیان ایک تو اللہ ہے ڈرنے کا تھم دیا دوسرے اللہ کا تھی ہو اللہ کے اور ہو تھی کافروں کا عذاب بیان کیا اور بہتایا کہ جب و عذاب ہیں واضل ہو گئے تو اگر ید دنیا اور اس تدراور بھی کچھان کے پاس ہوتو یہ سب جان چھڑانے کے لئے خرج کرنے کو تیار ہوجا کیں گئے ہیں۔ جودو تھم بیں یعنی تھو کی اختیار کرنا اور اللہ کا قرب طاش کرنا ان دونوں ہیں چوری ڈاکرزنی ہے پختا پھر داخل ہے اور بھم تمام جودو تھم بیاں بلٹ کا جو تھم دیا اس ہیں یہ بتادیا کہ فیار فی الارض کو دبانے کے لئے جا گراس سلسلہ میں قبل و خون ہوجائے اور چیز ہوائے اللہ فروشرک مارے جا دفی سبیل اللہ دوسری چیز ہے جہادف الارض کو دبانے کے لئے ہا گراس سلسلہ میں قبل و خون ہوجائے اور چوری اور ڈیکٹی کے ذول ہوجائے تو اس میں اور دولت لوٹ مارکس کا فروشرک مارے جولوگ ڈاکرزنی یا چوری کرتے ہیں وہ مال جو کرتے کو وہ آل اولا داور دنیا کی مشل اور کچھی میں جائے تو اس سب کو جان چھڑا نے کے اور چوری اور ڈیکٹی کے ذول ہو جو آل کرنا اور اولوگوں کو کے خوری دور کے وہ تال میں داخل کرنا اور اولوگوں کو کے خوری دور کے وہ تال میں داخل کرنا اور اولوگوں کو کو تار ہوجاؤگ ڈاکرزی بوجاؤگ ڈاکرزی کی تھی دیکر حرام مال جس کرنا اور اولاگوں کو تنا خوری دور کے وہ تال وہ دور آل کو اناور اور دیا کی مشل اور کچھی میں جائے تو اس میں داخل کرنا اور اولوگوں کو تکار نے دور کے اور کے وہ تال اور اور دیا کی مشل اور کے کو تار ہو تا ہو اور اور اور کے کئے جود گر خوان ہو تا ہو اور اور کو تالے کو تار اور اور اور کو کے وہ آل اور اور وہ تا میں میں مور تی ہو تا ہور تا ہو تا ہو

والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا آيْدِيهُمَا جَزَآءُ بِمَاكْسَبَا نَكَالًا صِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

جوچوری کرنے والامرداور چوری کرنے والی عورت ہوسوال کے کردار کے عوض ان کے ہاتھ کا ٹ دو۔ پیلورسز اکے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ عالب بے

عَزِيْزُكِكِيْرُ الله عَلَيْ فَكُنْ تَاكِ مِنْ بَعْلِ ظُلِم وَأَصْلَحُ فَالَ الله يَتُوْكُ عَلَيْ فِلِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ ا

#### چورول کی سزا کابیان

شری سزانا فذکرنے میں کوئی رعایت نہیں اور کسی کی سفارش قبول نہیں

جوبھی شخص چوری کر لے مرد ہو یا عورت اور چوری بھ تر نصاب ہو (جس کا او پر بیان ہوا) تو ہاتھ کا اے گا اس میں کوئی
رُورعایت نہ ہوگی اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گئ مکہ معظمہ میں ایک عورت بی مخزوم میں سے تھی اس نے چوری کر لی
مقی ۔ بی مخزوم قریش کا ایک قبیلہ تھا اور بیلوگ دنیاوی اعتبار سے او نچ سمجھے جاتے تھے قریش چاہتے تھے کہ اس کا ہاتھ نہ کا ٹا
جائے۔ سرورووعا کم علیات نے اس کے ہاتھ کا شے کا فیصلہ فرما دیا تو قریش اس کے لئے فکر مند ہوئے اور انہوں نے کہا کہ
اس بارے میں نبی اکرم علیات کی خدمت میں کسی سے سفارش کرائی جائے؟

پھرآپس میں کئے گئے کہ اُسامٹر بن زید کے علاوہ کون بُراُت کرسکتا ہے وہ نی اکرم علی ہے کہ پیارے ہیں اُن سے عرض کیا گیا تو اُنہوں نے رسول اللہ علی ہے جات کی آپ نے فرمایا کہتم حدود اللہ میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہتم سے پہلے لوگ اسی لئے ہلاک ہوئے کہ ان میں سے شریف آ دمی چوری کرتا تھا (جے حسب نسب اور دنیا وی اعتبار سے شریف سمجھا جاتا تھا) تو اسکوچھوڑ دیا جاتا تھا اور اگر کمزور آ دمی چوری کرتا تھا تو اس پرحد قائم کردیتے تھے (پھر فرمایا) اللہ کی تم امیم کی بٹی فاطمہ (اعاد ہا اللہ تعالی ) اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کا ہے دیتا۔

جب کوئی مردیا عودت پہلی بار چوری کرے تواس کا سیدھا ہاتھ گئے سے کاٹ دیا جائے اس کے بعد دوبار دچوری کئے

تو مخند سے بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے یہاں تک کہ تمام ائکہ کا اتفاق ہے اسکے بعد تیسری مرتبہ چوری کرے تو کیا گیا

جائے اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اب کوئی ہاتھ یا پاؤں نہ کا ٹا جائے بلکہ اسکوجیل

میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ تو بہ کرلے حضرت امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن جنبل اور امام اوزائ کا بہی قول ہے اور
حضرت امام مالک اور امام شافعی نے فرمایا کہ تیسری بارچوری کرنے تو بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے اور چوتھی بارچوری کرنے تو

دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے اگر اس کے بعد بھی چوری کرنے قو اسے دوسری کوئی سزادی جائے یہاں تک کہ تو بہ کرلے۔

حضرت ابو بکرصدیت ﷺ ہے بھی ایسام دی ہے۔

چورکا ہاتھ کا سینے کا قانو ن حکمت ہوئی ہے اسکی مخالفت کر نیوا لے بورس ہیں ہیں جورادر چور نی کی سزابیان کرنے کے بعد فرمایا جوَراتی ہوں کو سنا کے سیمزاہاں فعل کو جوانہوں نے کیااور ساتھ ہی نکا لا میں اللہ بھی فرمایا نگال اُس سزا کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لئے عبرت ہواللہ جل شائد عالم الغیب ہے اے معلوم تفاکہ چوری کی سزاجو ہاتھ کا نئے کی صورت میں کی جارہی ہاں پر اعتراض کر کے ایمان کھو پیٹھنے والے بھی پیدا ہوں گے۔ ایساحقوں کے اعتراض کا جواب جورت ہوائد میں دیدیااللہ جل شائد خالق ومالک ہے اسے احتموں کے اعتراض کا جواب جورت ہو تا تو میں کہ سالہ جا سے اللہ علی میں دیدیااللہ جل شائد خالق ومالک ہے اسلام الحلی میں ہوا ہو جو چاہے تھم دے اور جو قانون چاہے تشریقی طور پر نافذ فرمائے پھر وہ عزیز بھی احتمال کے دوسب پر غالب ہے اور کھی ہے اس فیصلہ اور ہر قانون حکمت کے مطابق ہے وہ اپنی تھاوت کو جانا ہے وہ سب پر غالب ہے اور کھی ہے اس فیصلہ میں ہورہ میں ہورہ بھی ہورہ کی ہورہ تا کہ میں کہ سے سے جا در کھ میں ہورہ کی ہورہ تا کہ سرا ہے جو مفسدین کوفسا دسے بازر کھ میں ہورہ ملک سے تانوں کے بان و مال کی حفاظت کی قانون کے نافذ کرنے سے ہو سکتی ہے اللہ تعالی کواس سب کاعلم ہے سورہ ملک عامۃ الناس کے جان و مال کی حفاظت کی قانون کے نافذ کرنے سے ہو سکتی ہوائی ہوائی ہوں سب کاعلم ہے سورہ میں میں فرمایا آکا یکھنے کہ مُن خیلق و کھو اللّی بین ہورہ کی ہورہ تا نے جس نے پیدا کیا اور وہ بار کے بین ہورہ میں میں اُن کی کینے کے باتھ کی اُن کوری کے بین ہورہ کی ہورہ کی بین ہورہ کی ہیں اورہ کیا آکھنے کورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی کھورہ کورہ کی بین ہورہ کی میں اُن کی کھورہ کی ہورہ کی

سورة ما نده

ہے) جولوگ اسلام کی بتائی ہوئی مجرمین کی سزاؤں کو وحثیانہ یا ظالمانہ کہتے ہیں ان میں سب ہے آ گے آ گے تو یہود و نصار کی ہیں جن میں مستشرقین بھی ہیں بیرتو کھلے کا فر ہیں ان کا اسلام کی حقانیت ایمان ہی نہیں ہے بیاعتراض کریں تو چندال تجب نہیں کیونکہ انہیں نہ حق قبول کرنا ہے نہ حق ماننا ہے اپنے اپنے دین کو باطل بچھتے ہوئے بھی اس پر جے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دہجو یز کر کے اور انہیاء کرام علیہم السلام کوئل کر کے خوش ہیں دوز خ میں جانے کو تیار ہیں۔

جیرت اُن الوگوں پر ہے جواسلام کے بھی دعو بدار ہیں اور قر آن کریم کی مقررہ سزاؤں کو وحثیا نہ بھی کہتے ہیں 'بدلوگ نام
کے مسلمان ہیں مسلمانوں کے درمیان رہنے اور مسلمانوں سے دُنیاوی منافع وابستہ ہونے کی وجہ سے یوں نہیں کہتے کہ ہم
مسلمان نہیں ہیں گرحقیقت میں بدلوگ مسلمان نہیں وہ کیا مسلمان ہے جواللہ پر اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے قانون پر
اعتراض کرے اور اللہ کے قانون کو وحثیا نہ اور ظالمانہ بتائے 'بدلوگ بینہیں جھتے کہ اللہ عزیز ہے لیم ہے خبیر ہے اُسے یہ
معلوم ہے کہ امن وامان کیسے قائم رہ سکتا ہے اور شروفساد کے خوگر کس قانون کے نافذ کرنے سے دب سکتے ہیں 'پہلے آپ
یور پین حکومتوں کے جاری کردہ قوانین کو لے لیس (جنہیں ایشیاء وغیرہ کے ممالک نے بھی قبول کرلیا) ان لوگوں کے
یہاں چوراور ڈاکو کی بیسر ا ہے کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے جولوگ جرائم کے عادی ہوتے ہیں ان کے زد دیک جیل میں
رہنامعہولی بات ہے جیلوں میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں پھر چوری ڈیمی کرلیتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں پھر چیل
میں چلے جاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہ کرجیل سے باہر جاتے ہیں کہ میرا چولہا ایسے ہی دہنی دون وی اب بھر جاتے ہیں کہ میرا چولہا ایسے ہی در ہینا جند میں بھر جاتے ہیں کہ میرا چولہا ایسے ہی در ہینا جاتے ہیں اب حباتے ہیں۔ مشہور ہے کہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہ کرجیل سے باہر جاتے ہیں کہ میرا چولہا ایسے ہی در بینا ویل ہم

اگرجیل کی سزادیے سے امن وامان قائم ہوسکتا ہے اور چوری ڈیتی کی واردا تیں ختم ہو سے تھیں تو اب تک ختم ہو جا تیں کین وہ تو روز افزوں ہیں چورڈا کو دندناتے بھرتے ہیں مال داروں پران کی نظریں رہتی ہیں بھی کسی کو آل کیا بھی پہتول دکھا کر کسی شہری کولوٹ لیا بھی کسی بس کوروک کر کھڑ ہے ہو گئے گئے بھی ریل میں چڑھ گئے اور مسافروں کے پاس جو پچھال تھا و ہیں دھروالیا بھی کسی کے گھر میں گھس گئے بھی سونے کی دوکان ایٹ کی اوّل تو ا کو پکڑ انہیں جا تا اورا اگر پکڑ بھی لیا گیا تو بعض مرتبدر شوت چھڑوا دیتی ہے اور بعض مرتبہ میہ ہوتا ہے کہ جولوگ ان کو پکڑنے پر مامور ہیں اس ڈرسے کہ کہیں موقع دیکھ کر ہم پر تملد نہ کر دیں انہیں چھوڑ بھا گئے ہیں اورا گر پکڑ ہی لیا او جا کم کے سامنے پیش کر ہی دیا اور اس نے رشوت لیکر نہ چھوڑ ابلکہ سرا تجویز کر ہی دی تو وہ جیل کی سرا ہوتی ہے جیل میں سرا کے مقررہ دن گذار کراور بھی اس سے پہلے ہی نکل آت جیں اور پھرانہیں مشاغل میں لگ جاتے ہیں جن کی وجہ سے جیل میں گئے تھے۔

اب اسلام کے قانون کو دیکھئے ڈاکوؤں کی سزااوپر بیان کر دی گئیں ہے جس کی چارصورتیں بیان کی گئیں ہیں یہاں چوراور چورنی کی سزابیان فرمائی کہان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے ان سزاؤں کونا فذکر دیں چندکوڈ کیتی کی سزامل جائے اور چند چوروں کے ہاتھ کٹ جائیں تو دیکھیں کیے امن وامان قائم ہوتا ہے اور کیے لوگ آرام کی نیندسوتے ہیں۔
جولوگ اسلامی قوا نین کے مخالف ہیں چوروں کے حامی ہیں: اصل بات یہ ہے کہ جولوگ اسلامی سزا کے نافذ کرنے کے مخالف ہیں ان کو چوروں اور ڈاکوؤں پر قورم آتا ہے کہ ہائے ہائے اس کا ہاتھ کٹ جائے گا اور ڈاکوؤں پر ترس آتا ہے کہ بیم مقتول ہوں گے سولی پر چڑھا دیئے جائیں گے ان کے ہاتھ پاؤں کا ف دیئے جائیں گے لیکن عامۃ الناس پر رحم نہیں آتا جو بدامنی اور شروفساد کا شکارر ہتے ہیں کہی بھونڈی سمجھ ہے کہ عام مخلوق کو چوروں اور ڈاکوؤں کے عام قلم سے جفوظ و مامون کرنے کے لئے چندافر ادکو تحت سزادیے کے روادار نہیں ہیں اور چوروں اور ڈاکوؤں کو چوری اور لوٹ مارے مواقع فرائم کرنے کو تیار ہیں۔

جَزَآءً اِبِمَا كَسَبَا كَماته جو نَكَالًا مِنَ اللهِ فَرمایا ہاں میں بہتادیا کہ چوراور چوری کرنے کے لئے جوسزا تجویز فرمائی ہے وہ مرف ان ہی کے کرقوت کا بدلہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لئے بھی اس میں عبرت ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ فرمادیا کہ وَ اللّٰه عَزِیُزٌ حَکِینُم کہ (الله تعالی غلبه والله بھی ہاں کا قانون حکمت کے مطابق ہاں کے خلاف کوئی بھی قانون بی نوع انسان کے ق میں بہتر نہیں ہے جن ممالک میں چور کا ہاتھ کا طفون نافذ ہو وہاں کے فلاف کوئی بھی قانون بی نوع انسان کے ق میں بہتر نہیں ہے جن ممالک میں چور کا ہاتھ کا طفون نافذ ہو وہاں کے بازاروں میں اب بھی بیوال ہے کہ دکانوں پر معمولی ساپر دہ ڈال کر نمازوں کے لئے چلے جاتے ہیں اور بعض دکانوں کے با مررات بھر سامان پڑار ہتا ہے پھر بھی چوری نہیں ہوتی ۔ چور کی سزابیان کرنے کے بعد فرمایا فَمَنُ قَابَ مِنُ اللّٰهُ عَلَٰهُ وَ رَّحیٰم (سوجو شخص اپنظم کے بعد تو بر لے اور اصلاح کر طفر بھو بھول فرما تا ہے بیشک اللہ غفور ہے دیم ہے)

یہ تو اللہ تعالیٰ شانۂ کا عام قانون ہے کوئی شخص کتنا ہی بڑاظلم کر لے اور اس کے بعد ناوم ہوکر سے ول سے تو بہ کر کے اور

یو بہ اصول شریعت پر پوری اتر تی ہوتو اللہ تعالیٰ جل شانۂ معاف فرمادیں گئے یہاں چونکہ چور کی سزا کے بعد تو بہ کا دکر فرمایا

ہے اسلئے مفسرین کرام نے آیت کا معنی یہ لکھا ہے کہ یہ بھی کوئی چور اپنظلم یعنی چوری کرنے کے بعد تو بہ کر لے اور پھر
اصلاح حال کر لے یعنی جو مال اس نے جرایا ہے وہ واپس کردے یا مالک سے معاف کرا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول

فرمائے گااس کی اس تو برکا یہ فائدہ ہوگا کہ چوری کر کے جواللہ کی نافر مانی کی ہے آخرت میں اس پر عذاب نہ ہوگا۔ رہاہا تھ

کا شنے کا مسئلہ تو یہ معاف نہ ہوگا یعنی قاضی کے سامنے آگر چور تو بہ کر لے تو قاضی ہاتھ کا شنے کی سزا کو رفع دفع نہیں کرسکتا

تو برکاتعاتی آخرت کی معافی سے ہے۔ جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہے اور ہاتھ کا شنے کا قانون جو فیما بین العباد ہے اس پر

عمل کیا جائے گا۔ فقہاء نے فرمایا ہے کہ ڈاکو گرفتار ہونے سے پہلے تو بہ کرلیں تو ڈکیتی کی سزاان پر جاری نہ ہوگی البتہ لوگوں

کی جوتی تلفی کی ہے اس کا بھگان کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص چوری کرنے کے بعد گرفتاری سے پہلے یا اس کے بعد تو بہ کر

لَتَهُ مُلْکُ السَّمُونِ وَالْارُضِ مَد يُعَدِّبُ مَنُ يَّشَآءُ وَيَغُفِرُ لِمَنُ يَّشَآءُ مَو وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ وَ (كيا لَهُ مُلْکُ السَّمُونِ وَالْارُضِ مَد يُعَدِّبُ مَنُ يَّشَآءُ وَيَغُفِرُ لِمَنُ يَّشَآءُ مَ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ وَ (كيا تمنهيں جانے كه الله بى كے لئے ہے عكومت سبآسانوں كى اور زمين كى وہ جس كوچاہے سزادے اور جس كوچاہے معاف كردے اور اللہ تعالى كو ہر چيز برقدرت ہے)

اس آیت میں بتادیا کہ آسان اور زمین سب اللہ کی ہی ملکت ہاسے ہر چزکے بارے میں پوراپورااختیارہ جے چاہے عذاب دے جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور اللہ ہر چز پر قادر ہے۔ یہاں تین آیات ہیں ایک آیت کے ختم پر وَ الله عَفُورٌ رَّحِیْمٌ فرمایا اور تیسری آیت کے ختم پر اِنَّ الله عَلَیٰ کُلِ صَلَیْ عَوْدُیْرٌ فرمایا۔ یعنی وہ عزیز ہفاور اللہ عَلیٰ کو اس کے کی فعل یا قانون پراعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں وہ جے چاہے عذاب دے جے چاہے بخش دے اس کا بھی اُسے پوراپوراا فتیار ہے۔ اس کسب افعال اور سب فیطے حکمت کے مطابق ہیں کی کو چوں چراں کرنے کی جُرائت نہیں ہے۔ نیز ہر چیزاس کے تقرف میں ہوا وروہ ہر چیز پرقادر ہے۔ قر آن مجید میں دوسری جگہ مغفرت کا ذکر بعد میں اور یہاں عذاب کا ذکر پہلے ہے کیونکہ چور کی سزا پہلے بیان ہوئی ہے اور تو بر پر مغفرت ہونے کا ذکر بعد میں اور یہاں عذاب کا ذکر پہلے ہے کیونکہ مغفرت کو بیان فرماویا۔

"تنبید: چوری کا جوت کس طرح ہوتا ہے اور مال لینے کی کون کون می صور تیں اس چوری میں داخل ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ کا ٹا جا تا اور پھر ہاتھ کا ٹا جا تا اور پھر ہاتھ کا ٹ جا تھے کا ٹا جا تا اور پھر ہاتھ کا ٹ کرکیا کیا جائے جوخون بند ہوجائے میسب تفصیلات فقد کی کتابوں میں فدکور ہیں۔

الله شيئا الوليك الذين كمير والله ان يطر الله ان يطر الله ان يطر الله ان يكوري الله ان يكوري الله ان يكوري الله الله يكوري الله الله يكوري الله الله يكوري الله الله يكوري الكه يكوري الله يكوري الله

## يهود يول كى شرارت اور جسارت اورتحريف كاتذكره

تفسید: جیسا کہم نے یہ بنی اِسُو آئیل اذکروا بغمنی الّتی (آخرتک) کی قیر کے دیل میں لکھا ہے کہ مدید منورہ میں آخضرت علیہ کی تشریف آوری سے پہلے بہودی زمانہ قدیم سے آکر آباد ہو گئے تھے جب خاتم النبیین علیہ کے معظمہ سے جرت فرما کر مدید متورہ الشریف الائے تو یہود یوں نے باوجود یکہ آپ کو جان لیا اور آپ کی جو صفات تورات شریف میں پڑھی تھیں ان کے مطابق آپ کو پالیا تب بھی باستناء معدود ہے؟ چندا فراد کے بیلوگ مسلمان نہیں لوگوں میں سے منافق لوگ بھی تھے جنہوں نے نہوے اور طرح طرح سے خالفت کرنے گا اور تکیفیں دینے گئے آئیں لوگوں میں سے منافق لوگ بھی تھے جنہوں نے ظاہر میں اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور جموث موٹ کہ دیا کہم مسلمان ہیں حالانکہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے بیلوگ بھی مصیبت سے ہوئے تھے۔

توریت میں زانی کی سزار جم تھی: شادی شدہ مردوورت کی سزاکے بارے میں توریت شریف میں وہی علم تھا جو تربیت میں وہی علم تھا جو شریعت محمد بیالی صاحبا الصلوة والحیة میں ہے اوروہ یہ کہ زانی مردوورت شادی شدہ ہوتو اسکور جم کردیا جائے لینی پھروں

معالم التزيل ج ٢ص ٣٦ من ہے كہ خير من جو يبودى رہے تھان من سے جوسردارتم كوگ تھان من سے ايك مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کرلیا تھا اور بیدونوں شادی شدہ تھے توریت شریف کے قانون کے مطابق انگور جم کرنا تھا يبوديوں نے ان كورجم كرنے سے كريز كيا۔رجم كواچھانہ جانا كيونكدوہ ان كے بوے لوگوں مستحتے پحرآ پس ميں كہنے لگے کہ پٹر ب یعنی مدینہ میں جو بیصاحب ہیں ( یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم ) ان کی کتاب میں رجم نہیں ہے کوڑے مارنا ہے البدا ان کے یاس چلو اور ان سے سوال کرو۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بی قریظہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا خیبر کے یبود بوں نے ان کے پاس پیغام بھیجااور کہا کہ محمد (مصطفیٰ علیہ ) سے دریافت کرو کہ اگر مرداور عورت زنا کریں اوروہ شادی شدہ ہوں توان کی کیا سزا ہے اگروہ بیتھم دیں کہ کوڑے مار کرچھوڑ دوتو قبول کر لینااور اگر رجم کا تھم دیں تو قبول نہ کرنا اور گریز کرنا ،جب بیلوگ مدیند منوره آئے اور بی قریظ کے سامنے بیات رکھی تو انہوں نے کہا کہ پہلے سے مجھ لوده اس بات کا حکم دیں گے جس سے تم ڈرتے ہواس کے بعد یہودیوں کے سردار رسول الشطیعی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ دریافت کیا آپ نے فرمایا کہتم میرے فیطے پرداضی ہو کے تو انہوں نے کہا کہ ہاں! ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہوگا آپ نے ان کورجم کا فیصلہ سنا دیا اس پروہ فیصلہ مانے ہے منحرف ہوگئے۔حضرت جبریل الطبیع نے فرمایا کہ آ پ ابن صوریا کو درمیان میں ڈالیں میخص ان کےعلاء میں سے تھا اور کا ناتھا آپ نے یہود سے فر مایا کہتم ابن صوریا کو جانة ہو؟ كہنے لگے كہ ہاں! فرماياد وتم لوگوں ميں كيسافخف ہے؟ كہنے لگے كہ يبود يوں ميں روئے زمين پراس سے برا كوئى عالمنبيل بجوتوريت شريف كاحكام سواقف مؤابن صورياكولايا كياآب علي في يبوديول سفرمايا كمتم اين درميان اسے فيصله كرنے والامنظور كرتے ہو كہنے لگے كه بال! جميں منظور ہے آب نے ابن صوريا سے فرمايا ميں تخصے اللہ کی قتم دیتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں جس نے موی الطفی پر توریت نازل فرمائی اور تمہیں مصرے تكالا اور تمہارے لئے سمندر پھاڑ ااور تہمیں نجات دی اورجس نے تم پر بادلوں کا سامیکیا اورجس نے تم پرمن وسلوی نازل فر مایا۔ کیاتم اپنی کتاب، میں شادی شدہ زانعوں کے بارے میں رجم کرنے کا قانون پاتے ہو؟ ابن صوریانے کہا کہ ہاں اقتماس ذات كى جس كى مجھة ب فيتم دلائى بوريت شريف ميں رجم كاظم باكر مجھاس كا درند موتا كرجموث بولنے يا توریت کا تھم بدلنے کی وجہ سے میں جل جاؤں گا تو میں اقرار نہ کرتا' آنخضرت سرورعالم علی نے نرمایا کتم لوگوں نے سب سے پہلے خداوند تعالیٰ کے تھم کے خلاف کب رخصت نکالی؟ ابن صوریانے کہا کہ ہم یہ کرتے تھے کہ جب کوئی بڑا آوئی زنا کرتا تو اس پرمزا جاری کرتے تھے اس آوئی زنا کرتا تو اس پرمزا جاری کرتے تھے اس طرح سے ہمارے بورے لوگوں میں زنا کاری زیادہ ہوگی۔ اورا یک واقعہ پیش آیا کہ ایک بادشاہ کے بچا کے بیٹے نے زنا کرلیا ہم نے اس پرر ہم کی سزا جاری نہ کی پھرایک اور شخص نے زنا کرلیا جو عام لوگوں میں سے تھابا دشاہ نے چا ہا کہ اسے منگار کرے اس پراس کی قوم کے لوگ کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قتم ! اس شخص کو سنگ ارنہیں کیا جا سکت جب شک کہ باوشاہ کے بچا کے دی ہوگئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قتم ! اس شخص کو سنگ ارنہیں کیا جا سکت ہو با کہ اس خلا وہ کہ باوگوں پر جاری کی جا سکت لیا ہم ایو کو رہم کی سزا کے علاوہ کوئی صورت بچو یہ کرلیں جو بڑے اور چھوٹے ہرتم کے لوگوں پر جاری کی جا سکے لہذا ہم نے یہ طے کرلیا کہ جو شخص عملاوہ کوئی صورت بچو یہ کہ ایس کوڑے مارے جا کیں جس پر روغن قار (تارکول) لگا ہما ہو کوڑے مار کہ چھمی زنا کر لے اس کوالی ری سے چالیس کوڑے مارے جا کیں جس پر روغن قار (تارکول) لگا ہما ہو کوڑے مار کر جھمی نا کول کی طرف ہوتا تھا جب ابن صوریا نے یہ کہا تو یہود کو تیج بات بتانا نا گوار ہوا۔ اب صوریا نے کہا کہ اگر جھمے تو رہت کی ماریز نے کا ڈرنہ ہوتا تو میں نہ بتاتا۔

جب ابن صوریا نے توریت شریف کا قانون سُنا دیا اور یہودی پہلے ہی کہد کے تھے کہ ہم آپ کے فیصلہ پر راضی ہیں تو آپ کے فیصلہ پر راضی ہیں تو آپ کی ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یہود یوں لیمنی زنا کرنے والے مرد کورت کور جم کرنے کا فیصلہ نا فذکر دیا جن کو آپ کی مبحد کے قریب رجم کردیا گیا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہا ہے اللہ! میں پہلا وہ خض ہوں جس نے آپ کے حکم کوزندہ کیا جے یہود یوں نے مُر دہ کر دیا تھا اس پر اللہ جل شان نے آپ بالا یا ٹیھا الراسو وُلُو لا یَعُحُونُ نَکَ اللّٰذِینَ کَے حکم کوزندہ کیا جے یہود یوں نے مُر دہ کر دیا تھا اس پر اللہ جل شان کے اس اللہ علی کو کو گوئی کے اس بھی وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے زبان سے کہد دیا کہ وہ مومن ہیں حالانکہ وہ دل سے جلدی کفر کی طرف دوڑتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے زبان سے کہد دیا کہ وہ مومن ہیں حالانکہ وہ دل سے مومن نہیں ہیں جو چھوٹ ہو لئے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر سُنتے ہیں لیمن وہ آپ سے با تیں سنتے ہیں مومن نہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جو چھوٹ ہو لئے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر سُنتے ہیں لیمن وہ آپ سے با تیں سنتے ہیں تاکہ آپ کے ذمہ وہ با تیں لگا میں جو آپ نہیں آپ یعنی یہ دومر بے لوگوں کے جاسوس ہیں' بنی قریظہ جو اہل خیبر کے جاسوس ہیں' بنی قریظہ خو اہل خیبر کے جاسوس ہیں' بنی قریظہ خو اہل خیبر کے جاسوس ہیں' بنی قریظہ جو اہل خیبر کی کو حدوں کے جو سوس ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما سے مروی ہے کہ یہودی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے انہوں نے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک مرداور ایک عورت نے زنا کیا ہے آپ علی ہے نے فرمایا کہ توریت میں رجم کے بارے میں کیا لکھا ہوا پاتے ہؤ انہوں نے کہا کہ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ اُن کورُسوا کیا جائے اور کوڑے مارے جا کیں 'حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ و ہیں موجود تھے (بیعلاء یہود میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا) انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو بلا دُبہ توریت میں رجم کی آیت موجود ہے۔ توریت لے آؤ وہ توریت لے آئے اسے کھولالیکن ان میں سے ایک شخص نے رجم
کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد میں جو مضمون تھا اسے پڑھ دیا حضرت عبد اللہ بن سلام نے فرمایا کہ اپنا
ہاتھ اُٹھا! ہاتھ اُٹھایا تو اس میں رجم کی آیت موجود تھی کہنے گئے کہ ہاں اس میں رجم کی آیت ہے اس کے بعد زنا کرنے
والے مردوعورت دونوں کوسنگ ارکر دیا گیا۔

یہود اول کی حرام خوری: اس کے بعد فرمایا سَمْعُونَ لِلْکَدِبِ اکْکُلُونَ لِلسُّحٰتِ کَایداوگر جموث سُنے والے ہیں اورخوب کان لگانے والے ہیں اکٹیکوئ لِلسُّحٰتِ خوب زیادہ حرام کھانے والے ہیں عکما تقیر نے فرمایا ہے کہ یہ یہود حکام کے بارے میں فرمایا یہ لوگ رشوت لیتے تھے اور جو خض رشوت دینے کا اشارہ کر دیتا تھا اس کی بات پر کان دھرتے تھے اور چھراس کے مطابق فیصلہ کردیتے تھے اور جس نے رشوت نددی خواہ وہ کیسائی مظلوم ہونہ اُس کی بات منی جاتی ہونہ اُس کی بیز کو بالکل جڑے تم کرنے کے لئے منی جاتی ہونہ وہ اُس کی استعال کیا گیا ہے کونکہ جہاں حاکموں میں رشوت کا لین دین ہوجائے وہاں حق اور موضوع ہے اسکورشوت کے لئے استعال کیا گیا ہے کونکہ جہاں حاکموں میں رشوت کا لین دین ہوجائے وہاں حق اور

انساف بالكل بى ختم موجاتا ہے رشوت گناه كبيره ہے اور جو مال رشوت ميں لياجائے وه حرام ہے رسول الله عليقة كافر مان ہے لَعَنَ اللهُ اَلَوْ الشِّي وَ الْمُورَتَشِي وَ الوائِشُ كماللَّدى لعنت ہے رشوت دینے والے پراور رشوت لينے والے پراور الشخص پر جوان كے درميان ميں واسط بنے (مشكو قالمصانع ص ٣٢٦)

یوں تو ہررشوت کالین دین حرام ہے لیکن خاص کر حاکم اور قاضی مجسٹریٹ اگررشوت لے توبیداور زیادہ بڑا گناہ ہوجاتا ہے کیونکہ جس سے رشوت لے لی جائے اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے اور عموماً ایسے فیصلے ظالمانہ ہی ہوتے ہیں۔ ظالمانہ فیصلوں کا متجہ دنیا میں بھی بہت بُراہے اور آخرت میں بھی اسکی بڑی سزاہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عند نے فرمایا کہ جس کسی قوم میں خیانت کا رواج ہوجائے الله تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا اور جو قوم میں ذیا دہ ہوں گی۔اور جو قوم ناپ تول میں کسی کرنے لگے گا ان کارز ق کا ان دیا جائے گا اور جو قوم ناحق فیصلے کرے گی ان میں قتل وخون زیادہ ہوگا اور جو لوگ بدعہدی کریں گے ان کروشن مسلط کر دیا جائے گا (رواہ مالک کمانی المشکل قاص ۲۰۹)

ان سب چیزوں کی تباہ کاری پہلی امتیں بھٹ چکی ہیں اور اب بھی بہت ی قوموں میں بیا عمال ہیں اور ان کے نتائج ویکھنے میں آ رہے ہیں جولوگ مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں وہ غور کریں اور اپنے حالات کوسامنے رکھیں اور سوچ لیس کہوہ کدھرجارہے ہیں۔

ر ستوت کی بعض صور تنیں: رشوت صرف بی نہیں ہے کہ حاکم کو پچھ دیکرا پنے حق میں فیصلہ کرالیا جائے بلکہ ہروہ کام جو کو اور ہے کی بے اپنے ذمہ کرلیا ہواس کام پر نقذر قم یا کام جو کی کے ذمہ شرعاً فرض یا واجب ہوا ور ہروہ کام جو گؤاہ لینے کی وجہ سے کسی نے اپنے ذمہ کرلیا ہواس کام پر نقذر قم یا کہ بھی لینار شوت ہے۔ رشوت کی بہت صور تیں ہیں جو گئب فقہ میں مذکور ہیں جو شخص کسی محکہ میں ملازم ہوا گراس محکہ میں کام کرنا شرعاً جائز ہو (اوراگروہ محکمہ ہی حرام ہوتو اس کی تو نوکری ہی حرام ہے) تو جو کام پحثیت ملازم کے اس کے ذمہ واجب ہا گروہ مورا میں ہوتو اس کی تو نوکری ہی حرام ہے) تو جو کام پخشیت ملازم کے اس کے ذمہ واجب ہا گروہ مورا میں ہوتو اس کی تو نوکری ہی حرام ہے کو نکہ اس کو کی فیصلہ کر اس کے بیا ہوتو ہی کی اور فیصلہ بھی غلط کر سے ہی بیسے لینا حرام ہے کیونکہ وصح فیصلہ کرنے کیا پر مورا ہورا گروشوت بھی لی اور فیصلہ بھی غلط کر سے تو حرام ہے ہی تو واجب ہی حرام ہوگی کیونکہ جس کام پر مامور ہے اور جس کی شخواہ لیے اس نے وہ کام نہیں کیا۔

کیا تو رشوت تو حرام ہے ہی شخواہ بھی حرام ہوگی کیونکہ جس کام پر مامور ہے اور جس کی شخواہ لیں ہے اس نے وہ کام نہیں کیا۔

کیا تو رشوت تو حرام ہے ہی شخواہ بھی حرام ہوگی کیونکہ جس کام پر مامور ہے اور جس کی شخواہ لیے اس نے وہ کام نہیں کیا۔

جولوگ کی عہدہ پر پہنچ جاتے ہیں لوگ دوڑ دوڑ کران کے پاس مال لاتے ہیں اور ہدیہ بنا کردیتے ہیں اور حقیقت میں یہ ہدینہیں ہوتا ہاں اور خلیقت میں ہدینہیں ہوتا ہاں ہے کی وقت کام لینا مقصود ہوتا ہے کیونکہ حقیقت میں رشوت اور ظاہراً ہدیہ ہوتا ہے ای لئے حضرات فقہانے لکھا ہے کہ وہ خض حاکم بنااس کا ہدیہ لینے دینے کا جن لوگوں سے پہلے سے تعلق تھا وہ اب بھی ہدیہ جھا جائے گالیکن جولوگ اب دینا شروع کریں گے وہ رشوت میں شار ہوگا۔

حفرت عمر بن عبدالعزيز كے زمانہ خلافت ميں ان كے ايك قريبى عزيز نے بطور ہديہ كچھ پيش كر ديا انہوں نے أسے واليس كرديا جو غلام كرآيا تھا اس نے كہاكہ آپ ہدینہیں ليتے ہديہ تورسول الله عليقة نے بھی ليا ہے۔ اس پر انہوں نے جواب ديا كه رسول الله عليقة كے لئے ہديہ تھا اور آج ہمارے لئے رشوت ہے۔ (تاریخ الخلفاء)

أولَيْكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ اورندريا يمان لانے والے بي-

إِنَّا ٱنْزُلْنَا التَّوْلِيةَ فِيهَا هُرِّي وَنُورًا يَعَكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ ٱسْلَمُو اللَّذِينَ بے شک ہم نے توریت نازل کی اس میں ہدایت ہے اور روشن ہے اس کے ذریعہ انبیاء فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو اللہ کے فرمانبروار هَادُوْا وَالرَّيَّانِيُوْنَ وَالْكَعْبَارُ بِهَا اسْتَعُوْظُوْا مِنْ كِتْبِ اللَّهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُكَاكَاةً فيط ان اوگوں کودیے تھے جو مبود تھے اور اللہ والمباور علم والے بھی فیصلہ ہے تھے بوجاس کے کدان کو اللہ کی کتاب کو تحفوظ رکھنے کا تھم دیا گیا تھا فَلَا تَعْنَشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَنْفُتُرُوْا بِالَّذِي ثُمَّنَّا قَلِيْلًا وَمَنْ لَكُمْ اور دواس برگواہ تھے۔ توتم لوگوں سے نیڈر داور جھے ہے ڈرداور میری آتوں کے ذریعی تعور ٹی تیت مت خرید داور جو شخص اس کے موافق كُمْ بِهِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴿ وَكَتَبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَ نہ کرے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ سو یکی لوگ کافر ہیں اور ہم نے ان پر توریت میں لکھ ویا ک مَ يِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنِ وَ بان جان کے بدلہ اور آ کھ آ کھ کے بدلہ اور ناک ناک کے بدلہ اور کان کان کے بدلہ اور دانت وانت کے بدلہ او نَ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْمَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَكَّى فِهِ فَهُو كَفَارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَمُ ۔ سو جو محص معاف کر دے وہ اس کے لئے کفارہ ہے۔ اور جو مخض اس کے موافق فَكُمْ بِمَأَ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِيكَ هُـمُ الظّٰلِمُونَ@وَقَفَّيْنَا عَلَى أَثَارِهِمْ بِعِيْسَى نہ کرے جو اللہ نے نازل فرمایا سو یکی لوگ ظالم بیں اور ہم نے ان کے پیچھے عیلی بهريم (الطينة) كويميجا جواس كتاب كي تصديق كرنے والے تھے جوأن كے ما منتقى يعني توريت اور ہم نے اُن كوانچىل دى جس يس مدايت تقى ؙۏڒڐۊؘمُڝڮۊٞٳڸؠٵڹؽ۬ۑڮؽۼڡؚؽالتَّۅٛڒۑۘۊۅۿٮؙٞؽۊۜڡۏۼڟؙ؋ٞ ڵؚڶؠٛؾۜ<u>ۜ</u>ڡؿؽؖۿ ور وشی تھی اور وہ تقیدیق کرنے والی تھی اس چیز کو جو اُن کے سامنے تھی لینی توریت اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لئے ہدایت تھی عَكُمْ إَهْلُ الْإِنْجِيْلِ بِهَا آنْزَلَ اللهُ فِيْهِ وَمَنْ لَمْ يَعَكُمْ مِمَا آنْزُلُ اللهُ ت! اور چاہئے کہ انجیل والے تھم کریں اس کے موافق جواللہ نے نازل فرمایا اور جوشخص اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جواللہ

<u>غَاُولِيٍّكَ هُمُ الْفَسِقُونَ @</u>

نے نازل فرمایا سو وہی لوگ نافرمان میں

#### توريت شريف ميں مدايت تھی اورنور تھا

قصسيو: ان آيات مي او لو توريت شريف كي صفت بيان فرمائى كهم في توريت كونازل كياس مي بدايت تقى اورنوريعنى دوشى تقى اورنوريعنى روشى تقى جوحق وباطل كدرميان فرق ظاهر كرتى تقى \_

پرفرمایا که حضرت انبیاء کیم السلام الله کفرمال بردار بندے مقے وریت شریف کے ذریعے فیصلے فرماتے تھان

کے یہ فیصلے بہود یوں کے حالات اور معاملات سے متعلق سے پھر اَلمَّ بیُونَ پرعطف فرمایا وَ المَّ بِّسَائِیُونَ وَ اَلاَ حَبَالِ اَلَّهِ عَبِی رَبِ وَالمَلِ اَلِی رَبِی الراح الربِی توریت شریف کے ذریعے حم فرماتے سے ربانی رب کی طرف منسوب ہے یعنی رب والے لوگ جنہیں ہماری اصطلاح میں اللہ والے کہا جاتا ہے حضرت موی النظیری کے بعد جو انبیاء کرام علیم السلام تشریف لائے وہ آئیس کی شریعت پر چلتے سے اورای پر بی اسرائیل کو چلاتے سے توریت شریف کی تعلیم بلیخ اور تروی کی ذمہ داری سنجا لتے سے ان مخرات کے علاوہ جو اللہ کے نیک بندے سے اللہ والے سے اصحاب علم سے وہ بھی حضرات انبیاء کرام علیم الصلاق والسلام کے طریقہ پرقوریت شریف کے ذریعے فیصلہ کرتے سے ربانیوں اورا حبار دو جماعتیں علیحہ و ربی جی جولوگ عبادت نہ ہو چونکہ اس کا بہنا علم خود اس کے لئے مفیر نہیں ہوتا اسیلئے دوسر بے لوگوں کو بھی اس بے نفع نہیں پہنچا عموا دیکھا عبادت نہ ہو چونکہ اس کا اپنا علم خود اس کے لئے مفیر نہیں ہوتا اسیلئے دوسر بے لوگوں کو بھی اس بے نفع نہیں پہنچا عموا دیکھا جاتھ ہے وات ہے کہ جوثم صرف علم کا حامل ہواس کی طرف لوگ رجوع نہیں کرتے اور نہ اس کا علمی فیض پھیاتا ہے۔

اور جو خص محض عبادت گذار ہو علم نہ ہو وہ جہالت میں جتال ہو جاتا ہے ضروری علم تو ہر عامی سے عامی خص کے لئے ہمی ضروری ہے پھر جو خص عہادت میں زیادہ منہ کہ ہوائی کے لئے علم کیوں ضروری نہ ہوگا؟ بس غالب اہنتھال کے اعتبار سے عالم اور درویش دو جماعتیں بھی جاتی ہیں اور اب بھی بھی جاتی ہیں جس کا علی اہنتھال زیادہ ہے اسے عالم کہتے ہیں اور جس کا اختفال عبادت میں زیادہ ہے اسے درویش کہتے ہیں اور بعض حضرات میں دونوں صفات زیادہ ہوتی ہیں ایسے حضرات بہت مبارک ہوتے ہیں جیسا مسلوق والتحیة میں دونوں جماعتیں ہیں ای طرح حاملین قوریت میں ہیں دونوں جماعتیں ہیں ای طرح حاملین قوریت میں ہوئی اور دونوں جماعتیں تھیں جب تک توریت منسوخ نہیں ہوئی اس پڑمل کرنا فرض تھا' جب حضرت عیلی الطاق کی بعث ہوئی اور انجیل شریف نے توریت کے بعض احکام کو باتی رکھا اور بعض کو انجیل شریف نے توریت کے بعض احکام کو باتی رکھا اور بعض کو منسوخ کردیا (وَ لاُ حِلَّ لَکُمْ مَعْضَ الَّذِی حُرِّمَ عَلَیْکُمْ)

حضرات انبیاء کرام اورائے نائبین توریت کی حفاظت کرنے پر مامور تھے:

چرفرمایا بما استُحفِظُو امِن كِتَابِ اللهِ يعن حضرات انبياء كراميهم الصلوة والسلام اوران كاتبين ربانين اوراحبار

توریت کے ادکام جاری کرنے کے اس لئے پابند سے کہ اللہ تعالی نے توریت شریف کو محفوظ رکھنا ان کے ذمہ لگا دیا تھا
و کَانُواْ عَلَیْهِ شُهَدَاءَ اوراس بات پروہ گواہ بھی سے کہ ہاں ہمارے ذمہ تعاظمت کی ذمہ داری کی گئی ہے اور ہم اس کے
گران اور محافظ ہیں اس ذمہ داری کو جب تک علاء یہود نے پورا کیا توریت شریف کو جو یف سے محفوظ رکھا جب اس ذمہ
داری کا احساس ختم کر دیا تو توریت شریف میں خود بی تحریف کر پیشے حضرت خاتم انہمین علیفت کی بعثت سے پہلے بھی علاء
یہود نے توریت شریف میں تحریف کر کی تھی اور آپ کے زمانہ کے علاء یہود بھی تحریف کرتے سے اور اس پر پیسے کھاتے
سے جس نے پینے دیاس کی مرضی کے مطابق مسلم بتا دیا۔ اپنی چود هرا بہت قائم رکھنے کے لئے انہوں نے اپنے عوام کو
سمجھا دیا تھا کہ توریت شریف میں نبی آخر الز مان علیفت کی جو صفات آئی ہیں وہ آپ میں پوری نہیں ہیں (العیاذ باللہ)
اس کے مصل بی فرمایا۔

فَلَا تَخْشُوُ النَّاسَ وَاخْشُونِ ﴿ وَلَا تَشَتَوُوا بِاللَّى ثَمَنًا قَلِيُلا ﴿ كُمْمَ لُوكُولِ سِينَةُ رول اور جَهِ سِيةُ رواور ميرى آيات كے بدلد دنيا كامتاع قليل حاصل نه كرو) نه مالى رشوت لواور ندا پنى رياست و چودهرا مث باقى ركھنے كے لئے ميرى آيات كو بدلؤالله كاخوف سب سے زيادہ ضرورى ہے جو ہرگناہ سے بچاتا ہے۔

#### اور جولوگ اللہ کے نازل فرمودہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کا فرہیں

پر فرمایا وَمَنُ لَمُ یَحُکُمُ بِمَا اَنْوَلَ اللهُ فَاُولَیْکَ هُمُ الْکَفِرُونَ اور جوفض اس کے موافق محم نہ کرے جواللہ نے نازل فرمایا تو یہ لوگ کافرین بہویوں نے توریت کے محم رجم کوجانتے ہوئے بدل دیا زائیوں کے بارے بی وہ فیصلہ نہ کرتے سے جو توریت شریف میں تھا، تحریف کے باوجود رجم کا حکم رسول اللہ علی ہے کہ تک توریت شریف میں موجود تھا۔ اس حکم کے خلاف دوسرا فیصلہ کرانے کے لئے آپ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن آپ علیہ نے وہی فیصلہ فرمایا جو توریت میں تھا اور آپ علیہ کی اپنی شریعت بھی اس کے مطابق تھی۔ آپ علیہ نے اللہ کے قانون کے مطابق فی مایا جو توریت میں تھا اور آپ علیہ کی اپنی شریعت بھی اس کے مطابق تھی۔ آپ علیہ نے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ فرمایا اور ان لوگوں نے حق کو چھپایا اور اللہ کے قانون کی تقدیق نہ کی بلکہ اس کے انکاری ہوگئے بہاں تک کہ جب این صور یا نے حق بات بتادی تو یہود یوں کواس کا بتانا نا گوار ہوا یہودی توریت شریف سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کے حکم کی تقدیق نہیں کرتے سے کفر در کفر کے مرتکب بے ہوئے ہے۔

قصاص کے احکام: اس کے بعد قصاص فی انفس اور قصاص فی الاعضاء کا تھم بیان فرمایا ، توریت شریف میں جو قصاص کے احکام تھے ملی طور پر یہود نے ان کو بھی بدل رکھا تھا کہ ید منورہ میں یہود یوں کے دو بوے قبیلے موجود تھے ایک قبیلہ بن فضیر این تعلیم کی داردا تیں ہوتی رہتی تھیں کی نضیر اینے کو قبیلہ بن فضیر اینے کو

اشرف اوراعلی بیجھتے تھے جب کوئی شخص بی نفیر میں سے بی قریظہ کے سی شخص کوئل کر دیتا تھا تو اُسے تصاص میں قتل نہیں ہونے دیتے تھے اور اس کی دیت میں سر وس مجبوری بھی دے دیتے تھے اور جب کوئی شخص بی قریظہ میں سے بی نفیر کے کسی شخص کوئل کر دیتا تھا تو قاتل کو قصاص میں قتل بھی کرتے تھے اور دیت بھی ایک سوچالیس وس تبجوری بھی لیتے تھے اوراگر بی نفیر کی کوئی عورت بی قریظہ کے ہاتھ سے آل ہوجاتی تو اس کے عوض بی قریظہ کے مربول کرتے تھے اوراگر کوئی غلام قبل ہوجاتی تو اس کے عوض بی قریظہ کے مربول نے جراحات کے عوض غلام قبل ہوجاتا تھا تو اس کے بدلہ بی قریظہ کے آزاد مرد کوئل کرتے تھے ای طرح کے قانون انہوں نے جراحات کے عوض کے بارے میں بنار کھے تھے بنو قریظہ کو مال کم دیتے تھے اور خوداس سے دوگنا لیتے تھے (معالم النظر میں جماح مراد جیں جس سے مضروب مقتول نہ ہوتا تھا)

الله جل شانۂ نے آنخضرت علی پر آیت بالا نازل فرمائی جس میں قصاص کے احکام بیان فرمائے۔جس سے بید معلوم ہوگیا کدان میں سے جوزور آور قبیلہ نے کمزور قبیلہ کے ساتھ معالمہ کررکھا ہے یہ معالمہ توریت شریف کے خلاف ہے۔

احکام توریت کے احکام کے خلاف ہیں اور خلا لمانہ ہیں اور ان کے تجویز کردہ ای لئے اخیر میں فرمایا وَ مَن لَّم مَ مَحْکُمُ

بِ مَا اَنْوَلَ اللهُ فَاُولَئِکَ هُمُ الطَّلِمُونَ (اور جو شخص اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جواللہ نے نازل فرمایا تو یہی وگ ظلم کرنے والے ہیں)

قصاص کابیقانون ہمارے لئے بھی اس طرح مشروع ہے کہ جان کو جان کے بدلہ میں قبل کیا جائے گابشرطیکہ قاتل نے قصداً قتل کیا ہو۔ اس میں چھوٹا بڑا مرد کورت بینا اور نابینا تندرست اور اپانج سب برابر ہیں کسی مال دار کو کسی غریب پراور کسی قبیلہ کو دوسرے قبیلہ پر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں البتہ یہ معاملہ مقتول کے اولیاء کے بپر دہوگا وہ اگر چاہیں تو تصاص لیں اور چاہیں قومیا نے کردیں اور چاہیں تو دیت لیس کما قال اللہ تعالی فَصَن عُفِی لَدهُ مِن اَحِیهُ هَی اَ فَصَن عُفِی لَدهُ مِن اَحِیهُ هِ هَی اَ فَالِبَاعَ عُمِلاً مِن اَحِیهُ مَن اَحِیهُ مِن اَحِیهُ مِن اَحِیهُ مِن اَحِیهُ مِن اَحِیهُ مُن اَحِیهُ مُن اَحِیهُ مُن اَحِیهُ مَن اَحِیهُ مُن اَحِیهُ مُن اَحِیهُ مَن اَحِیهُ مِن اَحِیهُ مِن اَحِیهُ مِن اَحِیهُ مِن اَحِیهُ مَن اَحِیهُ مِن اَحِیهُ مِن اَحِد یوں کے قور میں اور میں میں میں مشروع تھا جیسا کہ ذلک تَحْفِیْکُ مِن رَبِّ کُمُ وَرَحُمَةٌ کے ذیل میں مفرین نے یہ بات کھی ہے۔

اگرکوئی شخص کسی کی آ کھیں مارد ہے جس سے روشن چلی جائے تو اس پر بھی قصاص ہے مار نے والے کی آ کھی روشن ختم کردی جائے اور اگرکوئی شخص کسی کا دانت تو ٹریا اکھاڑ دیتو اس کابدلہ بھی دلایا جائے گااس طرح کوئی شخص کسی کا ناک کاٹ دیتو اس میں بھی قصاص ہے لینی کاٹ دیتو کا لئے والے کی ناک کاٹ دی جائے گی اور اگرکوئی شخص کسی کا کان کاٹ دیتو اس میں بھی قصاص ہے لینی کاٹ والے کا کان کا ٹا جائے گا۔

قرآن مجيد مين قصاص في النفس كے بعد آنكھ ناك كان اور دانت مين قصاص بتايا ہے دوسرے اعضاء كاذكر نبيس فرمايا

فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ دیگراعضاء واطراف کے قصاص کے مسائل بھی لکھے ہیں اگر کوئی شخص کلائی ہے قصداً كى كا باتھ كاك دے تو كائے والے كابھى باتھ كاك ديا جائے اگر جداس كا باتھ برا ہواس طرح انگليوں ميں بھى قصاص ہا گركوئى شخص كى كورى انگى جڑ سے كائد دے في كے جوڑوں ميں سےكى جوڑ سے كاف دے تواس ميں بھى قصاص ہے ای طرح یا وُں کاننے میں بھی قصاص ہے اگر کو کی شخص شخنے کے جوڑ سے کسی کا یا وُں کا ٹ دیواس کے بدلہ اس جوڑ ے كاشنے والے كاياؤں كاف دياجائے كا'اور بھى بہت ى تفصيلات بيں جوفقادىٰ عالمگيرى وغيره ميں كھى بيں۔

آخريل فرمايا وَالْبُحُووُ حُ قِصَاص (اورزخول من قصاص ب) زخول كى فقباء نے دى قسي كسى بين اوران كاحكام ميں برى تفصيلات بيں جس زخم ميں مساوات يعنى برابر موسك اس ميں قصاص باور جس ميں برابرى ند مو سكاس ميل مال دياجائ كامداريس (كتاب الجنايات) فصل في الشجاج كامطالع كرايا جائي

فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ كَمعَىٰ: پر فرمايا فَمَنُ تَصَدَّق بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ حضرات مفسرين كرام في اس كردو مطلب لکھے ہیں اصل سوال یہ ہے کدائہ کی خمیر کس طرف راجع ہے اگر جریج (زخی) اور قتیل کے ولی کی طرف راجع ہے تو آیت کابیمطلب ہے کہ مجروح نے یامقول کے ولی نے اگر جارح اور قاتل کومعاف کردیا اور اپ حق کاصدقہ کردیا یعنی جارح اورقاتل کومعاف کردیا توبیاس کے لئے کفارہ ہے حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص اور حسن اور شعب اور قمادہ سے ایسائی مروی ہے۔

اورا كركة كي مير جارح اورقاتل (يعنى زخم كرنيوالي اورقل كرنيوالي) كي طرف داجع بوتو پيرمعنى يه بوگا كه مجروح في يا مقتول کے دلی نے جب معاف کر دیا تو پیزخی کرنے والے اور قتل کرنے والے کے گناہ کا کفارہ ہو گیا اب اس پر آخرت میں موَ اخذہ نہ ہوگا '' مهمعاف کرنے کاا جروثواب تووہ اپنی جگہ ہے جود دسری آیت فَسَمَنُ عَسْفَا وَاصْلَحَ فَاجُورُهُ عَلَى الله میں بیان فرمایا ہے حضرت ابن عباس علیہ سے ایسائی منقول ہے اور بعض تابعین ابراہیم تخی مجاہداورزید بن اسلم کابھی یہی قول ہے(معالم النزيل ج ٢ص ١٩٥١)

قصاص كاشرعي قانون نافذنه كرنے كا وَبال: تصاص كا قانون سورة بقره ميں بھى بيان فرمايا ہے اور يہاں سورہ مائدہ میں بھی جولوگ مسلمان نہیں ہیں انہوں نے اپنے جاہلا نہ قانون بنار کھے ہیں اوّل توقتل عمد ثابت ہی نہیں ہوتا۔ وكيلول اور بيرسٹول كى دنيا ہے " قاتل" كى حمايت كرنے والا وكيل اور بيرسٹر ايسى قانونى موشكافى كرتا ہے كدوہ قاتل ك خلاف فیصلہ ونے ہی نہیں دیتا۔اوراگر دوسری جانب کے وکیل نے اُسے بچھاڑ ہی دیا اور حاکم کی رائے سزادیے کی ہوہی گئاتو وہ لمی جیل کردیتا ہے اور پیجیل بھی الیمی کمبیں سال کی جیل ہوتو دس سال ہی میں پوری ہو جائے کیونکہ رات اور دن

ل وقد ذكر ابن عباس القولين وعلى الول اكثر الصحابةٌ والتابعين ومن بعدهم ( قرطي ص ٢٠٨ ٦٠)

کا سال علیحدہ علیحدہ شارہوتا ہے اس میں اول تو قاتلوں کو عبرت نہیں ہوتی اکلوجیلیں کا نیے کی عادت ہوتی ہے دوسرے
اولیاء مقتول کی کوئی حیثیت نہیں بھی جاتی نہ انہیں حق قصاص دلایا جاتا ہے نہ دیت دلائی جائے ادر عجیب بات ہہ ہے کہ
رؤ سامملکت کو جان بخشی کی درخواست دی جائے تو وہ بالکل ہی معاف کر دیتے ہیں حالا تکہ اکلومعاف کرنے کا کوئی حق نہیں
ہے کا فروں نے جو قانون بنار کھے ہیں انہیں کوان حکومتوں نے اپنار کھا ہے جو ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ
لوگ بھی قصاص اور دیت کا قرآنی قانون نا فذنہیں کرتے اور اس کا بدترین پہلویہ ہے کہ بعضے جابل قصاص کو وحشیانہ سزا
مجھی کہد دیتے ہیں اللہ کے قانون پراعتر اض کرکے کافر ہونے کو تیار ہیں کین دنیا میں امن وامان قائم کرنے اور قل وخون کی
وار دا تیں ختم کرنے کو تیار نہیں ان کورجم بھی آتا ہے تو قاتلوں پر ہی آتا ہے کہی بھوٹھ کی بھوٹھ کی بھوٹھ کی بھوٹے۔

انجیل شریف میں ہدایت تھی اور نور تھا: توریت شریف اور اس کے بعض احکام کا تذکرہ فرمانے کے بعد حضرت سیدناعینی الظیمی ہوایت تھی اور ارشاد حضرت سیدناعینی الظیمی ہونا نہیں میں اللہ ہوئی ہی اور ارشاد فرمایا و قفینا عَلی اثار ہم بیعینسی ابن مَوْیَم کم کہ کہ کہ کا انہاء کے بعد (جوتوریت شریف کے مطابق تھی کورتے ہے) ہم نے علی ابن مریم (الظیمی) کو بھیجا وہ توریت شریف کی تقدیق کرنے والے تھے جوان کے سامنے تھی اور ہم نے ان کو انجیل عطاکی جس میں ہدایت تھی اور روشی تھی اور جوتوریت کی تقدیق کرنے والی تھی جو پہلے سے موجود تھی انجیل میں انجیل عطاکی جس میں ہدایت تھی اور شوشی تھی اور جوتوریت کی تقدیق کرنے والی تھی توریت کی تقدیق کرنے والے تھے اور جو کتاب اُن پر نازل ہوئی یعنی انجیل وہ بھی توریت شریف کی تقدیق کرنے والی تھی سارے ہی انہیاء کرام علیم السلام بندیاں ہوگئی اور بی انہیا کو نہا بالسلام بندیاں ہوگئی سارے ہی انہیاء کرام علیم السلام بندیاں ہوگئی سارے ہی انہیاء کرام علیم السلام بندیاں ہوگئی سارے ہی انہیاء کرام علیم السلام بندیاں ہوگئی سارے ہی انہوں نے کوئی کرنے چوائی کی سار بیا ہی کہ بندیاں ہوگئی ہو دیوں کا بیا الزام واپس لے ایک انہوں نے کوئی کرنے چوائی کی سائیوں میں برابر با ہمی خوالفت رہی اور نفر ان کی بیا الزام واپس لے لیا۔

گٹے جوڑمسلمانوں کی مخالفت میں متحد ہونے کے لئے کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے مقاصد نفرانیوں سے متعلق ہیں اسلئے باہمی مخالفت کودور کرنے کے لئے بیراستہ نکالا گیا جواویر نہ کور ہوا۔

اللہ کے نبی اور اللہ کی کتابیں سب ایک دوسرے کی تصدیق کر نیوالی ہیں: ہر حال بیای گروہ بندی اور خالف اور موافقت لوگوں کے اپنے معاملات کی وجہ سے ہاللہ کے نبیوں میں آپس میں کوئی مخالفت نہیں اور اللہ کی کوئی کتاب دوسری کتاب کی تکذیب کر نیوالی نہیں توریت اور انجیل میں رسول اللہ کے کا تقدیق موجود تھی جے

یہودونصاری نے محرف کردیااور تر یف کے باوجوداب بھی تصریحات ملتی ہیں جن میں آپ کی تقدیق اور تشریف آوری کی تبشیر موجود ہے نجیل کے بارے میں فرمایا وَهُدًی وَّمَوُ عِظَةً لِلْمُتَّقِینَ کردہ ہدایت ہے اور نسیحت ہے پہیزگاروں کے لئے کیا ایسانی ہے جسے قرآن مجید کے بارے میں اُسدی لِلْمُتَّقِینَ اور اللہ اَبَیَانَ لِلنَّاسِ وَهُدًی وَمَوْ عِظَةً لِلْمُتَّقِینَ فَرمایا ہے۔

لِلْمُتَّقِینَ فَرمایا ہے۔

چرفرایا وَمَنُ لَمْ یَحُکُمُ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُولَیْکَ هُمُ الْفُسِفُونَ (اورجوضی اس کے موافق تھم نہ کرے جواللہ نے نازل فرمایا تو یہ لوگ نافرمان ہیں) جن لوگوں کو انجیل شریف ان کے بی کے ذریعہ پنجی وہ اس کے مطابق نہ چلے اور اس کے موافق فیصلے نہ کئے اوراس ہیں تحریف بھی کردی اور تو حید کے عقائد کی بجائے اپنے وین ہیں شرکیہ عقائد داخل کر لئے محصرت عیسی الظیمان کو اللہ کا مقادہ کا عقیدہ نکال لیا کھر حصرت عیسی الظیمان کو اللہ کا میٹا بتا دیا اور تین خدامان لئے اور حصرت عیسی الظیمان کی اعتقاد کر کے کفارہ کا عقیدہ نکال لیا کھر جو د جد بسید نامجہ رسول اللہ وہی کی بعث ہوگی اور انجیل کی تصریح کے مطابق آپ کی نبوت ورسالت کا یقین ہوجانے کے باوجود ایکان نہ لائے اور کو کھر ایک کو تحریک اللہ کا میٹان ہو جانے کہ جو کھواللہ نے انجیل میں فرمایا ہا تھی مطابق تھم کریں باطل عقائد کو ایک ایک نام میں ایک مطابق فیصلہ نہ کہا کا حقالہ کو کہتے ہیں ان کے مطابق فیصلہ نہ کہا فیق ہور ہا ہے کہ جو کھواللہ نے نوا کو کہتے ہیں کفروشرک کامل فیق ہور ہا ہے کہ وہود کام نازل فرمانے ہیں ان کے مطابق فیصلہ نہ کام ہور ہا ہے کہ وہور کا میں دراری ہے نکل جانے کو کہتے ہیں کفروشرک کامل فیق ہور ہا ہے کہ وہور کام باداری ہے نکل جانے کو کہتے ہیں کفروشرک کامل فیق ہور ہا ہے۔ شیطان کے بارے میں فَفَسَقَ عَنُ اَمُورَ ہَمَ فَرَ اَلٰا مِنْ اللہ کے اُور کی اس کی بارے میں فَفَسَقَ عَنُ اَمُورَ ہَمَ فَرَ اللّٰ مِنْ اللّٰہ کے اُن کے بارے میں فَفَسَقَ عَنُ اَمُورَ ہَمَ فَرَ اللّٰ کُور کُھُور کیا ہے۔

وانزلنا الناف الكِتْب بِالْحِقْ مُصِل قَالِمَابِين يَكَيْهُ مِن الْكَتْبِ وَمُهِيمِنا الْكَتْبِ وَمُهِيمِنا الرب عَلَى الْكَوْنَ الله وَيَ اوروه ان تابول لا الله وكاتَبُعُ الْهُوَاءُ هُمُعِمَا جَاءُ وَمِن الدوه ان تابول لا عليه عليه فَا فَكُوْمُ عِمَا جَاءُ وَمِن الْحَقِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

#### 

# قر آن مجید دوسری کتب سماوید کے مضامین کا محافظ ہے

قضصه بیو: توریت وانجیل کا تذکره فرمانے اور بیتانے کے بعد کرید دنوں اللہ کی تمایی ہیں اوران میں ہدایت ہوا و نور ہے۔ اور یہ کہ جوشن اللہ کے نازل کئے ہوئے ادکام کے مطابق فیصلہ ندرے وہ کا فربخ اور ظالم ہے اور فاس ہے اور اس محرف آن مجید کا تذکرہ فرمایا اور بہ بنایا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جوش لے کرآئی ہا ور اس سے پہلے جواللہ کی کتابیں ہیں ان کی بھی تقد این کرنے والی ہے (کسی یہودی یا تقرائی کو اس ہے مخرف ہونے کی کوئی وجہ خبیں کیوکہ دہ اپنے ہی با آپ کتابوں کی تقد این کرتے والی ہے بلکہ ان کے مضابی کی گران بھی ہے اللہ تعالی نے آگی تفاظت کا خود وعدہ فرمایا ہے اور اس ہے پہلی کتابیں جو یہود مضابی کی گران بھی ہے اللہ تعالی نے آگی تفاظت کا خود وعدہ فرمایا ہے اور اس سے پہلی کتابیں جو یہود انصالہ ہے کہاں کتابوں بھی ہے اللہ تعالی نے آگی تفاظت کا خود وعدہ فرمایا ہے اور اس سے پہلی کتابیں جو یہود انصالہ ہے کیاں کتابوں بھی جو مضابین بھی اول بدل کر دیئے اب بیقر آن خود بھی محفوظ ہے مضابین بھی اور بوسی کے خات اللہ ہو کہاں کہ بیاں کو بیان ہوئے تھے۔ ان کتابوں بھی جو مضابین عقائد صحیحہ کے خلاف کو کوں نے شامل کر دیے تھے اور ان کے احکام کو بدل دیا تھا۔ قرآن مجیدان کی تردید کرتا ہے۔ اور جوشیح کے خلاف کو کوں نے شامل کر دیے تھے اور جواحکام بتائے گئے تھے ان بھی سے جن احکام کی اس امت کوشر ورت ہاں کو بیان کر تا ہے۔ اور ان کی حقاظت کرتا ہے۔ اور ان کی حقاظت کرتا ہے۔ ان کا اور بیا کی حورت ہی اور جوامت تھرید کے لیے بھی مشروع ہیں ) ای طرح یہود و نصالہ سے بیزاری کا تھردی کی تردید فربائی اور بتایا کہ حضرت سے اور حضرت عشی علی بالسلام نے تو حید کی دور و نصالہ سے بیزاری کا تھردی کی تردید فربائی اور بتایا کہ حضرت سے اور حضرت عشی علی اور دور کو تا ہے۔

قرآن مجمد كے مطابق فيصله كرنے كافكم: پر فرمايا: فَاحْكُم بَيْنَهَمْ بِمَا أَنُولَ اللَّهُ وَلا تَتَبِعُ اهْوَا عُلَمَ عَمَّا جَآء كَ مِنَ الْحَقِّ كَهِ وَتَنَّ آپ كے پاس آيا ہے اس كوچھوڑ كر آپ ان كى خواہ شوں كا اتباع نه كريں الله ك فرمان كعطابق فيطكري اوراوكول كخوامثول كعطابق فيط دكري-

یہود ہوں کا ایک کر: بظاہر یہ فطاب آنخفرت مرود عالم صلی الله علیہ و کے لین اس کا عموم تمام قصاة و حکام کو شام ہے آپ علی ہے کہ علی ہے و دنے باہی مشورہ ہے ایک بروگرام منام ہے آپ علی تعدید ہے کہ علی ہے و دنے باہی مشورہ ہے ایک بروگرام بنایا تھا جو شرارت پرجی تھا کھب بن اسداور عبدالله بن صور یا اور شاس بن قیس نے آپس میں کہا کہ جم (علیقہ ) کے پاس چلوہم نے آئیس میں کہا کہ جم ان نے کا کوئی راستہ نکالیں نہ لوگ آئے اور انہوں نے آکر کہا کہ اے جم علیہ یا آپ کو تھا میں اور سراور بیں اور ان میں ہمارا پر امر تب ہواگر ہم آپ کا انباع کر لیس کے قد تمام یہود آپ کا انباع کر لیس کے قد تمام یہود آپ کا انباع کر لیس کے وہ ہمارے فلاف نہ جا کہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان کہ خصومت ہم آپ کی پاس فیصلہ لے کر آئیس گے ہوآپ ہمارے تن میں فیصلہ دینا۔ ایسا کرنے ہے ہم آپ پر ایمان خواہشوں کا انباع نہ کریں اور ان سے ڈرتے رہیں اور ہوشیار دین کہ دہ اللہ کے بعض احکام ہے بنانہ دیں۔

(البيقى في دلاكل النه ة درمنشورج ٢٥٠)

اس لا کی میں کہ لوگ مسلمان ہوجا کیں گے حق چھوڑ نے کی اجازت ہیں: کہاس لائی میں کہ لوگ مسلمان ہوجا کیں گئی تھا کہ ایک گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ اسلام تبول کرنا ہودہ حق کے لئے قبول کرے جے شروع ہی ہے حق پر چلنا منظور نہیں دہ بعد میں کیا حق پر چلے گا'جھوئے مسلمانوں کو اپنا بنا کر اپنی اکثریت فلا ہر کرتا بیاسلام کے مزاح کے خلاف ہے دوہری قویل جنمیں حق مقصور نہیں سیا کا دنیا میں اپنی اکثریت دکھانے کے لئے غیروں کو بھی اپنوں کی فہرست میں شار کر لیتی ہیں کئی سالم میں اپیا نہیں ہے ای معلوم ہو گیا کہ بیہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلوق کوراضی کرنے کے لئے اور زنیا میں اپنی اسلام کے دار کھی اپنوں کی فہرست میں جا کہ دو بیہ السان اور کھی اپنوں کی فہری کہ جو بیا اسلام کے مناز کہ اللہ کہتے ہیں کہ گراہ فرقے جو اسلام کے مانے والوں کی نفری کم نہ ہو یہ بھی اسلام تھا کہ کہ والوں کی نفری کم نہ ہو یہ بھی اسلام حق بیات سے اسلام کو ایسے والوں کی نفری کم نہ ہو یہ بھی اسلام حق بیات سے اسلام کو ایسے لوگوں کی بالک ضرورت نہیں دیتا۔ اسلام حق بین کین عقا کہ کے اعتبار سے کا فر ہیں اسلام حق بین تین عقا کہ کہ اعتبار سے کا فر ہیں اسلام حق بین تا تا ہے حق ظا ہر کرتا ہے مداہنت کی اجازت نہیں دیتا۔

ہرامت کے لئے اللہ تعالی نے خاص شریعت مقرر فرمائی: پھر فرمایا لِکُلِ جَعَلْنَا مِنْکُمُ شِرُعَةً وَمِنْهَاجاً كَيْمَ نِهِمَ مِنْ مَيْنَ مِي مِرامت کے لئے ایک خاص شریعت اور ایک حاص طریقة عمل مقرر کردیا ہے عقائد تو تمام انبیاء کرام میہم السلام کے مشترک ہیں اور بہت سے احکام اور امرونوائی میں بھی اتفاق ہے البتہ بعض فروی احکام ہیں اختلاف پایا جاتا ہے اور چونکہ بیتمام احکام اللہ تعالیٰ ہی کے اوامرونوائی کے تحت ہیں اسلئے جس امت نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول (النظیلاء) کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اس نے اللہ بی کی فرماں برواری کی پچھلی امتوں کو جو بعض احکام دیے گئے تھے وہ منسوخ ہو گئے توریت شریف کے بعض احکام حضرت عیمی النظیلاء نے منسوخ فرماد یے (وَ اللّهِ حِلَّ المَّحْمُ مَ مَعْضَ اللّهِ عُن حُرَّمَ عَلَيْکُمْ)

اورتوریت وانجیل کے بعض احکام شریعت محمدید میں منسوخ ہو گئے جب برشریعت اللہ بی کی طرف سے ہاوراس پر عمل کرنے کا طریقہ مقرر ہے تو اس پر عمل کرنا بیاللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے اوراللہ کی فرمانبرداری ہے اللہ کی رضا مندی ہے دین اور شریعت پر چلنے سے مقصد صرف اللہ کی رضا ہے اور پھو نہیں جب اللہ راضی ہے تو اختلاف شرائع میں پجم حرج نہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے گزشتہ شریعت اللہ علی صاحبا نہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے گزشتہ شریعت اللہ علی صاحبا و کہا میں کو مدار نجات قراردیدیا تو اب دوسری شریعت اللہ علی صاحبا و کملم ہی کو مدار نجات قراردیدیا تو اب دوسری شریعت الربطنے کی اجازت ختم ہوگئی۔

اگرالله جا ہتا تو سب کوایک ہی اُمت بنادیتا: پر فربایا وَلَوْ شَاءَ الله کَمُ اُمَّهُ وَّاحِدَةً (اوراگر الله جا ہتا تو تم سب کوایک ہی جماعت بنادیتا) وَلَا کِن لَیْبَلُو کُمْ فِی مَا اَتْکُمْ لیکن الله نے ایک ہی ملت بنانا پند نہیں فرمایا۔ بلکہ مختلف امتوں کو مختلف شریعت سے بارے میں آزمائے جو قرمایا۔ بلکہ مختلف امتوں کو مختلف شریعت سے مطافر ما کمیں تاکہ دو تہ ہیں عطافر مائی آزمائش بیتی کددین بر مل کرنے والے الله کے تھم کے فرما نبر دار ہیں یا جس شریعت پر پہلے سے عمل الله کے تم کہ بات شریعت پر جالمہ ہونا مقصود ہے کیونکہ وہ آباؤا جداد کی شریعت بن چکی تھی احکام میں صرف الله کی رضا کو دیکھنا ہے شکہ باپ داددل کی نسبتوں کو جو شخص الله تعالی شاخہ کا فرما نبر دار ہے اس کے قس پر شریعت سابقہ کا جھوڑ تا کیما ہی شاق ہو دواللہ تعالی بی کا تھی اس کے قس پر شریعت سابقہ کا جھوڑ تا کیما ہی شاق ہو دواللہ تعالی بی کا تھی مانے گا۔

اختلاف شرائع میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ امتداد زمانہ کے اعتبارے جوعالم میں تغیراحوال ہے اس کے اعتبار سے احکام کا بدلنا مناسب ہوا تا کہ ہر زمانہ کے لوگ اپنے اپنے زمانوں کے احوال کے اعتبار سے احکام البید بچمل کریں لیکن اپنے طور پر کسی تھم کو بدلنے کی اجازت نہیں ورنہ وہ شریعت البید ندر ہے گی اور شریعت اسلامیہ کو بدلنے یا منسوخ ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں رہا جو آخر الانبیا علاقی کی کوئی کے نکہ اس میں قیامت تک آنے والے تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لئے احکام وسائل موجود ہیں۔

پرفرمایا فَاسْتَبِقُوا الْحَیْرَاتِ (کرنیک کاموں کی طرف آ گے برحو) اور نیک کام وی میں جنہیں اللہ تعالی نے نیک کل قراردیا اِلَی اللهِ مَدُجِعُکُمُ جَمِیْعًا فَیُنَبِنُکُمُ مِمَا کُنتُمُ فِیْهِ تَحْتَلِفُونَ (اللہ ی کی طرفتم سے کووٹ ہے

پروہان چیزوں کے بارے می خروے گاجن میں تم اختلاف رکھتے تھے)

جزاس اکا متبارے پید چل جائے گاکرتی پرکون تھا اور باطل پرکون تھا قال صاحب الروح "ف الانبء هنا مجاز عن المحازاة لما فیها من تحقق الامو" - یال فردیا بلدیے ہے بازے کوئلا تفردیے بی معالمدائح ہوجائے گا۔

کیرفر بایا وَانِ احُکُم بَیْنَهُم بِمَا آنُوَلَ اللهُ وَلَا تَعْبِعُ اَهُوَ آءُ هُمُ (اور آپ ان کے درمیان فیصلفر ما کیس اس کے موافق جواللہ نے نازل فر مایا ہے اور ان کی خواہوں کا اتباع نہ کریں ) اس میں مکر رحم دیا کہ اللہ کے نازل فرمودہ احکام کے مطابق فیصلہ دیں اور فیصلہ طلب کرنے والوں کے درمیان ان کی خواہوں کے مطابق فیصلہ نہ کریں اس محم کو دوبارہ بطورتا کید بیان فرمایا۔

## احكام الهييساع اض كرنامصيبت نازل مونيكاسبب

پرفرمایا فیان قولو افاعلم آنما پُرید الله آن بُصِینهم بِبعض دُنُوبهم کاریوگاس فیملدے اعراض کریں جوالله تعالی نے نازل فرمایا ہے تو آپ جان لیس کہ یہ (چونکہ الله کاتفریح کو بیل کرتے اس لئے ) ان پر کو یی طور پرعذاب آ نے والا ہے اللہ چا بتا ہے کہ ان کے بعض گناموں کی وجہ سے ان کوعذاب دے ان کے بُرم تو بہت سے بیل بعض بُرموں کی سزاہمی ان کی بربادی اور ہلاکت کے لئے کافی ہوال صاحب الروح ج ۲۳ مو و دنسب السولی و الاعواض فھو بعض محصوص و التعبیر عنه بدلک للایدان بان لھم ذنو باکثیرة و إن تَحییر السولی و الاعواض فھو بعض محصوص و التعبیر عنه بدلک للایدان بان لھم ذنو باکثیرة و إن تَحییر السولی و الاعواض فھو بعض محصوص و التعبیر عنه بدلک الایدان بان لھم ذنو باکثیرة و ان تَحییر السولی و الاعواض فھو بعض محصوص و التعبیر عنه بدلک الایدان بان لھم ذنو باکثیرة و ان تَحییر السولی الساس الفیر ترمیم بیں ان میں سرکٹی بڑھی ہوئی ہے کفر پرمیم بیں ایسے سرکش برای کے ستی بیں۔

آخريس فرمايا: اَفَى حُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُعُونَ وَمَنُ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْم يُوْقِنُونَ (كيارياوك جالميت كا في لم جاجة بين اورفيمل كرنے كا عتبار سے ان اوكوں كے لئے اللہ سے اچھاكون ہے جويفين ركھتے ہيں)

جولوگ اللہ عظم کے خلاف دوسراتھ تلاش کرتے ہیں اور ان کی تو نئے کے لیے سُو ال کے ہیرا یہ ہیں ارشاوفر مایا کیا یہ

لوگ جا لمیت کے فیصلے کوچا ہے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ سمنے ہوتے ہوئے جواللہ کی کتاب بتاری ہے اور جواللہ کے نبی نے سُنایا

ہے (علیقے ) اس سے اعراض کررہے ہیں اور ہث رہے جب اللہ کا فیصلہ مانے سے انکارہ تو اَب کونسا فیصلہ چاہتے ہیں

اللہ کے فیصلہ کے خلاف قو جا لمیت کا ہی فیصلہ ہے اللہ کے فیصلے کوچھوڑ نا اور جا لمیت کے فیصلے کو اختیار کرنا کس لیے ہے؟ کیا

جا لمیت کا فیصلہ اللہ کے فیصلہ سے اچھا ہے؟ ایسا ہر گرنہیں! اللہ سے ہو حکر اچھا فیصلہ دینے والا کوئی نہیں لیکن اس بات کو

یقین والے بندے جانے اور مانے ہیں' جن کو کفر ہی پر جے دہنے کی نیت ہو و اللہ کے فیصلہ پر داضی نہیں' جا لمیت کا

فصلدى انبيل مطلوب اورمحبوب بي عجيب احقانه بات باورنهايت ورجم عرقبي اوشني ب-

دور حاضر کے نام نہا دمسلمان بھی جاہلیت کے فیصلوں پر راضی ہیں: گذشتہ آیات بیں بہودیوں کی تھم عدولی اور گرائی کا تذکرہ ہاں لوگوں نے رجم کے سلسلہ بی توریت کے تھم کوچھوڑ کرزانی اورزانی کسرا این طور پر تجویز کر کی تھی اور قصاص کے تھم کو بھی بدل دیا تھا اللہ کے فیصلے کے بجائے اپنے تجویز کردہ فیصلوں کو بطور قانون کے نافذ کردیا تھا۔ جب رسول کھی کا فیصلہ معلوم کرنے کے لئے اپنے نمائندے بھیج تو اُن سے کہددیا کہ تہمارے موافق نہ ہوتو اس سے گریز کرنا۔

آج بہی حال ان لوگوں کا ہے جومسلمان ہونے کے مرقی ہیں اور حکومتیں لیے بیٹے ہیں اور نہ صرف وہ لوگ جنہیں حکومت مل جاتی ہے بلکہ عوام بھی قرآن کریم کے فیصلوں سے راضی نہیں ہیں اور رسول الله صلی علیہ وسلم کے فیصلوں کو مانے سے انکاری ہیں جب ان سے کہا حاتا ہے کہ قرآنی نظام نافذ کرونو کا نوں پر ہاتھ دھرتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ نمازی بھی ہیں اور اللہ تعالی اور رسول الله صلی علیہ وسلم مے محبت کے دعوید اربھی ہیں لیکن بیلوگ بھی قرآنی نظام نافذ کرنے اور نافذ کرونے نے کے حق بیدار بھی ہیں لیکن بیلوگ بھی قرآنی نظام نافذ کرنے اور نافذ کرونے نے کے حق بیل کو بیدار بھی ہیں۔

یورپین اقوام نے جوتو انین بتائے ہیں ان بی کے باتی رکھنے کے تی ہیں ہیں ان پرآیت شریفہ کامضمون اَفَسَحُکُم اَلَٰ ہَا ہَا ہِ اِلَٰ ہِ کُلُے کُم ہیں ان پرآیت شریفہ کامضمون اَفَسَحُکُم اللّٰ ہَاللّٰہِ اِللّٰہِ اَللّٰہُ ہُوں کو رہ صادق آرہا ہے۔ مقد مرازاتے ہیں برسول کیس چاتا ہے۔ دونوں طرف کے دکیل فیس کھاتے رہتے ہیں مال بھی خرج ہوتا ہے اور وقت بھی ضائع ، معمولی ساحق حاصل کرنے کے لیے کئی گئی گنا مال خرج کرتا کھاتے رہتے ہیں مال بھی خرج ہوتا ہے اور اس بات پر راضی نہیں کہ قاضی اسلام کے پاس جا کیں گواہ یا تم کی بنیاد پر تراضی ہیں اور اس بات پر راضی نہیں کہ قاضی اسلام کے پاس جا کیں گواہ یا تم کی بنیاد پر قرآن وحدیث کے موافق فیصلہ وجائے۔

جاہلانہ قانون کا سہارا لے کر دوسروں کی جائیدادیں دبالیتے ہیں مرحوم باپ کی میراث سے مال اور بہنول کو محروم کردیتے ہیں اور طرح طرح سے ضعفاء اور فقراء کے حقوق مارلیتے ہیں یہی ظالمانہ منافع تو قانون اسلام کے نافذ کرنے کی جمایت نہیں کرنے دیتے کا فرانہ نظام کا سہارالیکراگرد نیا ہیں کسی کا حق مارلیا توجب مالک ہوم الدین جل جلالہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اس وقت چھنکارہ کیے ہوگا؟

نام کے مسلمان لوگوں نے کیا طریقہ نگالا ہے کہ مسلمان بھی ہیں اور اسلام گوارا بھی نہیں اور عجیب بات ہے کہ جولوگ قرآن کو مانے بی نہیں ان کوراضی رکھنا بھی مقصود ہے چونکہ ان کی رائے اسلامی نظام کے حق میں نہیں اسیلے قرآن مانے والے بھی نظام قرآن نافذ کرنے کے حق میں نہیں اِناللہ وَ اِنَّا اِلْمَیْ رَاجِعُونَ مَا ایک الکرنی امتوالا تکین و الیک و دوست نه باد وه آپ ی ایک دوست ین درے کے دوست بین و ایک نمی ایک دوست بین و کمن یک کانگری کانگام فران کا دوست نه باد ده آپ ی ایک دوست ین الکرنی کانگری کا

#### يبودونصاري سے دوستى كرنيكى ممانعت

قفده بین: معالم النزیل ۲۴ مس ۱۳۳ اور تغیر این کثیر ۲۵ مس ۱۸ میں الکھا ہے کہ حضرت عبادہ ابن صاحت رضی اللہ عند جوافسار کے قبیل خزرج میں سے تھانہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ یہودیوں میں میر بہت ہے دوست ہیں جن کی تعداد کثیر ہے۔ میں ان کی دوسی سے بیڑاری کا اعلان کرتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول ہی کی دوسی کو پند کرتا ہواس چ عبداللہ بن أبی نے کہا (جورئیس المنافقین تھا) کہ جھے تو زمانہ کی گردشوں کا خوف ہے جن لوگوں سے میری دوسی ہے ( ایمن یہود سے ) میں ان سے بیزار نہیں ہوتا اس پر اللہ تعالی جل شاید بنے بنا تی اللہ بین المنوا الا مَتَّخِدُ واالْمَهُودَ وَالنَّصَار اللهِ

ترکیموالات کی اہمیت اور ضرورت: در هیقت کافروں ۔ مترک موالات کا مئلہ بہت اہم ہے'اپنے دین پر مضوفی سے جمتے ہوئے سب انسان کے ساتھ خوش خلتی سے پیش آنا ان کو کھلانا پلانا اور ماجتیں پوری کر دینا میاور بات ہے لیکن کافروں کے ساتھ دوسی کرنا جائز نہیں ہے جب دوسی ہوتی ہے تو اس میں دوسی کے نقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں جن میں بعض با تیں ایی بھی بنانی پڑ جاتی ہیں جن کے بنائے میں مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہو اور جس سے مسلمانوں کی تکومت میں شعصت آتا ہو' جو سچے کیے مسلمان ہوتے ہیں مسلمانوں کی تکومت میں شعصت آتا ہو' جو سچے کیے مسلمان ہوتے ہیں وہ کا فروں سے دوئی کرتے ہیں اور جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں صرف زبانی طور پر اسلام کا دعوی کرتے ہیں اور دل سے کا فروں سے دوئی کرتے ہیں 'بیلوگ اسلام کے نام لیوا بھی بنتے ہیں لیکن چونکہ اندر سے مسلمان میں اسلیے کا فروں کی دوئی چھوڑ نے کو تیار نہیں ہوتے ۔ آئیس میخوف بھی کھائے جاتا ہے کھمکن ہے مسلمان کو غلبہ نہ ہو آگو کی کرمسلمان ہونے کا اعلان کردیں تو کا فروں سے جود نیادی فوائد وابستہ ہیں وہ سب ختم ہوجا نہیں گے۔

اگر قط پڑجائے یا اور کسی تم کی کوئی تکلیف پہنے جائے یا اور کوئی گردش آجائے تو کا فروں سے کوئی بھی مدونہ ملے گ اس خیال خام میں جتلا ہو کرنہ سے دل سے مؤمن ہوتے ہیں نہ کا فروں سے بیزاری کا اعلان کرنے کی ہمت رکھتے ہیں 'زمانہ نوت میں بھی ایسے لوگ تھے جن کا سروارعبداللہ بن اُبھی تھا اس کا قول او پر نقل فرمایا۔

الله جل شائ نے فرمایا کہ یمبود ونصلا کودوست نہ بناؤوہ آپس ش ایک مرمے کود ہیں جوش ان سے دوئی کریگا وہ آپس میں سے ہے (دوئی کے درجات مخلف ہیں بعض مرتبد دوئی ایک ہوتی ہے کہ اسے نبا ہے کے لیے ایمان کوچھوڑ دیا جا تا ہے بیتو سرایا کفر ہاور فَانَدُ مِنْهُمُ کافقیق مصداق ہاورا گرکس نے ایمان کوچھوڈ نے بغیر کافروں سے دوئی کی تو جا تا ہے بیتو سرایا کفر دوجہ بدرجہ آئیں میں سے شار ہوگا اور یہ کیا کم ہے کہ دیکھنے والے اس دوئی کرنے والے کو کافروں کا ہی ایک فرد جھیں گے ) اِنَّ اللّٰه لاَ یَهُدِی الْقُوْمُ الطَّالِمِینَ (بلائحہ الله ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا) کافروں سے دوئی کرنے ایسے اور یہ طلم ہے اور یہ ظلم کرنے والے آپ خیال میں ہوشیار بن رہے ہیں راہ ہدایت سے منہ موڑے ہیں آئیس ہدایت مطلوب ہی نہیں ہا اللہ الم ایت نہیں دیگا۔

فَعَسَى اللَّهُ أَنُ يَّاتِى بِالْفَتْح أَوُ أَمْرٍ مِّنُ عنده: منافقون في عبدنبوت مِن جولون كهاتها كمار م يهوديون تعلق ندر هيس اوران سے دوئی ختم كردين قو جمين ورب كمآ وحدت بركوئى كام آنيوالا ندسطى اگر اسلام کاغلبہ نہ ہوااور میہودیوں سے بگاڑ کر بیٹھیں تو ہم کہیں کے ندر ہیں گے یا اگر کسی تنم کی کوئی گردش آگئی قط پر گیا مہنگائی ہوگئی تو ساہو کار میہودیوں سے جوا مدادل سکتی ہے اس سے محروم ہوجا کیں گئے بین فائس دنیا داری کا جذبہ ہے ایمانی تقاضوں کو پس پُشت ڈال کردنیاوی منافع حاصل ہونے کے احتمال براہی بات کہد گئے۔

الله جل شانئ نال ایمان توسل دی اور فر مایا فعصی الله أن یاتی بالفت او اَمْدِ مِن عِندِه (سوقریب ہے کہ الله علی فق کی صورت پیدا فرمادے یا اور کوئی صورتحال اپنے پاس سے ظاہر فرمادے) بعض مفرین نے فرمایا ہے کہ فتح کے مراد ہے اور بعض حضرات نے اس سے یہودیوں کی بستیاں خیبراور فدک کا فتح ہونائر اولیا ہے اور اَمْسِدِ مِس فَتَ کَم مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے اسلام کا غلبہ مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے اسلام کا غلبہ مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہودیوں کے قبیلے بی نضیر کی جلاوطنی مُر او ہے جنہیں سے میں جلاوطنی کردیا گیا تھا چنا نچ اللہ تعالی کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ معظم بھی فتح ہُوا شیمی کہ اور فتح کی بستیاں بھی مسلمانوں کے قبی انفیسیم مند کی بیمی ہوئی جن سے منافقوں کو آڑے وقت میں المداد کی امید تھی کہ بستیاں بھی مسلمانوں کے قبی انفیسیم مند مِین کہ بیمی ہوئی جن سے سالام کا غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کو فتیا بی حاصل ہوگی تو یہ منافقوں میں بھی اُن ہوئی بات پر تادم ہوں کے کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوگیا ؟ ہم بجھتے تھے حاصل ہوگی تو یہ منافقین اپنے نفوں میں بھی اُن ہوئی بات پر تادم ہوں کے کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوگیا ؟ ہم بجھتے تھے کہ کام در کی دوئی کھی مار دیا گی مسلمانوں کے بھی معتمد خدر ہے ہی میا مند کی نظر بور کا کہ استیال کی دوئی کھی کی کہ منتمد خدر ہے ہی میا مند کی سب بھوا۔

يَايَهُا الّذِينَ المُنُوا مَنْ يَرْتُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسُوفَ يَاتِي اللّهُ بِعَوْمِ يَجْمُمُ اللّهُ بِعَوْمِ يَجْمُمُ اللّهُ بِعَوْمِ يَجْمُمُ اللّهُ اللّهُ بِعَلَى اللّهُ بِعَلَى اللّهُ بِعَلَى اللّهُ بِعَلَى اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمَ كَا بِدِا فَرادِيَا بَن عَ اللّهُ وَمِن اولًا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا وَيُجْبُونَ مُنَا اللّهِ وَلَا وَيُجْبُونَ مُنَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

مِنَافُون لَوْمَة لَا يَوْمِ ذَلِكَ فَصَلُ اللهِ يُغُرِّيهُ مِنْ يَتَعَافُو واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ مَعَالِمُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالل

# مسلمان اگردین سے پھرجائیں تو اللہ تعالی دوسری قوم کومسلمان بنادیگا

قسف مدیس : ان آیات میں اللہ جل شانئ نے اول تو مسلمانوں کو خطاب کر کے یوں فرمایا کردین اسلام کا چانا چکنا اور آگے بوحنا کوئی تم پرموقو فٹیس ہے اگرتم مرتد ہوجا و لیتن دین اسلام سے پھر جا کا (العیاذ باللہ) تو اسلام پھر بھی باتی رہے گا۔اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گاجوا کیان قبول کریں گے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ بیلوگ اللہ کے محبوب ہوں گے۔

یدلوگ الل ایمان سے تواضع اور نرمی اور مہر پانی کے ساتھ پیش آئیں گے اور کا فروں کے مقابلہ میں قوت اور طاقت اور عزت اور غلبہ کی شان دکھائیں گے بیلوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دیں گے کا فروں سے لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ندڈریں گے۔

ان لوگوں کی صفات فہ کورہ بیان فرمانے کے بعدار شادفر مایا کہ لِک فَصُلُ اللّٰهِ یُوْ تِیْهِ مَنُ یَشَاءُ کہ بیسب اللّٰد کا فضل ہے جس کوچا ہے عطافر مائے اس میں ہرد ور کے مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر چلنے اور اللّٰہ کی راہ میں قربانیاں دینے کو اپنا ذاتی کمال نہ جھیں اور مغرور نہ ہوں بیسب اللّٰد تعالیٰ کافضل وانعام ہے جے چا ہے ایمان اور اعمال صالح کی دولت سے نواز دے۔

منت مَنِ که خدمت سلطان جمی کنی شکر خدا کن که موفق خدی بخیر منت شاس ازو که بخدمت بداشتند زفتل وانعامش معطل نه گذاشت

وَاللَّهُ وَاسِعْعَلِيمٌ (اورالله بوى وسعت والا جاور بوعلم والاب) و وجع چا بد عاور جتناد ع أساختيار ب

اورجي نعت مع وه شركذار مويانا فكراب اسساعلم --

الل ایمان کی صفت خاصہ کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں: الل ایمان کی جوصفات بیان فرمائیں اس میں ایک بیہ ہے کہ اللہ ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے ورحقیقت یہی موئن بندول کی اصل صفت ہے سورہ بقرہ میں فرمایا وَالَّذِیْدَنَ المَنُو اَاصَّدُ حُبَّالِلْهِ (اور جولوگ اللہ پرایمان لائے وہ اللہ کی محبت کے اعتبار سے بہت زیادہ خت ہیں) نیز ارشاد فرمایا فَلُ اِنْ کُنشُم تُسِجِسُونَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِی یُحبِبُ کُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَنُونَ اللّٰهُ مَنُونَ اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مَنُونَ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

جب الله سے مجت ہوگی جوصالح بندہ ہوجواللہ رسول سے بھی محبت ہوگی جن کے اتباع کو محبت کا معیار قرار دیا ہے اللہ کے رسول سے محبت ہوگی اور ہر اُس بندہ سے محبت ہوگی جو صالح بندہ ہوجواللہ رسول علیہ کے رسول علیہ کا فرماں بردار ہو۔

الل ایمان کی دوسری صفت سیبیان فرمائی: اَذِلَةِ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ( کمیلوگ ایمان والوں کے لیے الل ایمان کی دوسری صفت سیبیان فرمائی: اَذِلَةِ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ( کمیلوگ ایمان والوں کے لیے زم اور رحم دل ہوں گے اور کا فروں کے مقابلہ میں غلب اور دبر بدوالے ہوں گے) اسکوسورہ وقتی میں بیان فرمایا: مُحَمَّةً وَسُدُولُ اللّهِ وَاللّهِ مِنَ اللّهِ وَاللّهِ مِنَ اللّهِ وَاللّهِ مِن اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مِن اللّهِ وَاللّهِ مِن اللّهِ وَاللّهِ مُن اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مِن اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

جنگ کروجوتمبارے قریب ہیں اوروہ تمبارے اندر تختی محسوں کریں)

كفروايمان كى جنك توجيش ربى بهاوركافرول سے بيزارى ظاہر كرنے كاتھم فرمايا بے سوره محقد مى ارشاد بے۔ قَلْ كَالَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيْمَ وَالَّلِيْنَ مَعَهُ إِذْقَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا برآءُ مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ

مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَرُنَا بِكُمُ وَبَدَا بَيْنَاوَ بَيْنَكُمُ الْعَدَ اوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتَّى تُوْ مِنُوا بِا لَلَّهِ وَحُدَهُ

(تمہارے لیے نیک پیروی موجود ہے ابراہیم میں اور اُن لوگوں میں جو ابراہیم کے ساتھ تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم بے تعلق ہیں تم سے اور اُن چیز وں سے جن کوتم اللہ کے سوابو جتے ہوہم میں اور تم میں ظاہر ہوگئ دشمنی اور اُنتھن ہمیشہ کے لیے جب تک کہتم ایمان نہ لا وَاللہ پر جو تنہاہے)

در حقیقت جب تک کافروں سے براء ت اور بیزاری نہ ہو اور ان سے بغض اور دشمی نہ ہوائی وقت تک کافروں کی موالات یعنی دوتی کا جذبہ خم ہوئی نہیں سکتا۔ گذشتہ آ ہے۔ ہیں جو کافروں کو دوست نہ بنانے کا بھم فر مایا ہے اس پڑلی ہونے کا سکی راستہ ہے کہ اُن کو دشمن سمجھا جائے جو کافر مسلمانوں کی عملداری ہیں رہتے ہیں جن کوشر بعت کی اصطلاح میں ذمی کہا جاتا ہے اصول شریعت کے مطابق ان سے و واداری رکھی جائے اس طرح جو مسلمان کافروں کے ملک میں رہتے ہیں وہ وہاں کے کافروں سے مُلک میں رہتے ہیں وہ وہاں کے کافروں سے فرید فرو دخت کی حد تک اور امورا نظامیہ میں (جوشر غادرست ہوں) میل جول رکھیں لیکن دوتی نہ کریں، آج مسلم ممالک کے حکم افوں کا بیرحال ہے کہ کافروں سے ان کا جوڑ زیادہ ہے جولوگ کافر ملکوں کے مربراہ ہیں ان کے سامنے بچھے جاتے ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ تی کرتے ہیں مسلم ممالک سے نظامتہ ہیں اور جو کافراپ پاس رہتے مسلم ممالک کے مسلمانوں کو اپنے ملک سے نظاتے ہیں اور ان کی المداد بھی کرتے ہیں ملک نوراضی کرتے ہیں اور جو کافراپ پاس رہتے ہیں اور ان کی المداد بھی کرتے ہیں بلکہ اُن کو راضی کرنے کے لیے قرآن وحدیث کے قوانین جول ایک بیران کے میں کرنے کے لیے قرآن وحدیث کے قوانین جول کی نظر بیات کے خلاف ہیں۔

الل ایمان کی تیسری صفت که وه الله کی راه میں جہاد کرتے ہیں: الل ایمان کی ایک اور صفت میان فرمائی فی سَینلِ الله کی دوہ الله کی راہ میں جہاد کرتے ہیں نظا جہاد جد سے لیا گیا ہے عربی زبان میں محنت اور کوشش اور تکلیف اٹھانے کو جہد کہا جاتا ہے اللہ کا دین پھیلا نے کے لئے اس کا پول بالا کرنے کے لئے جو بھی محنت اور کوشش کی جائے وہ سب جہاد ہے اور کا فروں سے جو جنگ کی جائے وہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے اور چونکہ اس میں جو قال می قربانی دی جاتی ہے اسلے اس کا بہت برا مرتبہ ہے۔ اسلام میں جو قال میروق ہوا ہے کفر اور شرک کو منانے اور نجاد کھانے کے لئے ہے۔

خالق کا تنات جل مجده کی سب سے بردی بعاوت اور نافر مانی بیہ ہے کہ اس پر ایمان ندلا کیں اُسے وحدہ لاشریک ند

جانیں اس کے ساتھ عبادت میں کی دوسرے کوشریک کرلیں۔اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اسکی خالقیت اور مالکیت کو سامنے رکھا جائے اور کھر اللہ تعالیٰ کے باغیوں سامنے رکھا جائے اور کھراال کفر کی بغاوت کودیکھا جائے تو جہاد کی مشروعیت بالکل سمجھ میں آجاتی ہے اللہ تعالیٰ کے باغیوں سے اس کے بندے قال کریں تو اس پر کیوں طعن کیا جاتا ہے جب ایمان اور کفر کی دشنی ہی ہے تو اہل ایمان دشمن کے خلاف جو بھی کارروائی کریں جوشر بعت اسلامیہ کے موافق ہوائے تلام نہیں کہا جائے گا۔

آخرکا فربھی تو مسلمان پر حملہ کرتے ہیں ان کو قل کرتے ہیں ان کی دکا نیں جلاتے ہیں ان کے ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں اور سالہا سال انہوں نے صلبی جنگیں لڑیں ہیں مسلمان دشمنی کا جواب دشمنی سے دیتے ہیں تو اس میں اعتراض کا کیا موقعہ ہے؟ مسلمانوں کو دبنگ ہوکر رہنا چاہے ورنداہال کفر دبالیں گے۔ (جہاد کے بارے میں انوار البمیان جامی 1000) کا مضمون بھی دیکے لیاجائے۔ ۱۲منہ سورہ تو بداور سورہ تحریم میں فرمایا۔

ياً يُهَالنَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاخْلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَاوِاهُمُ جَهَنَّمُ ﴿ وَبِنُسِ الْمَصِيْرُ (ا بَي الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِينَ وَاخْلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَاوِاهُمُ جَهَنَّمُ ﴿ وَبِنُسِ الْمَصِيرُ (ا بَي الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُعَالَدُ وَوَرُحْ بَاوِروه مُرى جَلَيبٍ ) اورمنا فقول سے جہاد کرواوراُن بِرِخْق کروان کا مُحکانہ دوزخ باوروه مُرى جَلَيبٍ )

بعض ملکوں میں مسلمانوں نے کافروں سے اس حد تک دوئی کردگی ہے (اوراس کا نام رواداری اور یک جہتی رکھا ہوا ہے) کہ اُن کے ساتھ بیٹھ کرحرام چیزیں بھی کھائی لیتے ہیں اور اُن کے ذہبی تہواروں میں بھی شریک ہوجاتے ہیں حدید ہے کہ اُن کے مان کی عبادت خانوں کو بنانے میں اُن کی مدد بھی کر دیتے ہیں الی رواداری کرنے کی شریعت ہر گر اجازت نہیں وی بہت بواخطرہ ہے کہ ایسی رواداری کر نیوالوں کو اوران کی نسلوں کو بیرواداری کافرنہ بنادے۔ (والعیاذ باللہ)

اہل ایمان کی چوتھی صفت کہ وہ کسی کی ملامت سے ہیں ڈرتے: الل ایمان کی ایک صفت ہوں بیان فرمائی کہ وَلاَئِ مَعَنَ الله ایمان کی ایک صفت ہوں بیان فرمائی کہ وَلاَئِ مَعَنَ الله ایمان کی الله کے جب الله برایمان کے آئے اور اللہ سے مجت کرتے ہیں قو مخلوق کی کیا حیثیت رہ کی اللہ کے بارے کسی کے گرا بھلا کہنے کا خیال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے تھم کی برتری ابھی تک دل میں ہیں ہیں ج

میسوچنا کہ اگر ہم اسلام پڑل کریں گئے سفر حضر میں ٹماز پڑھیں گےتو کا فریُر امانیں گےاڈ ان دیں گےتو کا فرکیا کہیں گے اگر ڈاڑھی رکھ لی تو لوگ بری نظروں سے دیکھیں گے کا فروں فاستوں کا لباس نہ پہنا تو سوسائٹی میں برے بنیں گے۔ بیسب ایمانی تقاضوں کے خلاف ہے مومن کواس سے کیا مطلب کہ لوگ کیا کہیں گے۔؟

۔ اللہ کے رسول علی کے کا تباع کرنا ہے مومن تو اللہ کا ہندہ ہے اس کا فرما نبردار ہے گلوق راضی ہویا ناراض اچھا کیے یا کرا اے اپنے رب کے پیند فرمودہ داستہ پر چلنا ہے۔

اللهرسول المل ايمان كولى بين: مونين كاصفات بيان فرمان ك بعدفرمايا وأسم ولي محم الله

وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ امَنُوا الَّذِينِ يُقِيمُونَ الصَّلواةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكواةَ وَهُمُ رَاكِمُونَ (تمهاراولى وبساللهاوراس كا رسول بهادوه ركوع كرينوال بين) رسول بهادروه ركوع كرينوال بين)

الل ایمان کی دوی کوصرف اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی دوی میں منحصر فرما دیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی دویر کے دوست بنایا تو خطا کریں گے دھوکہ رسول اور اہل ایمان کا کوئی دوست نہیں ہے اگر کسی دوسر کے دوست بنایا تو خطا کریں گے دھوکہ کھا تیں گے دنیاو آخرت کا نقصان اٹھا تیں گے مسامتھ بی اہل ایمان کی دواہم صفات بھی بیان فرما تیں اور دوہ یہ نماز قائم کرتے ہیں (جو جانی عبادت ہے اور ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے ) اور زکو قادا کرتے ہیں جو مالی عبادت ہے وَهُمُ دَا کِمُعُونَ اس کے مفسرین نے کئی معن قل کئے ہیں ایک ہے کہ اُن میں خشوع اور تو اضع کی صفت ہے ان کے دل اللہ کی فرماں برداری کے لئے جھے ہوئے ہیں۔

اوربعض حضرات رَا بحکونَ کامعروف معنی مرادلیا ہے اوروہ یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں زکو ہ دیتے ہیں معالم النز بل ج ۲ص ۲۵ میں کھا ہے کہ حضرت علی کے مجد میں نماز پڑھ رہے تھے رکوع میں جا چکے تھے وہاں سے ایک سائل گذرا اُس نے سوال کیا تو آپ نے رکوع ہی میں اپنے ہاتھ سے انگوشی اُ تاردی ۔ حضرت علی کے نے فیر کے کام میں سبقت فرمائی اور نماز ختم کرنے کا بھی انتظار نہ کیا۔

الله تعالی نے ان کے مل کی تعریف فر مائی آیت کا سبب نزول خواہ حضرت علی کا عمل ہی ہولیکن الفاظ کو عموم را تعین اور خاصعین اور تمام زکو قادا کرنے والوں کو شامل ہے۔

احكام القرآن من علامه ابو بكر بصاص في الكلام كه اس آيت سے يمعلوم بواكه نماز من تھوڑى ى حركت كرنے سے نماز فاسد نہيں بوتى اور يہ معلوم بواكن فلى صدقد كے لئے بحى لفظ ذكوة استعال كرديا جاتا ہے جيما كه سوره روم ميں فرمايا وَمَا النيئةُ مُ مِّنُ ذَكوةٍ تُو يُدُونَ وَجُهَ اللهِ فَأُو لَيْكَ هُمُ الْمُصْعِفُونَ وَ (جو بھى ذكوة تم اداكرو عرص سے فرمايا وَمَا اللهُ عَنْ ذَكوة تم اداكرو عرض سے الله كى رضا مطلوب بور زرى ارگ بين أداب كو چنددر چندكر نے والے)

الله تعالى اوراس كےرسول عليہ سے دوستى كر نيوالي ،ى غالب ہول گے كرے اللہ هم الغلِبُونَ و (اور جوش كرے اللہ على اللہ عَوْلَ اللهُ وَرَسُولَهُ واللّهِ مِنْ المنوا فَانَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغلِبُونَ و (اور جوش دوس كرے اللہ كرے اللہ عنوال كروہ كوگ بى غالب ہونے والے ہيں)

اس میں اُن لوگول کو عبیہ ہے جومسلمانوں کوچھوڑ کر کافروں سے دوئ کریں اور اس تر دد میں رہیں کہ نہ جانے کون غالب ہوتا ہے اگر کافروں سے دوئی رکھی اور وہ غالب ہو گئے تو بیدوئی کام دیگی جیسا کہ عبداللہ بن اُبی نے کہہ دیا تھا کہ نَخُوشُنی اَنْ تُعِینَهُ اَلَّهُورُةٌ ﴿ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم پرکوئی گردش آ جائے ) اللہ تعالی جل شائد نے فرمایا کہ اللہ کا گردہ ہی غالب ہوگا'جواللہ کے دین کوزندہ کرنے اور پھیلانے اور بڑھانے کے لئے محنت کرتے ہیں اللہ کے لئے جیتے اور مرتے ہیں بیلوگ جو بُ اللہ یعنی اللہ کی جماعت ہیں۔

الله پاکی طرف سے ان کی مددہوتی ہے اور ان کوغلبہ حاصل ہوتا ہے سورہ کجا دلہ میں فرمایا کَتَبَ اللهُ كَا عُلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِم فِي اللهِ عَلَيْ اللهُ كَا عُلِبَنَّ اللهُ كَا عُلِمَ اللهُ كَا عُلِمَ اللهُ كَا عُلِمَ اللهُ كَا اللهُ وَوَاللہِ وَرُسُلِم فِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَرُواللہِ وَرُسُلِم فِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللهُ اللّهُ عَلَيْ الللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سورهالصَّفَّت مِي فرمايا وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ه إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ه وإنَّ جُنُدَنَا لَعَبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ه إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ه وإنَّ جُنُدَنَا لَعَمُ العَلِيْفُ وَ (اور پہلے بی ہماراتھم ہو چکا اپ بیج ہوئے بندول کے لئے بشکہ پیغبروں بی کی مددہوگی اور بیک ہمارالشکر بی غالب ہے)

علی ہمارالشکر بی غالب ہے)

مسلمانوں کی مغلوبیت کا سبب: اہل ایمان جب ایمان پر جےرہیں نافر مانیوں سے بیخے رہیں اللہ پر بھروسہ رکھیں ا دکام الہیہ کے مطابق زندگی گذاریں اور اخلاص کے ساتھ کافروں سے جنگ کریں تو ضروریہی لوگ غالب ہوں گے کسی بے تدبیری یا معصیت کیوجہ سے بھی کوئی زک پڑتی جائے تو یہ دوسری بات ہے آیت کا یہ مطلب نہیں کہ بھی کوئی مسلمان کافروں کے ہاتھ سے نہ مارا جائیگا اور شہید نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انجام کار کے طور پر فٹخ تُصر ت اور غلبہ اہل ایمان ہی کو عاصل ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اہل ایمان جب تک ایمان پر قائم رہے اخلاص کے ساتھ کافروں سے لڑتے رہے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے جذبہ سے سرشار رہے عالم میں فتح یا بی ساتھ آگے ہو ہے اور کفار پیچھے ہٹتے لے گئے کو میں بڑے بردے مما لک ان کے زیز نگیں آگئے اور کفار پیچھے ہٹتے لے گئے کو تین و جباد کی وجہ سے پاش پاش ہو گئی نافر مانیوں پر اُئر آئے دنیا کو مقصود بنالیا۔ کافروں کی دوتی کا دم بھر نے لگئے آور کافروں نے عالمی ادار سے بنا کرمسلمانوں کوان کام بھر نالیا ورمسلمانوں میں چوٹ ڈال دی اور پس پر دہ کھ تیلی گئے اور کافروں نے عالمی ادار سے بنا کرمسلمانوں کوان کام بھر بنالیا ورمسلمانوں میں چوٹ ڈال دی اور پس پر دہ کھ تیلی گئے اور کافروں نے عالمی ادار سے بنا کرمسلمانوں کے جباد کی وجہ بی باتھ سے نکلی گئے اور کافروں نے عالمی ادار سے بنا کرمسلمانوں کو بیا گئے ہیں۔

اور مسلمانوں میں چوٹ ڈال دی اور پس پر دہ کھ تیلی گئے در آئیس نچادیا' مسلمان اب بھی تیجی طریقتہ پر جو ب اللہ لین اللہ کے تابس بھی تیلی علیہ بیاسے ہیں۔

یَالَیُّهُا الَّذِیْنَ امْنُوالاَ تَحِیْنُواالَّذِیْنَ الْخَنْوُادِیْنَکُوْهُ رُوَّا وَلَوْبَامِّنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا ۱ے ایمان والو! ان کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تہارے دین کوہٹی اور کمیل بنا لیا ہے یہ وہ لوگ بیں جنہیں تم ہے پہلے الْکِتْبَ مِنْ قَبْلِکُوْ وَالْکُوْلُولِیَا اِوْلِیَا اللّٰهِ اِنْ کُنْ تُمُومُوفُونِیْنَ ﴿ وَلَا اللّٰهِ اِنْ کُنْ تُمُومُوفُونِیْنَ ﴿ وَلَا اللّٰهُ اِنْ کُنْ تُمُومُوفُونِیْنَ ﴿ وَلَا اللّٰهِ اِنْ کُو بَی وست نہ بناؤ اللّٰمَ مُومُن ہو اور جب
کتاب دی گئی اور اُن کے علاوہ جو دوسرے کافر بیں ان کو بھی دوست نہ بناؤ اگر تم مومن ہو اور جب

لِكَ الصَّلَوْةِ اتَّخَذُ وْهَا هُزُوًّا وَلَعِبًّا ذُلِكَ بِأَنْهُمْ فَوُمَّ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُلْ يَأْهُلَ الكِتْبِ م نماز کے لئے پکارتے ہوتو وہ اسے بنمی اور کھیل بنا لیتے ہیں' یہ اسلئے کہ وہ مجھنیس رکھتے۔ آپ فرما و پیجئے! کہ اے اہل کتاب عَلْ تَنْقِبُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ امْنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبُلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ ے صرف اس لئے ناراض ہوتے ہوکہ ہم اللہ پرایمان ال سے اور اس پرایمان ال سے جو ہماری طرف اتارا گیا اور جوہم سے پہلے اتارا گیا اور ایک بدبات ہے کتم میں اکثر نْيِقُوْنَ®قُلْ هَلْ أَنْيَّكُكُمْ بِشَرِّ قِنْ ذَلِكَ مَثُوْبَةً عِنْكَ اللهُ مَنْ لَعُنَهُ اللهُ وَغَضِبَ افرمان بن آب فرماد بح كياش تهبين واطريقة بتاوس جوالله كزويك مزاك اعتبارت ال سعند ياده أب سيان أوكل كاطريقة بحن يرالله في الدياد وزن يرالله غصه وا عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْغَنَازِيرُ وَعَبُلَ الطَّاغُونُ أُولَيْكَ شُرَّمُكَانًا وَأَضَلُّ عَنَ اوران می سے بعض کواللہ نے بندر بنادیا جنہوں نے شیطان کی عبادت کی بیلوگ جگہ کے اعتبارے بدترین لوگ ہیں اور سید مصداستہ سے بہت زیادہ بہتے ہوئے ہیں اور سَوَا ِ السَّيِيْلِ @وَإِذَا جَاءُوَكُمْ قَالُوَا امْنَا وَقُلْ دَّحُلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قِلْ خُرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ جب دہ آپ کے پاس آتے ہیں آو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور کفر کی ہی حالت میں نکل گئے اور اللہ خوب جانتا ہے بِمَا كَانُوْا يَكُثُمُونَ ﴿ وَتُرَى كَثِيْرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِرِ وَالْعُدُوانِ وَآكِلِهِمُ جس کووہ چھیاتے ہیں'اورآ پان میں سے بہت سول کودیکھیں گے جو گناہ میں اورظلم میں اورحرام کھانے میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ الشُّعْتُ لِبَشِّى مَا كَانُوْا يَعْلُونَ ۞ لَوُلا يَنْهُا هُمُ الرَّيَّانِيُّوْنَ وَالْكِفْبَارُعَنْ قَوْلِهِمُ بیرواقعی بات ہے کہ وہ اعمال بُرے ہیں جو بیلوگ کرتے ہیں' کیوں نہیں منع کرتے ان کو درویش اور اہل علم گناہ کی باتیں کرنے سے الْاثْمُ وَ اكْلِهِمُ السُّعْتُ لِبَشْنَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ® اور حرام کھانے سے واقعی وہ کرتوت بُرے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں

# اہل کتاب اور دوسرے کفار کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کوہنسی کھیل بنالیا ہے

قسف مدین : ان آیات میں اوّلاً تواس مضمون کا عادہ فرمایا جوگذشتہ رکوع کے شروع میں تھا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ وہاں یہودونصار کی سے دوئ کرنے کو منع فرمایا اور یہاں یہودونصار کی کے ساتھ لفظ وَالْتُحفَّادَ کا بھی اضافہ فرمادیا تاکہ دوئی نہ کرنے کی ممانعت تمام کافروں کے بارے میں عام ہوجائے 'یہود اور نصالاے اور دوسرے تمام کا فرجن میں مشرکین ملحدین منافقین 'مرتدین سب داخل ہیں ان سب سے دوئی کرنے کی ممانعت فرمادی 'اوّل تو ان کا کفر ہی دوئی نہ کرنے کا بہت بڑاسب ہے لیکن ساتھ ہی ان کی ایک اور بدترین ترکت کا بھی تذکرہ فر مایا اوروہ یہ کہ انہوں نے دین اسلام
کوانسی اور فداتی اور کھیل بنالیا ہے۔ خاص کر جب نماز کے بُلا وے یعنی اذان کی آواز سنتے ہیں تو اُس کا فداتی بناتے ہیں۔
طاہر ہے جب کوئی شخص مسلمانوں کے دین کا فداتی بنائے گا مسلمان کو اس سے دوئی کرنے کا کیا جواز ہوسکتا ہے
کا فروں کی پیر کرت نا بھی اور بے تقلی پڑئی تھی اس لیے فر مایا ذلک بِ اَنْھُمُ قَوْمٌ لا یَعْقِلُونَ وَ اِیاس لئے ہے کہ بیلوگ
سجو نہیں رکھتے ) اس کے بعد فر مایا قُحلُ بنا فَصلَ الْکِتْ بِ هَلُ تَنْقِمُونَ وَ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّه کتاب سے فر ماد ہے کہ تم
میری بناراض ہو؟ اور ہم میں کون ساعیب پاتے ہو؟ تمہاری ناگواری کی صرف یہ بات ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اللہ نے جو کتا ہیں نا زال ہو کیں ان پر بھی ایمان لائے اور اس سے پہلے جو کتا ہیں نا زل ہو کئیں ان پر بھی ایمان لائے اور اس سے پہلے جو کتا ہیں نا زل ہو کئیں ان پر بھی ایمان دور سراسب تمہاری نا راضگی کا سب بنالیا یہ تمہاری حمادت ہے اور اسب تمہاری ناراضگی کا ہی ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاس ہیں یعنی اللہ کی فربا نبرداری سے فارج ہیں (چونکدان ہیں سے معدود ہے؟ چندافراد ہی نے اسلام قبول کیا تھا اسلے فرمایا کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں یعنی عفر پر مصر ہیں۔) مسلمان سے معدود ہے؟ چندافراد ہی نے اسلام قبول کیا تھا اسلے فرمایا کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں یعنی عفر پر مصر ہیں۔) مسلمان قرآن پر اور اس سے پہلی کتابوں پر ایمان لائے یہ قون اراضگی کا سب نہیں ہوسکا۔

ہاں! اہل کتاب کا نافر مان ہونا اور اللہ کی فرما نبر داری سے ہمنا اور پچنا پیمسلمانوں سے ناراضگی کا سبب ہوسکتا ہے اور حقیقت میں کا فروں کی ناراضگی کا یہی سبب تھا اور اب بھی ہے اہل کتاب کواس میں تنبیہ ہے اور بدایت ہے کہتم سرکشی سے باز آؤاورمسلمان ہوکرمسلمانوں میں کھل مل جاؤ۔

المل كتاب كى شقاوت اور ملاكت: كرفر ما الله من أنبَنكم بِسَرِمَنُ ذلِكَ مَعُو بَةَ عِنْدَالله (الآية) الساب كى شقاوت اور ملاكت: كرفر ما الله بادراس كا كتابول برايمان لائ بوئ بي يو كوئى ناراضى كى السابين من المناس من المناس كا بات نيس الله بي حافت وشرارت اور مرشى كيوج السابين من المناس الم

بالفرض اگریدا مجھی چیزئیں ہے تو میں تہمیں اُس سے بڑھ کربری چیز بتا تا ہوں جسمیں تمہاری شقادت اور ہلاکت ہے اور اللہ اور وہمزا کے اعتبار سے بہت بُری ہے فور کرو گے تو تمہاری بچھ میں آجائے گا کہ جس راہ پرتم ہووہ راہ بہت بری ہے اور اللہ کے نزد یک اس کا بدلہ بہت بُرا ہے یہ بری چیز کیا ہے؟ اُن لوگوں کے اعمال ہیں جن میں اللہ نے لعنت کردی اور اپنی رحمت سے محروم کر کے مردود قر اردیدیا اور ان پر غصہ فر مایا اور ان کو بندر اور سور بنادیا 'اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی ان لوگوں کا بیطریقہ اس طریقہ اس طریقہ ان کے جوہمار اطریقہ ہے۔ ہمارے طریقہ میں تو حید ہے ایمان ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے اور اس کے نبیوں کا انکار ہے اللہ کی کتابوں کی تکذیب اور اس کے نبیوں کا انکار ہے اللہ کی کتابوں کی تندر اور سے اللہ کی نافر مانی کی ان کو بندر اور سے اللہ کی نافر مانی کی ان کو بندر اور

سور بنادیا گیا جس کا تہمیں اقر ارہے۔ ایسے لوگ اللہ کے یہاں بہت برابدلہ پائیں گے بیآ خرت میں بدترین لوگ ہوں کے ان کی جگد دوز نے جو بہت ہُری جگہ ہادر بیالگی سید ھے داستہ سے بہت دور ہیں اس میں اہل کتاب کو تنبیہ ہے کہ تم مسلمانوں پر ہنتے ہوا در ان کی اذان کا خداق بنا تے ہو۔ ہمارے طریقہ میں تو کوئی بات استہزاء اور خداق اور گراہی کی نہیں ہے ہاں تہمار اطریقہ نافر مانی کفر وضوق کا ہے تہمارے آباؤ اجداد بھی ایسے ہی تھے جنہوں نے کفریے تقائدا ختیار کے۔

گائے کے پھڑے کو پوجا۔ حضرت عیسی الطبی کو خدا کا بیٹا بتایا 'سنچر کے دن کی جو تعظیم لازم کی گئی تھی اسکی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے بندر بنا دیئے گئے بعض منسرین نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے پنچر کے دن کے بارے میں تھم عدولی کی جس کی وجہ سے بندر بنا دیئے گئے بعض منسرین نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے پنچر کے دن کے بارے میں تھم عدولی کی مقی ان میں جو انوں کو بندر اور بوڑھوں کو فنز پر بنا دیا گیا تھا۔

یبود بول کی حرام خوری اور گنامگاری: یبود بوکیاں حرام کھانے کا بہت رواج تھااور گناہ بھی بڑھ چڑھ کرکرتے تے ظلم اور زیادتی میں بھی خوب آ کے بڑھے ہوئے تھے ئود کالین دین بھی خوب تھا اور رشوتوں کا بھی خوب جے جا تھا اسکوفر مایا۔

وَتَوى كَثِيْرًا مِّنْهُمُ يُسَادِعُونَ فِي اللَّا ثُمُ وَالْعُدُوانِ وَاكْلِهِمُ السُّحُتَ (آپان مِل سے بہت سول کو دیکھیں گے کہ گناہ کرنے میں اورظم وزیادتی میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں اور حرام کھانے میں خوب تیز ہیں ) لَبِنُسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (البتدوہ کام مُرے ہیں جودہ کرتے ہیں)

جھوٹے ورویشول کی بدحالی: اُمت محدید میں جوجھوٹے درویش ہے ہوئے ہیں انہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لئے پیری مریدی اختیار کرلی ہے۔ مال داروں میں گھل ال کررہتے ہیں ؟ جن سے اخواض وابسة ہیں یا وہ حکومتوں کے ملئے پیری مریدی اختیار کرلی ہے۔ مال داروں میں گھل ال کررہتے ہیں ؟ جن سے اخواض وابسة ہیں یا وہ حکومتوں کے ملازم ہیں ان کے ذریعہ کا ملاح کی کوئی فکرنہیں اپنی ذات کا نفع سامنے رہتا ہے ایسے درویش اور بعض علاء محمی ای مصیبت میں مُبتلا ہیں کہ حرام کھانے سے اور حرام کمانے سے اور گناہوں میں مال لگانے سے نہیں روک سے ہوگے ہیں طرح طرح سے لوگوں سے مال وصول کرتے ہیں بے نمازی ہیں اور بزرگ ہوئے ہیں اور درویش کے دعویدار ہیں حلال حرام کی تمیز کے بنیے او بی سب کی سب کچھ

وصول کر لیتے ہیں بھلاا بسےلوگ کیاحق بات کہدیکتے ہیںاور کیا گناہوں ہے روک سکتے ہیں؟

انوار البيان جلا

ان لوگوں کے ہم مشرب اور ہم مسلک علاء ہیں ان کے مونہوں پر لگامیں ہیں۔ قبروں پر جوعرس ہوتے ہیں اُن میں خود شریک ہوتے ہیں اور بینیں کہ سکتے کہ فلاں فلاں اعمال جو کررہے ہو بیشرک اور بدعت ہیں 'بلکہ بید نیادار علاء اپنے عمل ے این علم کوشر کاندمبتدعانداعال ک تائیدیس خرج کرتے ہیں (لا جعلنا الله منهم)

حضرت عليٌّ اور حضرت ابن عباسٌ كا إرشاد: حضرت ابن عباس رضي الله عنهمانے فرمایا كه قرآن كريم ميں (درویشوں اور عالموں کی) تو پیخ کے لیے اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں ہے ٔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن خطبدد یا اور حمد وصلو ہ کے بعد فرمایا اے لوگوائم سے پہلے لوگ اسلئے ہلاک ہوئے کہ وہ گناہ کرتے تھے اور درولیش اوراال علم انبين نبيل روكة تن جب كنامول من برحة حلي كئة أن يرعذاب نازل موكميا البذاتم امر بالمروف كرواور نہی عن المنكر كرواس سے پہلے كہتم يروه عذاب آئے جوأن لوگوں برآيا تھا' اوربيہ بات جان لوكه امر بالمعروف اور نہى عن المنكر كيوجه سے ندرزق منقطع موتا اور ندموت وقت سے پہلے آتی ہے۔ (ذكر وابن كثير ج ٢ص ٢٨)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يِكُ اللَّهِ مَغُلُولَةٌ عُلْكُ آيْدِيْمَ وَلَعِنُوا مِمَا كَالُوا مِلْ يَلَهُ مَنْسُوطَ أَنْ اور کہا یہود یوں نے کماللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے بند ہوئے ان کے ہاتھ اور ان کے قول کی جہسے ان پرلعنت کی گئ بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں يْنْفِقُ كَيْفَ يَثَاآَهُ وَلَيُزِيْدُنَّ كَثِيْرًا مِنْهُ مُمَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا \* وہ خرچ فرماتا ہے جیسے جائے اور آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا' وہ ان میں سے بہت موں کوسرکٹی اور کفر کے وَالْقَيْنَا بَيْنَاكُمُ الْعِكَاوَةَ وَالْبِغُضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ وَكُلِّمَا آوُقِكُ وَإِنَا رَالِ لَكُرْب ریادہ ہونے کا سبب بن جائے گا' اورہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک انہوں نے جب جھی کڑائی کی اَطْعَاْهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ®وَلَوْانَ گ جلائی اللہ نے اسے بجھا دیا۔ اور یہ لوگ فساد کے لئے دوڑتے ہیں اور اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا اور اگر ٱهۡلَ الْكِتٰبِ امَنُوۡا وَاتَّقَوۡا لَكُفَرُنَاعَنْهُمۡ سِيتاْتِهِمۡ وَلَاٰذَخَلَنْهُمۡ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ©ولَوْ اٹل کتاب ایمان لاتے اورتقو کی اختیار کرتے تو ہم ضروراُن کے گناہوں کا کفارہ کردیتے 'اورہم انہیں ضرورنعتوں کے باغوں میں واخل کردیتے 'اورا گر اَنَهُ مُ اَقَامُوا التَّوْرِكَ وَ الْانْجِيْلَ وَمَآأَنْزِلَ الِيُهِمْرِّنُ رَبِّهُ لِكَكُوامِنْ فَوْقِهِمْ وہ قائم کرتے تو ریت کوادرانجیل کوادرا کر جو کچھنازل ہوا ہےان پران کے رب کی طرف سے تو ضرور کھاتے اپنے اوپر سےاورا وَمِنْ تَعْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُّقْتَصِكَةً ﴿ وَكَشِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ٥٠ وُل کے نیچے سے ان میں ایک جماعت سیدھی راہ اختیار کرنے والی ہے اور ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کر ہے تاہ

# يېود بول کی گستاخی اورسرکشی

قضد بیو: معالم النزیل جسمه ۵ مین حضرت ابن عبال وغیره سفقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے یہودکو بہت مال دیا تھا ، جب انہوں نے اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی تو اللہ پاک نے جو مال ودولت دیا تھا اور بوی مقدار میں جو پیداوار ہوتی تھی اسکوروک دیا' اس پر فخاص نامی ایک یہودی نے بیہ بات کہی کہ اللہ کا ہاتھ خرج کرنے سے بند ہوگیا' کہا تو تھا ایک بی شخص نے لیکن دوسرے یہودیوں نے چونکہ اسے اس کلمہ سے نہیں روکا اور اس کی بات کو پہند کیا تو اللہ تعالی نے ان سب کواس میں شامل کر دیا اور اس بات کو یہود کا قول قر اردیدیا۔

ان کی تر دید فرماتے ہوئے اوّل تو یہ فرمایا کہ غُلَّتُ اَیْدِیْهِم کہ خود یہودیوں کے ہاتھ خرخرات سے دُ کے ہوئے میں اور ساتھ بی دیا گئے۔ میں اور ساتھ بی بی کا کہ ان کے اس قول کی وجہ سے ان پرلعنت کی گئی۔

پر فر مایا بَلُ یَداهٔ مَبْسُوُ طَتَنِ یُنْفِقُ کَیْفَ یَشَآءُ (بلکه الله تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔وہ جس طرح چاہے خرج کرے) یہودی ہوی ہوہ ہودہ قوم تھی انہوں نے ایسی ہے ہودگی پر کمرباندھی کہ الله تعالیٰ کی شان عالی اور ذات مقدس کے بارے میں بھی نازیبا کلمات کہد دیئے۔ جب کسی قوم میں ایمان ندرہان کی ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ پراعتراض بھی کرتے ہیں۔

حضرت ابورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ کا ہاتھ مجرا ہوا ہے اُسے کوئی خرچہ کم نہیں کرتا وہ رات دن خرچ کرتا ہے تم ہی بتاؤاس نے کتنا خرچ فر مادیا جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فر مایا جو پچھ اس کے ہاتھ میں تھااس میں ذرا بھی کم نہیں ہوااوراس کا عرش یانی پڑتھا۔ (رواہ البخاری وسلم)

کی ہونے کے ڈرسے اسے ہاتھ رو کناپڑتا ہے جس کے پاس مال محدود ہواور ختم ہوجانے کا ڈر ہواللہ تعالی جل شانۂ خالق ہے اور مالک ہے اس کے خزانے بے انتہاء ہیں۔ حدیث قدی میں ہے اللہ تعالی نے فر مایا۔

عطائي كلام وعذابي كلام انما امرى لشئي أردت أن اقول له كن فيكون.

میراعطا کردینا کلام ہےاورعذاب دینا بھی کلام ہے جب میں کی چیز کاارادہ کروں تو گن کہد یتا ہوں پس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ (مشکلوۃ المصابح ص۲۰۵)

رسول النفسة نے کیسے سمجھانے کے انداز میں بیان فر مایا کہ جب سے اللہ نے آسان اور زمین کو پیدافر مایا ہے اس وقت سے اس نے اپنی مخلوق پر کتناخر چ کر دیا اس کوسوچواورغور کرو۔ اتناخر چ کرنے پر اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمنہیں ہُوااور خرچ برابر ہور ہاہے اور ہوتارہے گا اور ابدالآباد تک اہل جنت پرخرچ ہوگا ایسے خالق و مالک اور داتا کو یہودیوں نے فقیر کہددیا جیما کہ سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَّنَحُنُ اَغُنِيآءُ (البت الله تعالى في الله عَلَيْهُ وَالله وَاله وَالله وَالل

فائدہ: اللہ تعالیٰ جل شانہ مخلوق کی طرح نہیں ہے وہ جم سے ادراعضاء سے پاک ہے حدیث وقر آن میں جو لفظ بدوغیرہ آیا ہے اس پرایمان لائیں کہ اس کا جومطلب اللہ کے نزد کید ہے ہم اسے مانتے ہیں۔اور سجھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ بیہ نتشا بہات میں سے ہے۔

پھرفر مایا و کَینویْدُ کَیْدُو امِنْهُم مَّا اُنْزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَّبِکَ طُغُیَانًا و کُفُوا (اورآپ کے ربی طرف سے جوآپ پر تازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سول کی سرخی اور کفر کے زیادہ ہونے کا سبب بن جائیگا) مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب تازل فرمائی وہ تو ہدایت کے لیے ہے کین یہودی اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہان میں سے چند لوگ ایمان لائے جن کی تعداد زیادہ نہیں ہودی لوگ زیادہ ہیں جواللہ کی کتاب سے ہدایت لینے کی بجائے اسکواپنے لیے لوگ ایمان لائے جن کی تعداد زیادہ نہیں ہودی اوگ دیادہ سرخی اور کفر میں بیر صنے کا ذریعے بنارے ہیں۔

حضرت قنادہ تابعی نے فرمایا کہ یہودیوں کوحسد کھا گیا انہوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ دسلم سے اور عرب سے حسد کیا اور اس وجہ سے قرآن چھوڑ ااور محمد رسول اللہ علیقے کی رسالت کے منکر ہوئے اور آپ کے دین کونہ مانا۔ حالا تکہ وہ آپ کو اپنی کتابوں میں لکھا ہُو ایا تے ہیں (در منثورج ۲س ۲۹۷)

پر فرمایاوَ الْقَیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلَیٰ یَوْمِ الْقِیضَةِ (اورہم نے قیامت تک ان میں دشمیٰ کواور اُنفس کو ڈالدیا)

ان میں مختلف فرقے ہیں اورا کیے فرقہ دوسرے کادشن ہاور قیامت تک ان کی عداوت اور اُنفس کا یہی حال رہےگا۔

یہود پول کا جنگ کی آگ کو چلاٹا: پھر فرمایا کُسلَّمَا اُوْقَدُ وُانَارًا لِلْحَرُبِ اَطُفَاهَا اللَّهُ (کہ جب بھی انہوں نے لائی کی آگ جنائی اللہ نے اسے بُجما دیا) یعنی مسلمانوں کے علاقت تحریک چلاتے رہتے ہیں اور ان سے لڑنے کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں اور ان سے لڑنے کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں اور ان میں کامیاب نہیں ہوتے یا تو مرعوب ہو کررہ جاتے یا مغلوب ہوجاتے ہیں اور کئی تیاریوں میں کامیاب نہیں ہوتے یا تو مرعوب ہو کررہ جاتے یا مغلوب ہوجاتے ہیں اور کئی سے کامند کھتے ہیں۔ یہود یوں نے ہر موقعہ پر فکست کھائی 'بنو قریظ مقتول ہوئے اور بنونفیر مدید مورہ سے خیبر کوجلا کہ کئی کا مذہ کے گئی تھر میں گئی اور وہ وہ ہاں مغلوب اور مقہور ہوئے۔

پھرفرمایا وَیَسُعَوْنَ فِی الْاَرُضِ فَسَادًا (اوربیلوگ زمین میں ضادکرنے کے لیدوڑ تے ہیں) وَاللّٰهُ لاَ یُعِبُ الْمُفَسِدِیْنَ (اورالله دوست نہیں رکھتا ضادکرنے والوں کو) لہذا بیاللہ کے مجوب بندے نہیں ہیں ان الفاظ میں ہمیشہ کے لیے فسادیوں کو تنبید کی ہے جوفساد فی الارض کے لیے منصوبہ بناتے رہتے ہیں اور فساد کرنے کا مشغلہ رکھتے ہیں۔

انوار البيان طدح

يُعرفر الله وَلَوْانَ الْمُعَلَّبِ المَنُو او اتَّقُو الكَفُرُنَا عَنْهُمُ سَيّا تِهِمْ وَلَادَ حَلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمُ (اورا كرابل كتاب ايمان لاتے اور تقوى اختيار كرتے تو جم ضروران كے كنابول كا كفاره كردية اور أنيس ضرور نعتوں كے باغول ميں داخل کردیتے)

اس میں اہل کتاب کوترغیب دی ہے کہ سیدنا محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم برایمان لائیں اور کفر ہے بچیں ایسا کرینگے تو ہم ان کے سابقہ گنا ہوں کا کفارہ کردیں گے اور ایمان لانے اور کفر پر جے رہنے کی وجہ سے آرام اور چین والی جنتوں سے محروم ہوں گے۔

الله كى كتاب يرمل كرنے سے خوش عيش زندگى نصيب موتى ہے: پر فرمايا وَلَوْ اَنْهُمُ اَفَ الْمُوا التُّورة وَالْإِ نُجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهِمُ مِّنُ رَّبِّهِمُ لَا كَلُوامِنُ فَوْ قِهِمُ وَمِنْ تَحْتِ اَرُ جُلِهِمُ (اوراكروه قاتم كرت توريت کواورانجیل کواور جو پھھان کی طرف تازل ہوا ہے ان کے رب کی طرف سے تو ضرور کھاتے اپنے او پر سے اور یا وال کے نیچے ے)مطلب بیے کہ اہل کتاب اگر توریت اور انجیل کے احکام پھل کرتے اور اب جو پچھ محدرسول الله صلی الله وسلم برنازل موااس يرمل كرتے توان كودنيا ميں بھي خوب اچھي طرح نواز دياجا تا۔

بہلی آیت میں بیبتایا کدایمان لائیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے اور اس آیت میں بیبتایا کداگر ایمان لاتے اور احکام الہیہ پرعمل کرتے تواس کی وجہ سے دنیا میں بھی خوب اچھی طرح نوازے جاتے' اوپر سے بھی کھاتے اوریا وٰں کے نیچ بھی تعتیں یاتے۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے اس كايه مطلب بتايا كه ان برخوب بارشيں برسيس اور زيمن سے خوب كھانے يينے کی چیزیں اگائی جاتیں۔

معالم التزيل جماص ا من فراء سفل كيا ب كداس سرزق من وسعت كردينا مرادب بيابياني ب جي عاورہ میں کتے ہیں کہ فلان فی المنعور من قرنه إلی قدمه (فلال فض سرے یاؤل تک خیری میں ہے)اس آیت سے اور اعراف کی آیت و لَوُ أَنَّ اَهُلَ الْقُرای اَمْنُو او اتَّقُوا (الآیة) سے واضح طور پرمعلوم موا که اعمال صالحه میں لكنے اور كنا مول سے بيخے كى صورت ميں (آخرت كى خير كے ساتھ )بندگان خدا دنيا ميں بھى مجر پورنعتوں سے نواز ديے جاتے ہیں۔

چرفر مايا مِنْهُمُ أُمَّةٌ مُفَعَتَصِدَةً (ان من أيك جماعت إسيرهي راه اختيار كرنيوالي) چندال كتاب جوايمان لے آ ئے تھے جیے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی الله عنبم اس میں ان حضرات کی تعریف فرمائی ۔ پھر فرمایا و کیوئے و من فیم سَآءَ مَا يَعَمَلُونَ (اوران ميس بهت سے وہ بين جورُ سے كرتوت كرتے بس) سورة ماكده

حفرت ابن عباس رضی الله عنمانے اس کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا عسملوا بالقبیح مع التکذیب بالنبی عَلَيْتُ الله كدان لوگوں نے اعمال فتیج كے اور ساتھ ہى نبى اكرم عَلِيْقَةً كى تكذیب بھى كرتے ہیں۔

تو آپ نے اللہ كا پيغام نہ جنچايا اور لوگول سے اللہ آپ كى حفاظت فرمائے گا بے شك اللہ كافر لوگول كوراہ نہيں دكھائے گا

# رسول الله علی کوالله تعالی کاهم که جو کچھنازل کیا گیاہے سب کچھ پہنچاد واللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائیگا

قسفسمیں: اس آیت شریفه میں اللہ جل شائه نے حضرت رسول اکرم اللہ کو کہنے کا تھم دیا اور فرمایا کہ جو کھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو پہنچادیں حضرت حسن سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے جب اپنے رسول اللہ کے کم معوث فرمایا تو آپ کے دل میں کچھ کھر اہٹ می ہوئی اور یہ خیال ہوا کہ لوگ تکذیب کرینگے اس پر آیت بالانازل ہوئی۔

معالم التزيل ص ٥٥ ق اور الباب التقول ٢٥ من من من عن التي التي سي الله الرّسُولُ بَلَغُ مِ آ أنزِلَ إِلَيْكِ مِنُ رَّبِكَ تازل مولَى تو آپ ني عرض كيا كدا برب المن سيكام كيي كرون كا مين تها مون اوك مير ب خلاف جمع موجا كين كئاس بر فَإِنُ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ دِسَالَتَهُ تازل مولَى مزيد فرما يا وَ اللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ (اور التذاوكون سي آپ كي حفاظت فرمائكا)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ جب بیآیت نازل ہوگئ تو جوحضرات صحابہ آ کی حفاظت کیا کرتے تھے اُن سے آپ نے فرمادیا کہ آپ لاگئے ہے۔

کرتے تھے اُن سے آپ نے فرمادیا کہ آپ لوگ چلے جائیں اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ فرمالیا ہے۔

حفاظت کرنے والوں میں رسول اللہ علیہ ہے کہ چیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے جب آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پہرہ دینا چھوڑ دیا (لباب النقول ص۹۴)

آخریس فرمایا إِنَّ اللهُ لَا یَهُدِی الْقَوْمَ الْکُفِرِیْنَ لِعِن الله تعالی کافروں کواس کی راہ ندکھائے گا کروہ قرآ کرنے کے لئے آپ تک پنچیں قال صاحب الروح وفیه اقامة الظاهر مقام المضمرای لان الله تعالی لا بهدیهم الی امنیتهم فیک (جس) (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یہاں ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کورکھا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالی انہیں آپ کے بارے میں اپن خواہشوں کی تحیل کی راہ نہیں دکھائے گا)

رسول الشريطينية نے ذراى بھى كوئى بات نہيں چھپائى الله تعالى جل شائه نے جو پھے نازل فرمايا وہ سب امت تك پنچايا۔ حضرت عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها نے فرمايا كه جوكوئى شخص تم ميں سے بيہ بيان كرے كه سيدنا محمد رسول الله عليقة نے الله كنازل فرمودہ امور ميں سے كچھ بھى چھپايا تو وہ جھوٹا ہے۔ (معالم النزيل ج ماص ۵)

منی اورعرفات میں رسول علی کے حاصرین سے سوال: آنخضرت مرورعالم علیہ نے جہ الوداع کے موقعہ پر جوعرفات میں خطبددیا اس میں بہت ی باتیں بیان فرما ئیں اور حاضرین سے فرمایا و انتہ تسسلون عنی فسما انتم قائلون (تم سے میر بارے میں سوال کیا جائے گاسوتم کیا جواب دو گے) حاضرین نے عرض کیا۔ نَشُهَدُ اَنْکَ قَدُ بَلَّغُتَ وَأَ ذَیْتِ وَنَصَحْت (کہم گوائی دیں گے کہ بلاشبہ آپ نے پہنچایا اور اپنی ذمداری کو پورافر مایا اور امت کی خرخوائی کی آپ نے آسان کی طرف نظرا مھائی پھرلوگوں کی طرف جھکائی اور تین باراللہ پاک کے حضور میں عرض کیا اَللَٰهُم اَشْهَدُ (کہا ہے اللہ اُو گواہ ہو جا!) (صحیح مسلم جاص کھ)

پھردسویں تاریخ کومنی میں آپ نے خطبہ دیا اور حاضرین سے پھروہی سوال فرمایا اَ لاھل بَدَّ عُنتُ خبردار! ٹھیک بتاؤ کیا میں نے پہنچادیا؟ حاضرین نے کہا کہ مَعَمُ (ہاں آپ نے پہنچایا) پھر آپ نے اللہ پاک کی حضور میں عرض کیا اَللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللْمُعُمُولُ اللَّهُمُ ا

قرآن مجیدی تفریج ہے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے نبی اکرم علیہ کو کھم فرمایا کہ اللہ نے جو بھی پھھ آپ کی طرف نازل فرمایا ہے وہ سب پہنچاد ہے ہے۔

سورہ چرمیں ارشاد ہے فاصد عُ بِمَا تُؤُمَّهُ کہ آپ خوب کھول کرواضح طور پر بیان فرماد یجئے آپ نے زندگی جراس پڑل کیا اور جج کے موقعہ پرصحابہ سے دریافت فرمایا کیا ہیں نے پہنچادیاسب نے ایک زبان ہوکر جواب دیا کہ ہاں آپ نے پہنچایا اور سب نے وعدہ کیا کہ اللہ کے حضور میں ہم گواہی دینگے اور عرض کردیں گے کہ آپ نے سب چھے پہنچادیا۔

روافض كارسول الله علي متاليله برتهمت لگانا: يتوقرآن وحديث كات بين يكي كي لوگ ايسه بين كان يكولوگ ايسه بين كان يه جا بلانداور كافرانه عقيده ب كدالله تعالى نے رسول الله عقلی الله علی الله عند كا خلافت كا اعلان فرمادين كين آپ نے حضرت ابو بكراور حضرت عمرضى الله عنهما كے درسے اعلان نبيل فرمايا ان لوگول كوجھوٹا دعوى ب ب كدانهيں حضرات الل بيت سے مجت ب-

جھوٹا اسلئے ہے کہ اہل بیت سے تو محبت کا دعویٰ ہے اور صاحب اہل بیت علی ہے کہ بارے میں بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا تعمم اجمعین کو کا فرکتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کا تعمم اجمعین کو کا فرکتے ہیں۔

قرآن مجید کی تحریف کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور رسول اللہ عظیمہ کو بھی علم چھپانے کا مجرم بتاتے ہیں سی مجیت کی عجیب قتم ہے کہ اہل بیت سے محبت ہواور جس ذات والا صفات کی وجہ سے اہل بیت سے محبت ہوئی۔ اس کے بارے ہیں سے عقیدہ رکھیں کہ منصب رسالت کی ذمہ داری پوری نہیں کی (العیاذ باللہ من ہذہ الخرافات والہفوات)

جب الله کانی بی مخلوق سے ڈرجائے اوراحکام الہیکو چھپائے اور فَاصْدَعْ بِمَا تُؤُمُو کَی خلاف ورزی کر ہے تو پھرکون حق قائم کرے گا؟ جیرت ہاں لوگوں پر کہ جس رسول کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فر مایا اور وَ الله یُغْصِمُک فر مایا کہ حفاظت کی حفاظت کا وعدہ فر مایا اس وعدہ پر آپ کو بھر وسنہیں تھا (والعیاذ باللہ) اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے جو آپ کی حفاظت کا وعدہ فر مایا اس وعدہ پر آپ کو بھر وسنہیں تھا (والعیاذ باللہ) ایک اور نی موسی بھی اللہ پر بھر وسدنہ ہوا اور اللہ کے وعدہ کو بھی نہیں میں اللہ پر بھر وسدنہ ہوا اور اللہ کے وعدہ کو بھی نہیں جب بیں جب چھیس سال کے بعد انہیں خلافت ملی تو

انہوں نے تویہ نہ کہا کہ میں خلیفہ بلافصل تھا مجھ سے خلافت چھین لی گئی یہان کے خواہ نخواہ کے جمایتی ان کو بھی مطعون کرتے بیں کہ باد جودشُجاع اور بہادر ہونے کے حضرات ابو بکر عمر وعثمان رضی الله عنہم ہے ڈرتے رہے اور ان کے پیچھیے نمازیں پڑھتے رہے اور ان کے مشوروں میں شریک ہوتے رہے۔ اللہ جل شانۂ ان جھوٹے حمایتے وں کے عقائد اور مکائد اور خیالات اور

خرافات مِصْمُفُوظ رِكِهِ \_ وَلَقد صَدَقَ الله تعالَىٰ حيث قالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمِ الْكَفِرِيُن

#### ۅؘڡٚڔۣؽڨٵؾڠٚؿڵۏؽؖۉۘۅؘڂڛڹۅۧٳٳۘڰڴۏؽۏؚؿؙڬڐ۠ڣػؠؙۏٳۏڝؠؙۏٳڎ۫؏ٙٵؚؼٳڵۿۼڲؽۿٟۿۯؿٚ

جمثلاد یا اورایک جماعت گول کردیا اورانہوں نے گمان کیا کہ بچھ بھی فتنه نہ دگا مجروہ اند ھے اور بہرے ہوگئے مچراللہ نے ان پر توجہ فرمائی مجران

#### عَمُوْا وَصَهُواكُونِيُ فِينَهُمْ وَاللهُ بَصِيرٌ يُهَايِعُمَلُونَ

میں سے بہت مے لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کا موں کود مکھتا ہے جن کووہ کرتے ہیں

## یهود بول کی سرکشی اور کج رَ وی کامزید تذکره

ت فسیس : تغیر در منثور ۲۹ می ۲۹۹ میں حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عہما نے آل کیا ہے کہ یہودی رسول اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کیا آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ دین ابرا جمی پر جیں اور توریت پر بھی آپ کا ایمان ہے آپ گوائی دیت آپ گوائی دیت شریف بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا کہ ہاں! یہ بات ٹھیک ہے (اور لوگوں کا یہ مطلب تھا کہ ہم بھی دین ابرا جمی پر جیں اور آپ کی گوائی کے مطابق توریت شریف بھی اللہ کی کتاب ہے لہذا ہم تق پر ہوئے ) آپ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ تم نے دین ابرا جمی میں اپنے پاس سے بہت ی بی چیز یں نکال لی جیں اور توریت میں جوتم سے عہدلیا گیا تھا آپ می کرمو گئے ہواور تمہیں جس چیز کا بیان کرنے کا تھا ماسے تم چیپا اور توریت میں اور جی اور تر جیں اور جی جی اور جی اور جی جواب کی گائے ہوا کہ جواب کی گائے ہوا کہ جواب کی اور جی ہوا کرنے جی اور جی ہوا اور جی ہوا اور جی ہوا یہ جواب کی گائے ہوا کہ جواب کی گائے ہوا کہ جواب کی گئی ہوا کہ جواب کی گائے ہوا کہ ہوائے جی اور جی ہوا اس کے کہا کہ جو کھے تھا دے پاس ہے جم اُسے مانے جی اور جی ہوا اور تی جی اور جی کہ اگھی کر جو کے تھا دے ہیں اور جی ہوا کی جواب کی گائے ہیں کر تے۔

اس پراللہ جل شاخ نے آیت کریمہ قبل بنا قبل المبکت کشیر علی منی عار افریک کازل فرمائی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل کتاب سے فرماد یجے کہ تم کسی ایسے دین پڑیس جواللہ کنزدیک معتبر ہو جب تک کہ تم توریت اور انجیل کے احکام اور ارشادات پر پوری طرح عمل پیرانہ ہواور جب تک کہ اس پر ایمان نہ لاؤ جو تمہار سے رب کی طرف سے بواسط محدرسول اللہ علیہ تھے کہ اس پر ایمان لا نا توریت اور انجیل کے فرمان کے مطابق ہے۔ یہ جدو اُن کھ مکٹ و اُسا عند اُن کھی التور اَق وَ الاِن جیل گرتم نے توریت اور انجیل کے بعض فرمان کے مطابق ہے۔ یہ جدو اُن کھ مکٹ و اُسا عند اُن کی مطابق ہے۔ یہ جدو اُن کے مقاب اور جو تمہار او تو کی ہے کہ ہم ہدایت پر احکام کو مانا اور بعض کونہ مانا تو اس طرح سے توریت اور انجیل پر بھی تمہار اایمان نہیں ہے اور جو تمہار او تو کی ہے کہ ہم ہدایت پر بین پر بووہ آخر کی نبی کا انکار کرنے کیوجہ سے اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے اس کے بعد فر مایا۔ و کَلَیْوِیْدُنْ کَوْدُنْ کَوْدُنْ کَوْدُوْ اَن کِل اِن کار کے نبی کا اُن کار کرنے کیوجہ سے اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہوائی ہے کہ ہم ہدایت لینے والے نہیں بلکہ قرآن کے نبی کا ان جس سے بادر کے جوائیان کے لئے اور زیادہ سر شی کرنے اور کو میں تی کرنے کہا عث بن گائی ان بین سے بہت کا اُن جس سے بہت کی مال ہے بھر چندا فراد کے جوائیان کے تھے۔

فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْكَفِرِيُنَ ه (آپكافرقوم پررخُ شري) جس كوايمان قبول كرنانيس بوه قبول نه كركارنج كرنے سے كوئى فائدہ نہيں۔

صرف ایمان اور عمل صالح بی مدارنجات ہے: پر فرمایا اِنَّ اللَّهِ يُسن امَنُوْا وَاللَّهِ يُن هَادُوُا وَالصَّابِنُونَ وَالنَّصْوى (الآية) (بلاشبه جولوگ ايمان لائے اور جويبودي بين اور جوفرقه صائبين ہے اور جونساري ان میں ہے جو شخص اللہ پرایمان لائے اورا ممال صالحہ کرے تو اُن پر کوئی خونسنیں اور نہ وہ ممکین ہوں گے )اس طرح کی آیت سورهٔ بقره میں بھی گذر چی ہے (دیکھوآیت نمبر۲۲) وہاں آیت کی پوری تفسیر لکھ دی گئی ہے وہاں یہود ونصاری اور صائبین کا تعارف بھی کرادیا گیا ہے سورہ بقرہ میں اور یہاں اس آیت میں اللہ تعالی جل شائ نے اپنا بہ قانون بیان فرمایا ہے کہ جوبھی کوئی شخص اعتقادیات اوراعمال میں اللہ تعالی کے ارشاد فرمودہ طریقہ کی اتباع کرے گا خواہ وہ شخص پہلے سے کیسابھی ہووہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا'نزول قرآن کے بعداللہ کی پوری اطاعت قرآن کے مانے میں اور دین اسلام کے قبول کرنے ہی میں منحصر ہے اسلیے مسلمان ہی وہ قوم ہے جنہیں **کوئی خوف نہیں اور وہ عملین نہ ہوں گے بحثیت اعتقاد تو**بیہ لوگ صحیح راہ پر ہیں ہی گنا ہوں کی وجہ سے کوئی گرفت ہوجائے تو وہ دوسری بات ہے بظاہر قانون بیان کرنے میں اَلَّسَدِیُنَ المَنْوُا كُوذَكركرن كَى ضرورت نبيس كيونكه وه تومسلمان بي بى ليكن أَلَّذِيْنَ المَنْوُا كَاضافه كرنے سے ايك خاص بلاغت بیدا ہوگئ اور یہ بتادیا کہ کی پر ہماری عنایت ذاتی خصوصیت کی وجہ سے ہیں ہے بلکہ صفت موافقت کی وجہ سے ہے اسكواس طرح سمجه لياجائ جيسے كوئى حاكم وقت يول اعلان كرے كه جمارا قانون سب كے لئے عام بخالف ہوياموافق جوموافق ہےوہ موافقت کی وجہ سےموردعنایت ہے اور خالف بھی اگر مطیع ہو جائے تو وہ بھی مور دِعنایت ہو جائے گا۔ بن اسرائيل كى عهد شكنى: اس كے بعد فرمايا لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي اسْرَائِيلَ (الآية) كم م نے بى اسرائيل ے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیج ان کا پیطریقدر ہاکہ حضرات انبیاء کرام علیم السلام جودین پیش کرتے تھاس دین میں ہے جوحصنفس کونبیں بھا تا تھا اورا چھانہیں لگتا تھا اس سے اعراض کرتے تھے اور اس نا گواری کے باعث بہت سے انبياءكرام يبهم السلام كوجفلا ويااور بهت سول كولل كرديايه ضمون سوره بقره كي آيت أَفَكُلُما جآءَ كُمُ رَسُولُ وبيما لا تَهُونی أنْفُسُکُ مُ اسْتَكْبَوْتُمُ مِی بُی گذر چائے ایمان کی شان بہے کہ اللہ کی طرف ہے جو بھی عمو یا جائے اور جو قانون نافذ کیا جائے اس کو بشاشت کے ساتھ قبول کیا جائے نفسوں کو گوارا ہویا نا گوار ہونفس کے مطابق ہوا تو مانا ورنہ مانے سے انکار کردیا اور داعیوں کے دشمن ہو گئے بدایمان کی شان نہیں ٔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنه فرماتے ہیں كهم نے رسول الله علي الله علي اس بات بربعت كى كهم بات سنيں كاور تكم مانيں كے تنگ دى ميں اور خوشحالى ميں اور نفسوں کی خوشی میں اور نا گواری میں۔ (رواہ البخاری ج ۲ص ۱۰۲۵)

انوار البيان جلام

پھر کسی تھم میں اگرنفس کو تکلیف ہوتی ہےتو اس پراجر بھی تو زیادہ ملنا ہے سردیوں میں اچھی طرح وضو کرنا نیند قربان کر کے نماز کے لئے اُٹھنانفس کی نا گواری کے باوجودز کو ۃ دیناروز ہر کھنا دشمنانِ دین سے لڑنا گناہوں سے بچنا بیرسب چیزیں نفول کے لئے ناگوار ہیں لیکن ان میں اجروثواب بھی زیادہ ہے۔نفس کےمطابق ہواتو مانا اورا گرخلاف نفس ہواتو نہ مانا یہ تونفس کی بندگی ہوئی اللہ کے نیک بندے تواللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں فس کی خواہشات کے پیچینہیں چلتے۔ بنى اسرائيل سے جوعمدليا گياسورة بقره ميں اس كے بارے ميں ارشاد ہے وَإِذْ أَخَدْنَا مِيْفَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ المطور يعمدان سوريت شريف يمل كرنے كے لئے ليا كيا تعانيزسورة بقره بي من آيت ١٨١٥ ورآيت ٨٨ من بھي بعض عبدول كاذكر ب- پرفرمايا وَحَسِبُوا آلا تَكُونَ فِتُنةً فَعَمُوا وَصَمُوا (الآية) (اورانبول في كمان كيا كه كه بھی فتنہ نہ ہوگا بھروہ اندھےاور بہرے ہو گئے پھراللہ نے ان کی توبہ قبول فر مائی' دوبارہ پھراند ھےاور بہرے ہو گئے' اور الله کھتا ہے جن کاموں کو کرتے ہیں ) بن اسرائیل کی طغیانی اور سرکشی بیان فرمانے کے بعد ان کے اس گمان بدکا تذکرہ فرمایا كەنەكونى بهارى گرفت ہوگى نەكونى عذاب ہوگانېيىن يەخيال يا تواسلئے ہوا كەاللەتغالى كى طرف سے گرفت ميں دېر ہوگئي اور يا اسلے کداینے کواللہ کامحبوب مجھتے تھے جب بید خیال ہو گیا تو اور زیادہ شرارت اور معصیت پر اُتر آئے اور اندھے بہرے بن گئے نہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات ودلائل کود کھے کرمتا ٹر ہوئے اور نہ چی سُنا اور نہ چی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سرکثی میں چلتے رہے پھراللہ یاک نے ان پر توجہ فر مائی بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجالیکن وہ پھر بھی اندھے اور برے بن رہان میں سے بہت سول کا یکی حال رہا و الله بصیر ، بسما یعملُون اور الله ان کے سب اعمال کود کھتا ہے۔ بن اسرائیل کے مفادادرا تارچ ماو کا تذکرہ سورہ بن اسرائیل کے پہلے رکوع میں قدر تے تفصیل سے بیان فرمایا ہے اس كوملاحظة كرلياجائے۔

لَقَانَ كَفُرُ الَّذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُسِينِهُ ابْنُ مَرْيَكُمْ وَقَالَ الْمَسِيْحُ لِبَنِي إِنْمَ لِينَا عَيْمُ ا بلاشبده الوگ كافر ہوئے جنہوں نے بوں كہا كماللہ بى سيح ابن مريم ہے حالا نكميح نے فرمايا ہے كدا سے بنى اسرائيل!تم الله كى عبادت كرو رَبِّنْ وَرَبِّكُفُرُ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقُلْ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَبَّةَ وَمَأْولِهُ التَّالُ ا ئِ باشبہ جو تھی اللہ کے ساتھ شرک کرے اوال میں شک نہیں کہ اللہ نے اس پر جنت حرام کردی اور اس کا ٹھ کا ندوز خ ہے وَمَالِلظِّلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارِ ﴿ لَقَانَ كَفُرَ الَّذِيْنَ قَالُوْ إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلْثَاتٍ وَمَامِنِ إِلَّهِ ورظالموں کا کوئی مددگا زہیں بلاشبدہ لوگ کا فرہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبود وں میں سے ایک معبود ہے حالا نکہ ایک معبود کے علاوہ اِلْكَ اِللهُ وَاحِدُ وَ اِنْ لَهُ يِنْهُوْاعَا يَقُوْلُونَ لَيَكُتَ قَ الْهِ إِنْ كَفَرُوْامِنْهُمْ عَذَابُ الِينَهُ فَ ) معبوذ نیس اور اگراس بات سے باز نیآئے جووہ کہتے ہیں تو ضرور ان لوگوں کو جو اُن میں کفر بی پر جے دہیں دردنا کے عذاب بھنچ جائے گا'

#### نصاری کے کفروشرک اورغلوکا بیان

 پے جے رہیں گے ان کے لیے در دناک عذاب ہے (جولوگ توبر کرلیں گے ایمان لے آئیں گے وہ عذاب ہے مشملی ہیں)
پر جے رہیں گے ان کے لیے در دناک عذاب ہے (جولوگ توبر کرلیں گے ایمان لے آئیں گے وہ عذاب ہے مشملی ہیں)
پھر فر مایا اَفَلاَ یَتُو ہُونَ اِلَی اللّٰهِ وَیَسْتَغُفِولُونَهُ ' ( کیا بیا ہے عقائد باطلہ کوچھوڑیں اور اللہ کے حضور ہیں تو ہریں اور
اس سے مغفرت نہیں چا ہے ) یعنی انہیں کفریہ عقائد پر برابر صرار ہے ان عقائد کوچھوڑیں اور اللہ کے حضور ہیں تو ہریں اور ایمان قبول مغفرت طلب کریں اگر ایسا کریں گے تو اللہ مغفرت فرما دے گا اللہ غفور ہے دیم ہے کا فرومشرک تو ہرے اور ایمان قبول کرے جواللہ کے یہاں معتر ہے تو اس کی بھی بخشش ہوجاتی ہے۔

حضرت عيسى عليه السلام كاعبده: اس كے بعد حضرت عينى تا ابن مريم عليه السلام كاعبده بتاياكه مَالْمَسِينَةُ ابْنُ مَرُيْمَ اللّه كابره بتاياكه مَالْمَسِينَةُ ابْنُ مَرُيْمَ اللّه كابرة كابن مريم صرف رسول وي رسول وه بوتا ہے جو پيغام ليكرآئ الله كرسول وقات كالم فالله كابيغام ليكرآئ تقال عشال من الله كابيغام ليكرآئ تقال عشال الله كابيغام الله كرآئ اور خلوق تك بينها وينام بيغام الله كابيغام الله كرآئ الله كابيغاد يئام بيغام الله كرآئ الله كابول تاكم كابيغاد يئام بيغام الله كابيغام كرآئ الله كابول تاكم كرائي كابول تاكم كرائي كابول تاكم كابول تاكم كابول كابول

ظاہر ہے کہ اُن میں ایک دوسرے کا عین نہیں ہوسکتا لینی دونوں ایک ہی ذات نہیں ہوسکتے پیغام جیجنے والا وحدہ لانثريك ب جس كواس نے پيغام ديكر بھيجاده پيغام تھيجنے والے كى خدائى ميں كيے نثريك ہوسكتا ہے؟ جيسے دوسرے انبياء کرام علیہم الصلوٰة والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خداکی الوہیت میں شریک نہیں تھے ایسے ہی حضرت عیسیٰعلیالسلام بھی تھے ہرنی اللہ کے بندہ ہاورتمام انبیاء کرام لیہم السلام اللہ کا بندہ ہونے ہی کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ حضرت مريم عصد يقد تحين اس كے بعد حضرت عيلى عليه السلام كى والده كاتذكره فرماتے ہوئے ارشاد فرمايا وَأُمُّهُ صِدِّيفَة اوران كى والده خوب زياده تح تحس انهول في الله كمات اوراس كى كتابول كى تقديق كى (وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ) صدق اورتقديق اورزُ بروعبادت كى وجدے وفى مردعورت معبود بيس بوجاتان كوئى مخص بغير باپ کے پیدا ہوجانے سے عبادت کامستق ہوجاتا ہے حضرت عیسیٰ عدید السلام ستحق عبادت نہیں جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ستحق عبادت نہیں وہ تو بغیر مال باپ کے پیدا ہوئے تھے معجزات کی وجہ سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہو سکتے ان کے علاوہ بھی دیگر انبیاء کیم السلام سے معجزات صادر ہوئے تصان سے یاکسی نبی سے جومعجز و صادر ہوا وہ صرف الله كي مع عن جس كو بساؤن الله بتاكرسورة العمران من بيان فرمايا بـان معرات كي وجه عدم تعيل علیه السلام کوخدا تعالی کی خدائی میں شریک ماننا اور عبادت کامستی سمجھنا سراسر جمافت اور صلالت اور جہالت ہے۔ حضرت يتم اوران كي والدهمريم وونول كهانا كهات ته : پرزمايا كانا يا كان الطَّعَامَ (عيل اوران کی والدہ کھاتا کھاتے تھے )مطلب بیہے کے نصاری نے جوحفرت عیلی اوران کی والدہ علیهما السلام ومعبود ماناان کی بوقونی اور جہالت اور صلات ای سے ظاہر ہے کہ جے اپنی زئدگی برقر ارر کھنے کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہو

ا سے معبود بنا بیٹے معبودتو وہ ہے جو کی کامختاج نہیں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جود وسرے کامختاج ہوا اور جے روئی پائی
کی ضرورت ہے وہ معبود نہیں ہوسکتا۔ پھر فر مایا اُنْ طُورُ کَیْفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ اللایتِ (آپ و کھے لیجئے ہم ان کے لیے کس طرح
آیات بیان کرتے ہیں) طرح طرح سے سمجھاتے ہیں دلائل پیش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے عقا کدشر کیہ سے بازنہیں
آتے فُمَّ انْظُورُ اللّٰی یُووُ فَکُونَ (پھرد کھے لیجئے اوہ کس طرح ہٹائے جارہے ہیں) حق کوچھوڈ کر باطل کی طرف جاتے ہیں
دلائل اور حقائق کی طرف متوجینیں ہوتے۔

چوخص نفع وضرر کاما لکت ہم واسکی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اسکے بعد فر مایا قُلُ اَتَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَالَا يَمُلِکُ لَكُمْ صَرَّ اوَّلاَ نَفْعًا (آپفر مادیجے! کیاتم اللّٰدُوچور کراسکی عبادت کرتے ہو جوتہ ہارے لیے ضرر اور نفع کا مالک نہیں) بینصار کی کوخطاب ہے لیکن الفاظ کاعموم تمام مشرکین کوشامل ہے حضرت عیسی القیلی ہوں یا ان کی والدہ ہوں یا ان کی کیا تفقیان کا مالک نہیں۔ نفع والدہ ہوں یا ان کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بھی شخصیت ہو نبی ہو یا ولی ہوکوئی بھی کی کیلئے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ نفع ضرر الله تعالی ہی کے قضہ اور قدرت میں ہے جب تمام انہاء عظام کیبم السلام اور اولیاء کرام اور دیگر تمام انسان و جنات اور فرشتے بھی نفع اور ضرر کے مالک نبیں تو بُت نفع ضرر کے کیسے مالک ہو تگے ؟ جوضرر اور نفع کا مالک ہے اُسے چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنا سراسر گفر ہے اور خلاف عقل بھی ہے۔

ے گراہ ہو چکے ہیں)انہوں نے اپن خواہشات کوسا منے رکھااور دین میں غلوکیاتم اٹکی پیروی نہ کرواور دین میں غلونہ کرو۔ آنخضرت سرور عالم علیہ کے بعثت سے پہلے یہود ونصار کی کے اکابر نے اپنی ذاتی خواہشوں اور رائیوں کے مطابق اپنے دین کو بدل دیا تھااوراس میں عقائد باطلہ تک شامل کردیئے تھے خود بھی گراہ ہوئے وَاَصَلُوا کَیْنِیُوا (اور بہت سول کو گراہ کیا) بھر خاتم انہیں علیہ کی بعثت کے بعد بھی حق واضح ہوتے ہوئے گراہی پر جے رہے وَصَلَوُا عَنْ سَوَآوالسَّبِیْلِ

است محربی وغلوکر نے کی ممانعت: دین میں غلوکرنا امتوں کا پرانا مرض ہے آنخضرت سرورعا لم علی کے کوخطرہ تھا کہ کہیں آپ کی امت بھی اس مرض مہلک میں جہتلانہ ہوجائے آپ نے فرمایا کا تسطرونسی کی ما اطوت النصادی ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبدالله ورسوله۔

بی رویم لیخی میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا جیسے نصاری نے ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا میں تو بس اللہ کا بندہ ہول ، میرے بارے میں یوں کہوعبداللّٰہ ورسولہ (کراللہ کے بندے اور رسول ہیں) (رواہ البخاری جاص ۲۹۰)

میرےبارے بی ہواں ہو عبداللہ ورسولہ رکھیں اور پھر ان لوگوں کود کھے لیں جورسول اللہ علیہ کوتمام خدائی اختیارات سوپ دیے جانے کاعقیدہ رکھتے ہیں اور قرآن کی تصریحات کے باوجود آپ کی بشریت کے منکر ہیں اور یہ بھتے ہیں کہ ہم اس عقیدہ کی وجہ سے رسول اللہ علیہ ہی ساور قرآن کی تصریحات کے باوجود آپ کی بشریت کے منکر ہیں اور یہ بھت ہیں کہ ہم اس عقیدہ کی وجہ سے رسول اللہ علیہ ہے۔ قُلُ سُبُحانَ اس عقیدہ کی وجہ سے رسول اللہ علیہ ہے۔ قُلُ سُبُحانَ رَبِّنی هَلُ کُنْتُ إِلَّا بَشُورٌ الله علیہ ہوں گرایک بشررسول) ایک عالم رَبِنی هَلُ کُنْتُ إِلَّا بَشُورٌ الله عَلَى الله علیہ ہوں کی ایک اس میں مانافیہ مُنا جابل نے قضب ہی کردیا سورہ کہف کی آ بت قُلُ اِنَّمَا اَنَا بَشُورٌ مِنْلُکُمُ کے بارے بی کہددیا کہ اس میں مانافیہ ہے اپنے خیال میں بہت دور کی کوڑی لائے کیکن آئیں یہ بھی پہنہیں کہ اِنَّ جملہ شبتہ کی تحقیق کے لئے آتا ہے جملہ منفیہ کے لئے نہیں آتا۔

صحیح بخاری ص۱۰۷۵ میں ہے کہ آپ نے فرمایا انسا انا بسر کہ میں ایک بشر بی ہوں اللہ جل شانہ تو آپ سے فرما کیں کہ ایس بارے میں اعلان کردیں کہ تمہارا جیسا بشر ہوں لیکن محبت کے دعویدار کہتے ہیں کہ نہیں آپ بشر نہیں تھے یہ عجیب شم کی محبت ہے ان میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت کا یہ مطلب ہے کہ میں ظاہر میں بشر ہوں یہ لفظ ظاہر اُاپنی طرف سے بردھایا گیا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک قرآن میں تحریف ہوجائے تو بچھ حرج نہیں مگر ان کی بات کی بی باق رہے (العیاذ باللہ)

قرآن مجيد من فرمايا به يَسْفَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ النَّانَ مُرُسْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لَا يُجَلِّهُ الوَقْتِهَا اللَّهُ عَنِ السَّاعَةِ النَّانَ مُرُسْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لَا يُجَلِّهُ الوَقْتِهَا اللَّهُوَ (وه آپ سے پوچھے ہیں کہ قیامت کب ہوگی؟اس کے جواب میں کہد یجے اس کی خرتو میر سے رب بی کے پاس

المون الذين كفروا من برق إسرا ويل على إسمان داؤد وعيسى ابن مرتيم ذلك وما عصوا وكائوا عن الإين كارائل من عدول كافر عدول المورد الماري المريك كالمرائل من عدول كافر عدول كافر عدول كافر المريك كور المريك كالمرائل كالمرد المريك كالمرائل من عدول كافر المورد المريك كور المريك كالمريك كور المريك كالمريك كور المريك كالمريك كالمريك كالمريك كالمريك كالمريك كالمريك كور المريك كالمريك كور المريك كالمريك كالمريك كالمريك كالمريك كالمريك كور المريك كالمريك كا

معاصی کاار تکاب کرنے اور منکرات سے نہرو کنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی ملعونیت

تصمیر: ان آیات میں بنی اسرائیل کی ملعونیت اور مغضوبیت بیان فرمائی ہے اور ان کی بدا عمالیوں کا تذکرہ فرمایا ہے'

ان بدا عمالیوں میں سے ایک بیہ ہے کہ آپس میں ایک دومرے کو گناہ کے کام سے نہیں رو کتے تھے تفسیر ابن کثیر میں مند احمد نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ جب بنی امرائیل گنا ہوں میں پڑ گئے تو اُن کے علاء نے ان کوشخ کیا وہ لوگ گنا ہوں سے باز نہ آئے بھر بینغ کرنے والے ان کے ساتھ مجلوں میں اُٹھتے بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے چیتے رہے (اور اس میل جول اور تعلق کی وجہ سے انہوں نے گنا ہوں سے روکنا چھوڑ دیا) لہذا اللہ نے بعض کے دلوں کو بعض برماردیا بینی کیک الروز کو داؤر داکھوں اور تعلق کی وجہ سے انہوں کے گنا ہوں سے روکنا چھوڑ دیا) لہذا اللہ نے بعض کے دلوں کو بعض برماردیا بینی کیکسال کردیا اور اکوداؤر النظیمیٰ اور تعلی النظیمیٰ ایس مریم کی زبانی المعون کردیا۔

پھرآ یتبالاکاردھ مد ذیک بین عصوا و کانوا یعتلون پرهااس موقع پررسول الله علی کائے بیٹے تھے آب میں اللہ علیہ کا کے بیٹے تھے آب میں کے اور فرمایاتم اس دات کی جس کے بعد میں میری جان ہے (اپنی ذمدواری سے اسوقت تک سبکدوش ندہ و کے )جب تک گناہ کرنے والوں کوئع کر کے تن پرندلاؤ کے (ج ۲ ص ۸۲)

سنن الی داؤد ج می مرا میں عبداللہ بن مسعود سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ بلاشہ سب سے پہلے جوبی اسرائیل میں نقص وار دہوادہ بی ایک شخص دوسرے سے ملاقات کرتا تھا (اورائی گناہ پردیکھا تھا) تو کہتا تھا کہ اللہ سے ڈراور یہ کام چھوڑ دے کیونکہ وہ تیرے لئے طال نہیں ہے چھرکل کو ملاقات کرتا اور گناہ میں مشغول پا تا تو منع نہ کرتا تھا کیونکہ اس کا اس کے ساتھ کھانے پینے اورائے میٹے میں شرکت کرنے والا آ دی ہوتا تھا سوجب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ فلا کیونکہ اس کا اس کے ساتھ کھانے پینے اورائے میٹے میں شرکت کرنے والا آ دی ہوتا تھا سوجب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے اُن کے قور وُل سے نے اُن کے قور وُل کی میں ایک دوسرے پر ماردیا لیعنی کیسال بنادیا پھر آ پ علیہ نے آ یت بالا لُعِنَ الَّذِینَ کَفُرُولُ سے فَاسِفُونُن سَک تلاوت فرمائی کی مرفر مایا کہ خوب اچھی طرح بھی اورائے تی پر جماتے رہو (برائی سے کہ ان بالمعروف کرتے رہواورائے حق پر جماتے رہو (برائی سے کہ ان سے بُرائی چھروادو۔

نیزسنن ابوداؤ دیں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب لوگ ظالم کودیکی اوراس کا ہاتھ نہ کرئیں تو قریب ہے کہ اللہ عام عذاب لے آئے جس میں سب مبتلا ہوں گے نیز شنن ابوداؤ دہیں ہے بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی فخض کمی قوم میں گناہ کرنے والا ہواور جولوگ وہاں موجود ہوں قدرت رکھتے ہوئے اس کے حال کونہ بدلیں بعنی اس سے گناہ کونہ چھڑا کیں تو اللہ تعالی ان کی موت سے پہلے ان پر عام عذاب بھیج دے گا۔

أمت محديد ميں نهى عن المنكر كا فقدان: ينقص جو بى اسرائيل ميں تمادور ماضر كے مسلمانوں ميں بھى ہے گان ہوں ہے وہ كان ہوں ہے ہيں گان ہوں ہے ہيں گان ہوں ہے ہيں ان سے تعلق ركھتے ہيں اور تعلقات كشيدہ ہونے كے در سے ان كو گناہ سے نبيس روئے 'خالق ما لك جل مجد ہ كى نارائستى كا خيال نبيس كرتے مخلوق كى نارائستى كا خيال نبيس كرتے مخلوق كى نارائستى كا خيال نبيس كرتے مخلوق كى نارائستى كا خيال كرتے ہيں كدا ہے گناہ سے دوك ديا تو بينارائس ہو جائے گا۔

بن اسرائیل کے ای طرز کو بیان فرما کرار شاوفر مایا لَبُسُسَ مَا کانوا یَفْعَلُونَ کررُاہوو ممل جووہ کرتے تھے۔ بی

اسرائیل والے طریقے بدعیانِ اسلام نے بھی اپنا لئے ای لئے دنیا میں عام عذاب اور عقاب میں بہتا ہوتے رہتے ہیں۔ مشرکین مکہ سے یہود پول کی دوستی: پر فرمایا تَسریٰ کَیْمِرُ اللّهُ مُن یَتَوَلُّونَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا (توان میں بہت سوں کود کیے گاکہ وہ کا فروں سے دوسی کرتے ہیں)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں جس کہ اس سے کعب بن اشرف اور دوسرے یہودی مُر اد ہیں جنہوں نے مشرکین مکہ سے دوسی کی تھی (جن کو خود بھی کافر کہتے تھے) یہود یوں کی جماعت مکہ معظمہ پنچی اور انہوں نے مشرکین مکہ کو رسول اللہ علیہ کہ کو سول اللہ علیہ کوئی پر جانے ہوئے آپ پر ایمان نہ لائے مشرکوں سے دوسی کرنے کو پہند کہا)

لَبِنُسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمُ أَنْفُسُهُمُ (البته وه مل يُرے بيل جوانهوں نے اپنے آگے بيجے) اَنُ سَخِطَ الله عَلَيْهِمُ (اوروه اعمال ایسے بیل جن کی وجہ سے اللہ تعالی ان سے تاراض ہوا) وَفِی اُلعَذَابِ هُمُ خَلِدُونَ (اوروه بمیشنداب میں رہیں گے) پھر فرمایا وَلَو کَانُوا یُووُمِنُونَ بِاللهِ وَالنّبِیّ (الآبة) (اوراگر بوگ نی اکرم عَلِیّ پاروراس چیز پر ایمان لاتے جوآپ پرنازل کی گئو کافروں کو دوست نہ بناتے ) اس میں منافقوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو کہتے تھے کہ بم مسلمان بیں سید تامحد رسول اللہ عَلِیْ پر ایمان رکھتے بیں ان کا دعوائے ایمان غلط تھا اگر آپ پر ایمان لاتے تو آپ کے وشنوں سے کیوں دوئی کرتے وَللْکِنَ کَفِیْدًا مِنْهُمُ فَسِفُونَ (لیکن ان میں بہت سے وہ بیں جونا فرمان بیں ) ان میں سے تھوڑے بی افراد نے اسلام قبول کیا اور باقی اشخاص نے سرکٹی اور تافر مانی بی کوافتیار کیا اور برابر کفر پر اڑے دہے۔

لَتُهِكُنَّ الشَّكَ التَّاسِ عَكَ اوَ عُلِيْنِينَ النَّوْ الْيَوْدُ وَالْكِنِينَ الْمُؤْوَ وَلَيْهِكُنَّ الْمُؤْدُ وَالْكِنِينَ الْمُؤْوَدُ وَالْكِنِينَ الْمُؤْدُو الْكِنِينَ الْمُؤْدُو اللَّهِ اللهِ اله

اہل ایمان سے یہود بوں اور مشرکوں کی دشمنی

ف مسيس : ان آيات مين اول تويفر مايا كه آپ الل ايمان كسب سي زياده يخت ترين دهمن يهود يول كواوران

لوگوں کو پائیں گے جومشرک ہیں ہے بات روز روش کی طرح واضح ہے مشرکین مکہ نے جو حضرات صحابہ پر ظلم وسم ڈھائے وہ معروف ومشہور ہیں اور جہال کہیں بھی مشرکین ہیں وہ اب بھی مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں اور تاریخ کے ہردور ہیں ان کی دشمنی بڑھ چڑھ کررہی ہے جب رسول اللہ علیات اور آپ کے صحابہ نے مکہ مرمہ سے مدینہ متورہ کو ہجرت فر مائی تو یہود یوں نے سخت دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے لوگ بہت سے مدینہ منورہ ہیں رہتے تھے۔ نبی آخر الزمان علیات کی نعوت اور صفات جو انہیں پہلے سے معلوم تھیں اور تو رہت شریف ہیں پڑھیں تان کے موافق آپ علیات کو پالیا اور پہچان لیا تب مھی آپ علیات کو پالیا اور پہچان لیا تب بھی آپ علیات کے دشمن ہوگئے اور بہت زیادہ دشمنی پر کمر باغدھ کی آئے خضرت علیات کو آل کرنے کے بعد مشورہ کیا آپ کو زہر بھی دیا اور آپ پر جادو بھی کیا مشرکین مکہ کو جا کر جنگ کے لئے آ مادہ کیا اس پروہ لوگ متعدد قبیلوں کو لے کرمہ بینہ مورہ کی دیا در آج سے اور آج تک بھی ان کی دشمنی میں کوئی کی نہیں آئی۔

نصاری کی مودّت اور اس کا مصداق: یبودادر شرکین کی دشنی کا حال بیان فرمانے کے بعدار شادفرمایا و الله بین امنوا الله بین قائو آ اِنّا نَصَاری کی آپایان والوں کے لئے مجت کے اعتبارے سب سے زیادہ قریب تر اُن لوگوں کو پائیس کے جن لوگوں نے اپنج بارے میں یوں کہا کہ م نصاری ہیں۔

نصاری معروف جماعت ہے بیرہ اوگ ہیں جوسیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپناا نتساب کرتے ہیں مفسرا بن کثیرج ۲ص۸۲ قَالُوْا إِنَّا نَصِّر ٰ کی کَنْفِیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

أى الله في رَعَمُوا الله مَ نَصَارى من اتباع المسيح وَعلى منهاج انجيله فيهم مودة للاسلام واهله في المجملة وما ذاك الالما في قلوبهم اذ كانوا على دين الميسح من الرقة والرافة كلما قال تعالى وجَعَلُنا في قُلُوبِ الله يُنَ اتبُعُوهُ رَأْفَةً وَرَحُمَةً وفي كتابهم من ضربك على خدك الايمن فَا دِرُلَة خدك الايسروليس القتال مشروعًا في مِلّتِهمُ اه.

این اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے بیٹیال کیا کہ وہ افسادی ہیں حضرت عینی علیہ السلام کے تبعین میں سے ہیں اور انجیل میں جوراہ بتائی تھی اس کی تبع ہیں تی الجملدان لوگوں کے دلوں میں اسلام اور الل اسلام کے دین ہیں اور زی اور مہریانی کی شان تھی جیسا کہ اللہ تعالی فر مایا کہ جن لوگوں نے عینے کا اتباع کیا ان کے دلوں میں ہم نے مہریائی اور دم کرنے کی صفت رکھ دی۔ ان کی کتاب میں بی بھی تھا کہ جو شخص نے عینے کا اتباع کیا ان کے دلوں میں ہم نے مہریائی اور دم کرنے کی صفت رکھ دی۔ ان کی کتاب میں بی بھی تھا کہ جو شخص تیرے وان ہے ان کی کتاب میں بی بھی تھا کہ جو شخص تیرے وان ہے دخواری کی کتاب میں بی بھی تھا کہ جو شخص تیرے وان کے خدم ب میں جنگ کرتا ہی مشروع نہیں تھا۔ مطلب بیر ہے کہ یہاں پر ہر افرانی اور حدی عیسائیت کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان تھر انچوں کا ذکر ہے جو اپنی کو حضرت عینی علیا اسلام اور انجیل کا پابند بھے تھے اور دین میں جگ کہ جو سے ان کے دلوں میں زی اور مالی ان تھی ان لوگوں کے مسلم اور انجیل کا بابند بھی تھی ابندا اسلام آبوا ور انہی ان تھی انہوں کے در ان میں نہی تھی بھی ان اور انگی اسلام اور انجیل کا علم رہ گیا تھا وہ اس کے ذریع کے سے تھی حت کرتے رہتے تھے ) نیز ان میں دام سے بینی علیا ہے تھے (جن کے پاس تھوڑ ابہت انجیل کا علم رہ گیا تھا وہ اس کے ذریع کے سے تھی جن کو عیا تو مجت اور مو تھی اور مو تھی ان سے زیاد میں تھی تھی جن کو عیا تو مجت اور مو تھی میں بندید یہ دور کی قوموں کے ان سے زیادہ قریب ہوگئے۔ اللہ جل شائ نے فر مایا۔

ذلِكَ بِانَّ مِنْهُمُ قِسِيْسِيْنَ وَرُهُبَانًا كمان كى مجت اسلية بكان مِن سيسين إلى اورربهان إلى اورفر ما يا وَ اَنَّهُ مُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ه اورتكبرنيس كرت ، چونكمان ش تكبرنيس باسلة حق اوراال حق سے عناديس اور بيعنادند مونا وُر بِمودّت كاذر يعرب صاحب معالم النزيل جسم ٢٥ تحريفر ماتے إلى -

لم يردبه جميع النصارى لانهم في عداوتهم المسلمين كا ليهود في قتلهم المسلمين واسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم واحراق مصاحفهم لاولاكرامة لهم بل الأية فيمن اسلم منهم مثل النجاشي واصحابه.

لین آیة کریمه میں جونصاری کوالل ایمان کی حجت کے اعتبار سے قریب تربتایا ہے اس سے تم مضاری مر ذبیں ہیں کیونکہ وہ الل اسلام سے دشمنی رکھنے میں یہوداور شرکین ہی کی طرح ہیں مسلمانوں کوئل کرنا اور قید کرنا اور ان کے شہروں کو برباد کرنا اور ان کی مساحف کوجلادینا پیسب نصاری کی کرقت ہیں (البذا تمام نصاری الله سے مقاری کی مساحف کوجلادینا پیسب نصاری کی سے کرقت ہیں (البذا تمام نصاری الله سے مقاری کی مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرلیا مثلاً نجاشی (شاہ حبشہ) اور اس کے ساتھی۔

# وَإِذَا لَكُوعُوا مَنَ الْوَلُولُ الْوَلُولُ وَلَا تَوْكُوا مِنَ اللّهُ عَرِضَا اللّهُ عَرِمِمَا عَرَفُوا مِنَ الرجب أبول نے أس يَزكُنا جو نازل كان رسول كاطرف قو قد يحيها كدان كا تحيين آنوں ہے بدری ہيں الدورے كدابوں نے الْحَقّ يَعُولُونَ رَبِّنَا الْمَكَا فَاكْتُبُنَا مُعَ الشّهِ عِرِيْنَ ﴿ وَمَالْتَا لاَنُوْمِنَ بِاللّهِ وَمَاجَاءً نَا عَلَى اللّهِ اللّهِ يَعْمَلُهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

#### كتاب الله كوس كرحبشه كے نصاري كارونا اور ايمان لانا

قسف المبید : جب آخضرت مرورعا کم صلی الله علیه وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا (جس کے اولین خاطبین الله علیہ حقی ہوئی پر اُتر آئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوطرح طرح سے ستا تے سے اور جولوگ اسلام قبول کر لیتے تھے آئیں بہت زیادہ دُکھ دیتے تھے اور مارتے پہنے تھے اس وجہ سے بہت سے صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین (جن میں مردعورت بھی تھے) جبشہ کیلئے جرت کر گئے جبشہ اس وقت قریب ترین ملک تھا جہاں ایمان محفوظ رکھتے ہوئے عافیت کے ساتھ رہنے کا امکان تھا جب یہ حضرات وہاں پہنچ گئے تو اہل مکہ نے وہاں بھی پیچھا کیا اور شاہ حبشہ کے پاس شکا بیت کی الله علیہ علیہ الله علیہ میں رسول الله علیہ کو اس نے ان لوگوں کی بات نہ مانی اور دھزات صحابہ رضی الله علیہ عنہم کو امن وا مان کے ساتھ میں رسول الله علیہ کے تیازاد بھائی جعفرانی طالب تھے یہ حضرات رسول کر یم صلی الله علیہ وہاں کی خدمت میں سال امن و امان کے ساتھ رہے بھر جب حضرت جعفر وہاں سے حضرت رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے والیں ہوئے تو نجاشی (اصحبہ شاہ حبشہ ) نے وقد کے ساتھ اسپنے بیٹے کو آئخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عاضری کے لیے والیں ہوئے تو نجاشی (اصحبہ شاہ حبشہ ) نے وقد کے ساتھ اسپنے بیٹے کو آئخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں جھجاان کا بیدوند ساٹھ آئم وں رہشمتی تھا۔

نجاشی نے آئے ضرت ملی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی خدمت میں تحریر کیا کہ یا رَسُوٰل اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور میں نے آپ کے چھا کے بیٹے کے ہاتھ پر آپ سے بیعت کرلی اور میں نے آپ کے بھا کے بیٹے کے ہاتھ پر آپ سے بیعت کرلی اور میں نے آپ کی اطاعت قبول

كرلى مين آپكى فدمت مين اپنے بيٹے كو بھي رہا ہوں۔اوراگر آپكافرمان ہوتو مين خود آ كى فدمت مين حاضر ہوجاؤں والسلام عليك بارسول الله!

نجاثی کا بھیجاہُوا یہ وفدکشی ہی سوار تھالیکن یہ لوگ سمندر ہیں ڈوب گئے۔حفرت جعفر رضی اللہ تعالی عندا ہے ساتھیوں کے اور آٹھ آدی شام کے سے آخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اول سے آخر تک صور ف یہ سس سائی قرآن مجید شکر یہ لوگ دونے گلاور کہنے گئے کہ ہم ایمان لے سے اور یہ جو جھے ہم نے سُنا ہے یہ بالکل اس کے مشابہ ہے جو حصرت میں علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا اس پر اللہ جل شائد نے آبت کریمہ و کفیہ جسم ہوتا و فد کے لیک کہ بی نازل ہونا تھا اس پر اللہ جل ہوا کہ آبت بالانجاثی کے بیسے ہوئے و فد کے بارے میں نازل ہوئی۔ (معالم النزیل جسم ۲۵ – ۵۵)

بعض حفزات نے جو یفر مایا ہے کہ حفزات صحابہ جب جمرت کر کے جیشہ پنچے تصاور شاہ حبثہ کے دربار میں حضرت جعفر ٹنے یہ بیان دیا تھااور سورہ مریم سائی تھی اس سے متاثر ہوکر شاہی دربار کے لوگ روپڑے تصاس آیت میں ان کا ذکر ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو تسلیم نیس کیاان حضرات کا کہنا ہے کہ سورہ ما کدہ دنی ہے جو بجرت کے بعد نازل ہوئی البذا جو واقعہ بجرت سے پیش آیا وہ اس آیت میں نہ کورٹیس (اللہم الا ان یقال ان ہذہ الایات مکیة وَ اللہ اعلم بالصواب) ( مگریہ کہا جائے کہ بیآیات مکی ہیں)

نساری کے بارے میں یہ جو فر مایا کہ وہ مودّت اور محبت کے اعتبار بہ نسبت دوسر ہے لوگوں کے ایمان والوں سے قریب تر ہیں اس کا سب یہ بتایا کہ ان میں قسیسین ہیں اور رہبان ہیں اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے قسیس روی زبان میں عالم کو کہتے ہیں اور زببان را بہ کی جمع ہے جولوگ تارک دنیا ہو کرجنگلوں میں گرجے بنا لیتے ہے اور وہیں زندگی گزار تے سے آئیس را بہ کہا جاتا تھا۔ اب نصالا ہے میں نقسیس ہیں ندرا ب ہیں اور ندان میں تواضع کی شان ہے۔ جولوگ پاوری ہے اور کی سبت ہوئے ہیں ۔ نصرانی حکومتوں کے پابند ہیں اور ان کے اشاروں پر چلتے ہیں ۔ نصرانی حکومتوں کے پابند ہیں اور ان کے اشاروں پر چلتے ہیں ۔ نصرانی حکومتیں اور ان کے بادری اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پنچانے میں کوئی کسر بادری اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پنچانے میں کوئی کسر بہیں چھوڑتے لہٰذا آ ہے کر بر میں ان کوکوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

جن نساری نے قرآن مجید سُنا اور ق کے پیچانے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے انہوں نے فرزا استے ایمان کا اعلان کردیا۔ اور کھے دل سے کہنے گئے وَ مَا لَنا لَا نُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَ نَا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطُمَعُ اَدِیْ اللّٰهِ وَمَا جَآءَ نَا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطُمَعُ اَدِیْ اللّٰهِ وَمَا جَآءَ نَا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطُمَعُ اَدِیْ اللّٰهِ وَمَا جَآءَ نَا مِنَ الْحَقِیْ وَ الصَّالِحِیْنَ وَ (جمیں کیا ہُواجو ہم اللّٰہ پرایمان لا کی اوراس پرایمان ندلا کی جو ہمارے پاس قل یہ اوراس پرایمان ندلا کی جو ہمارار بیمیں صالحین کے ساتھ داخل فرمادیگا بعنی محدرسول الله صلی علید وظل آلہ وسلم کی امت

میں شامل فرمادے اور ان کو جوانعا مات ملیں ہمیں بھی ان میں شریک فرمادے)

معالم النوريل مين لكعاب كرجب انهول في المحاب ديا جواد كا اعلان كرديا تو يهود يول في الكوعار دلا في اوران على المردوثر على ايمان لاع؟ الى برانهول في وجواب ديا جواد بين في اور محققت جب قلوب مين ايمان كى لهردوثر جاتى بهاى كا عاردلانا عباق بهادرا يمان دل مين رج حج جاتا بتو دنيا كى كوئى طاقت ايمان كے خلاف آماده نيم كر كتى اور كى جالى كا عاردلانا ايمان سے واپس نيم كر كم آخر مين الله جل شاخه في الكان العام اور كافرول كى مزابيان فرما كى چنا نچه ارشاد ب ايمان سے واپس نيم كر كم آخر مين الله جل شخه الكان الله بيما قالو المجتب تنجوى مِن تنجيها الكانها خليدين فيها (سوالله تعالى في ان كول كى وجد الن كوا يد باغيج عنايت فرمائي جن كم يخون مين وه جيشر بين كى وَذلك بحد في المحتب المح

اَيَايُهُا النَّرِيْنِ الْمَنُوْ الاَتْحَرِّمُوا طَيِّبِتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكُمُّ وَلاَتَعْتَكُوا اللهَ لاَيُحِبُ المان والواأن باكن وجزول كرام مت قرار وجوالله نتهار بالعال بن اور صدة كديوه بالسلامة المُعنَّدُ بالله مَوْمِنُون وَ المُعنَّدُ بالله وَ اللهُ اللهُ

## حلال کھاؤاور پا کیزہ چیزوں کوحرام قرار نہ دواور حدسے آگے نہ بڑھو

قسفسيسو: ان آيات من الله جل شائه نے اول توبيار شادفر مايا كه الله نے جو چيزي حلال قرار دى جين تم ان كوحرام قرار ندو و حلال كوحرام قرار ديديا جائے ۔ اگر كو كي مخص حلال قطعى كو حرام قرار ديديا جائے ۔ اگر كو كي مخص حلال قطعى كو حرام قرار دي گا توملت اسلاميہ سے نكل جائے گا۔ اور دوسرى صورت بيب كه عقيدہ سے تو كى حلال كوحرام قرار ندد سے كين حلال كوحرام قرار ندد سے كين حلال كير سے اجتناب كين حلال كين حلال جيز سے اجتناب كين حلال كير سے جوحرام كے ساتھ كيا جاتا ہے يعنى بغيركى عذر كے خواہ مخواہ كى حلال چيز سے اجتناب كرے دي جوحرام كے ساتھ كيا جاتا ہے يعنى بغيركى عذر كے خواہ مخواہ كى حلال چيز سے اجتناب كرے دي جوحرام كے ساتھ كيا جاتا ہے يعنى بغيركى عذر كے خواہ مخواہ كى حلال چيز سے اجتناب كرے دي جوحرام كے ساتھ كيا جاتا ہے يعنى بغيركى عذر كے خواہ مخواہ كى حلال چيز سے اجتناب كرے دي جوحرام كے ساتھ كيا جاتا ہے يعنى بغيركى عذر كے خواہ مخواہ كو الله كيا ہے ۔ يہ كي منوع ہے۔

اورتیسری صورت بیہ ہے کہ تم کھا کر یا نذر مان کر کسی حلال چیز کو حرام قرار دیدے مثلاً یوں کہے کہ اللہ کی تم فلال چیز نہ کھاؤں گایایوں کے کہ فلاں چیز میں اپنے او پر حرام کرتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ آنخضر مصلی للہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہُوا ہے دریافت فرمایا کہ بیکون ہے۔؟ حاضرین نے بتایا کہ بیابوااسرائیل ہے اس نے نذر مانی ہے کہ کھڑا ہی رہےگا۔ بیٹے گانہیں اور سابی بیس نہ جائے گا اور بیکہ بولے گانہیں اور دوزہ داررہےگا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کہوکہ بات کرئے اور سابی بیس جائے اور بیٹے جائے۔ اور دوزہ بوراکرے۔ (رواہ ابنحاری ج مس ۹۹۱)

حضرت عا کشرشی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ گناہ کی نذر ماننا درست نہیں اور اس کا کفارہ وہی ہے جوشم کا کفارہ ہے۔ ( رواہ ابوداؤ دج ۲ص ۱۱۱ )

بعض لوگ نذریافتم کے ذریعی قو کسی طال کوحرام نہیں کرتے لیکن راہوں کے طریقہ پرطال چیزوں کے چھوڑنے کا اہتمام کرتے ہیں اوراس کو اب بیجھتے ہیں۔اسلام میں راہبانیت نہیں ہے اور اس میں تو اب بیجھنا بدعت ہے اگر کسی کوکوئی چیز مُضر ہے اور وہ ضرر کیوجہ سے طال بیجھتے ہوئے اس سے پر ہیز کرے توبیہ جائز ہے۔

دومراتکم بیفر مایا که حدود سے آگے نہ بردهواور ماتھ ہی بیمی فر مایا کہ اللہ تعالیٰ مَد سے برد صنے والوں کو پہند نہیں فر ماتے صد سے برد صنے کی ممانعت سور و بقر و بین بھی نہ کور ہے جو گذر چکی ہے۔ اور سورہ طلاق بیں ارشاوفر مایا وَمَسنَ یُعَسَعَدُ وَ مُدود حُدُو دَاللّٰهِ فَقَدُ ظُلَمَ نَفُسَهُ (اور جو اللّٰہ کی حدود سے آگے بردہ جائے تو اُس نے اپنی جان برظم کیا) اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بردہ جائے و اُس نے اپنی جان برظم کیا) اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بردہ جائے اور جو اللّٰہ کی حدود سے آگے بردہ نے کی کئی صور تیں ہیں جن کی چھٹھیل ذیل میں کھی جاتی ہے۔

حدود سے بڑھ جانے کی مثالیں: حدود ہے بڑھنے کی بہت ک صورتیں ہیں ان میں سے چندذ کر کی جاتی ہیں۔ حلال کو حرام کر لینا: (۱) اللہ نے جس چیز کو طلال کیا ہے اسکوا پنے اوپر حرام کر لینا جیسے کچھ لوگ بعض بھلوں کے متعلق طے کر لیتے ہیں کہ ہم نیمیں کھائیں گے یا اور کی طرح سے حرام کر لیتے ہیں۔

الیی بہت رسیس آج لوگوں میں موجود ہیں جن میں عملاً بلکه اعقاد ابھی بہت ی حلال چیزوں کو حرام بھے رکھا ہے۔ مشلاً فی تعدہ کے مہینہ (جے عورتیں خالی کامبینہ کہتی ہیں) اور محرم وصفر میں شریعت میں شادی کرنا خوب حلال اور درست ہے۔
لیکن اللہ کی اس حد سے لوگ آ کے نکلتے ہیں اور ان مہینوں میں شادی کرنے سے بچتے ہیں۔ بہت ی قوموں میں بیوہ عورت کے نکاح ٹانی کو معیوب بچھتے ہیں اور اسے حرام کے قریب بنار کھا ہے یہ بھی حدسے آ کے بڑھ جاتا ہے۔
کے نکاح ٹانی کو معیوب بچھتے ہیں اور اسے حرام کے قریب بنار کھا ہے یہ بھی حدسے آ کے بڑھ جاتا ہے۔
جس طرح حلال کو حرام کر لینا منع ہے اس طرح حرام کو حلال کر لینا منع ہے حرام وحلال مقرر فرمانے کا اختیار اللہ ہی کو

ہے سور فی میں ارشادہ وَلا مَفُولُو الِمَا مَصِفُ اَلْسِنَت کُمُ الْگَذِبَ هذَا احَللٌ وَهذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّه وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَل

ای ممانعت میں اللہ کی رخصتوں سے پچنا بھی داخل ہے شائسٹر شری میں قصر نماز کرنامشر وع ہے اس پھل کرناضروری ہے۔
جو چیز آثو اب کی نہ ہوا سے باعث آثو اب سمجھ لینا: حدود ہے آگے برد صنے کا دوسرا طریقہ بیہ ہے کہ جو چیز اللہ
کے یہاں تقرب اور نزد کی کی نہ ہوا سے تقرب کا باعث بھے لینامشلا ہو لئے کا روزہ رکھ لینایا دھوپ میں کھڑ ار ہناو غیرہ وغیرہ۔
غیبر ضرور کی کو ضرور کی کا درجہ دیدینا: (۳) ایک طریقہ حدے آگے بردھنے کا بیہ ہے کہ جو چیز شریعت میں
ضروری نہیں ہے اسے فرض کا درجہ دیدیں اور جواسے نہ کرے اس پرلعن طعن کریں مثلا ہب برات کا حلوا اور عید الفطر کی
سویاں کہ شرعا ان دونوں کی کوئی ایمیت نہیں ہے نہان کا کوئی شوت ہے گر لوگ اسے ضروری بچھتے ہیں اور جونہ پکاو سے اس کو بنایز تا ہے جب شرعا ان کی کوئی اصل نہیں تو ان کا ایمیت نہیں ہے نہاں کا ایمیت ہوت ہے گر لوگ اسے ضروری بچھتے ہیں اور جونہ پکاو سے اس کو بنایز تا ہے جب شرعا ان کی کوئی اصل نہیں تو ان کا ایمیت امریا سرایا بدعت ہے۔

مطلق مستحب کووفت کے ساتھ مقید کر لیما: (۴) ایک طریقہ صدے آگر بطا جا کہ ایک کارید ہوتے کا یہ ہے کہ عموی چڑکوکی خاص وقت کے ساتھ مقید کر لیما: (۴) ایک طریقہ صدے آگر بوضنے کا یہ ہے کہ عموی چڑکوکی بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ و ذن اذان شروع کرنے سے پہلے درودشریف پڑھتا ہے درودشریف بری فضیلت کی پہر ہما گیا ہے کہ و ذن اذان شروع کرنے سے پہلے درودشریف پڑھتا ہے درودشریف بری فضیلت کی چڑ ہے گران کوکی ایسے وقت کے ساتھ مخصوص کرتا جس کے متعلق شریعت میں فصوصت نہیں ہے صدے آگر برھ جا تا ہے۔ صدیث شریف میں اذان کے بعد درودشریف پڑھنا اور چراس کے بعد دُعا (اَللَّهُمَّ دَبُّ هلِذِهِ الله عُو ۃ اللی اپڑھا کی کو فضیلت کی سے ممل کا تو اب خو و تبجو برز کر لیما: (۵) مدے آگر بڑھ جانے کی ایک شکل یہ ہے کہ کی ممل کی وہ فضیلت گر رکھی ہے۔ کہ کی ممل کی وہ فضیلت گر رکھی ہے۔ کہ کی ممل کی کو کہ ہو جانے کی جانے جو رہ کر لیما: (۲) ایک صورت مدے آگر بڑھ جانے کی ہے کہ کی ممل کی کو کی مان ترکیب خو د وضع کر لیما: (۲) ایک صورت مدے آگر بڑھ جانے کی ہے کہ کی ممل کی کو کی سے کہ کی مان کو کی ہو جانے کی ہو جانے کی ہو کہ اس کا التزام کرتا یا سورتوں کی تعداد مقرد کر لیما (جیم بھر کے دیک کی ایک شور ہے کہ پہلی دکھت میں ہا امر جبائل ہو جو بو کو کی خاص کی تعداد مقرد کر لیما راجا جادے بدلوگوں نے خو دیجو بز کرلیا ہے میں میں اور وکیا ہے کہ کی کا مان کی مان کی خاص میں تو اب کے کام کے لئے جگہ کی یا بہدی لگا لیما: (۷) کی قواب کے کام کو کی خاص حجائے کے کسی اقواب کے کام کو کی خاص حجائے کی بیائی ہیں یہ تھی صدے آگر بڑھ جانا ہے۔

مخصوص کرلینا (جس کی تخصیص شریعت سے ثابت ندہو) یہ بھی حدسے بڑھ جانا ہے۔ جیسے بعض جگددستور ہے کہ قبر پرغلہ یا روٹی تقسیم کرتے ہیں یا قبر پرقر آن پڑھواتے ہیں تواب ہرجگہ سے بڑنج سکتا ہے پھراس میں اپنی طرف سے قبر پر ہونے کو طے کرلینا حدود اللہ سے آگے بوھنا ہے۔

لعض چیزوں کے بارے میں طے کر لینا کہ فلال نہ کھائے گا: (۸) ایک صورت حدے آگے بوج جانے کی بینے کہ بعض چیزوں کے متعلق اپی طرف سے یہ بجویز کرلیا جائے کہ فلال شخص کھا سکتا ہوں فلال نہیں کھا سکتا جاور فلال نہیں کھا سکتا جیسے شرکین مکہ کیا کرتے تھے سورہ انعام میں الیے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے وَ قَالُوا مَافِی بُطُونِ هَلَهِ فلال نہیں کھا سکتا جیسے شرکین مکہ کیا کرتے تھے سورہ انعام میں الیے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے وَ قَالُوا مَافِی بُطُونِ هَلِهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَالَٰہُ اللّٰهُ عُولِيَة مُن مَن اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللهُ وَ حَمْمَت واللّٰ عِلْمُ واللّٰ ہے)

ای تم کی شکلیں آجکل فاتحہ و نیاز والے لوگوں نے بنار کی ہیں۔ مثلا حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے ایصال
ثواب کے لئے بی بی جی کی صحت کے نام سے پھورسم کی جاتی ہے اس رسم میں جو کھانا بیکا ہے اس میں بیقاعدہ بنار کھا ہے
کہ اس کھانے کومر داور لڑ کے نہیں کھا سکتے صرف لڑکیاں کھا نمیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ سے بھی فرض کر رکھا ہے کہ اس
کھانے کے لئے کورے برتن ہوں 'جگہ لیبی ہوئی ہو۔ یہ سبخرافات اپنی ایجادات ہیں۔

کسی گناہ برمخصوص عذاب خود سے تجویز کر لیما: (۹) ایک صورت مدے آ کے برہ جانے کی ہے کہ این طرف ہے کی این طرف ہے کی این طرف ہے کی گناہ کا مخصوص عذاب تجویز کرلیا جائے جیسا کہ بہت سے داعظ بیان کرتے پھرتے ہیں۔

(۱۰) میصورت بھی حدے ہو جانے کی ہے کہ کسی چیز کے متعلق میہ طے کرلیا جائے کہ اس کا حساب نہ ہوگا حالانکہ حدیث بیں اس کا جُوت نہ ہو جیسے مشہور ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو نیا کیڑا ایا نیا جوتا کیمن لیا جائے تو وہ بے حساب ہوجا تا ہے اس کے بعض لوگ بہت سے جوڑے اس روز بین لیتے ہیں میسب غلط اور لغو ہے (بٹلک عُشرَ اُو کَامِلَة وَ ) مسلم میں معدسے آگے ہو جانے کی لکھودگی گئی ہیں غور کرنے سے اور بھی نکل سکتی ہیں اللہ کی حدود سے آگے ہو صنا زیر دست جرم ہے۔ قران مجید میں جگہ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچے ارشاد ہے۔

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقُرَبُوهَا (يالله كاحدود بين ان ع تكف كنزد يك بهى مت مونا (بقره)

اور فرمایا تِلُکَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقُرَبُوهَا وَمَن يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَاُولَئِکَ هُمُ الظَّلِمُونَ بِالله كَ صدود بين سوان عة كمت نكانا اور جوالله كى صدود عن بابرنكل جائے سوا يے بى لوگ ظلم كرنے والے بين (بقره)

ياره عسورة ماكده

اورفر ما يا وَمَنُ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيُهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهينٌ (النساء) (اور جو مخص الله اوراس کے رسول کی فرمانبرداری نہ کرے اوراس کی حدود سے آ گے بوج جائے الله اسکوآ گ میں داخل فرمائيگا جس ميں وہ بميشہ بميش رے گا ادراس كے لئے ذليل كرنے والى سزاہے)

تيسراهم يفرمايا كهجو يجمح حلال وطيب الله نيم كوعطافر ماياس ميس سيكهاؤاورالله سي ذروجس يرتم ايمان ركهتيه و معلوم ہوا حلال اور یا کیزہ چیزوں کا کھانا دینداری کے خلاف نہیں ہے ہاں! پر بیزگاری اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کی جائے اگر کوئی چیز فی نفسہ طلال و یا کیزہ ہولیکن دوسرے کی ملکیت ہوتو جب تک اس سے حلال پییوں کے ذریع خریدند لے یادہ بطور مبدند یدے یانفس کی خوشی سے استعال کرنے کی اجازت نددیدے اس وقت اس کا كهانا استعال كرنا حلال نبيس موكا آخريس تقوى كا حكم ديا اورفر ما يا وَالسَقَّوا اللهَ الَّذِيُّ انْتُمْ بِهِ مُو مِنُونَ (اورالله س ڈروجس رتم ایمان رکھتے ہو)

اس كے عموم ميں الي سب صورتيں ہوگئيں جن ميں ظلم كركے يا حقيقت تلف كركے يا خيانت كركوئى چيز كھالى جائے یا استعال کرلی جائے۔نیزاس سے تمام اشیاء محرمہ سے بیخنے کی تاکید بھی ہوگئ۔

لَا يُؤَاخِ ذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ وَفَي آيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِ ذُكُمُ بِمَاعَقَنْ تَمُ الْكَهُ أَنْ فَكَفَارَتُهُ الله اليي قسمول پرتمهارا مؤاخذه نبيس فرماتا جولغو ہول ليكن وہ الي قسمول پر مواخذه فرماتا ہے جن كوتم باعدھ دؤسواس كا كفاره اطْعَامُرعَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِمَاتُطْعِنُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتُعُرِيْرُ رَقِيكَةٍ دس مسكينول كو كھانا دينا ہے جواس كھانے كا درميانه ہو جوتم اپنے گھر والوں كو كھلاتے ہوئيا ان كوكيڑ اپہنا دينا ہے يا ايك غلام آ زاد كرنا ہے۔ فَكُنْ لَهُ يَجِلْ فَصِيَامُ ثَلْثَاءَ آيَامِ ذَلِكَ كَفَّارَةُ آيَبُمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوٓا آيَنَا نَكُمْ سو جو خفس نہ پائے تو تین دن کے روزے ہیں' میتہاری قسموں کا کفارہ ہے جبتم قشمیں کھاؤ' اورتم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذْلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ إِيْتِهِ لَعَكَّمُ لَيْتُهُ لَوْنَ ٥ ای طرح اللہ بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو

### فسمول کے اقسام اور سم توڑنے کا کفارہ

قضسيو: اوركي آيات يس بارشادفر مايا كالله تعالى في جو چزين طال قراردي بين اكوترام قرار ندو و وكد طال و حرام كرنے كى صورت ايك يېمى ہے كەكى حلال چيز كے كھانے ياستعال ندكرنے كى قتم كھالى جائے اسلئے اب قتم ك احكام بيان كئے جاتے ہيں۔ قَسَمُ کی گفتمیں ہیں اول یمین لغودوسری یمین غموں تیسری یمین منعقدہ (عربی میں شم کو یمین کہتے ہیں) یمین لغو کا تغیر کرتے ہوئے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جوکوئی فخص شم کی نیت کئے بغیر بات کرتے ہوئے لاؤاللہ یا بسلسیٰ وَاللّٰهُ کہد ہے تو یمین لغوہ۔ (رواہ البخاری)

(اہل عرب کی بیعادت تھی اوراب بھی ہے کہ وہ اپنے محاورات میں باتیں کرتے کرتے اس طرح کے الفاظ بول جاتے تھے )اور بعض فقہاء نے فر مایا ہے کہ کوئی شخص کی گذشتہ واقعہ کوائے خان کرتم کھائے حالانکہ واقعۃ وہ غلط ہوتو یہ بمین لغو ہے۔ بہر حال بمین لغو کی یہ بمی آخیہ اس پر مؤ اخذہ نہیں ہے جیسا کہ آیت کر بھیہ میں اسکی تصری ہا اور اس میں کوئی کفارہ بھی نہیں ہے تھے ہوئے جموثی قتم کھا لینا۔ مشلاً کوئی کفارہ بھی نہیں ہے تھم کی دوسری قتم میں نے بیکا میں گذشتہ واقعہ بیر جا نے توجھے ہوئے جموثی قتم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کوئی کام نہیں کیا اور قتم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کوئی کام کیا ہے بھر جانے بوجھے قتم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کوئی میں نے بیکام کیا ہے یا کوئی کام کیا ہے بھر جانے بوجھے قتم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کوئی میں نے بیکام کیا ہے یا کوئی کام کیا ہے بھر جانے بوجھے قتم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کوئی میں نے بیکام کیا تاہ بہت بڑا ہے۔

(۱) الله کے ساتھ مشرک کرنا (۲) ماں باپ کو دُ کھ دینا (۳) کسی جان کوئل کرنا (۴) بمین غوں بعنی کسی خلاف واقعہ بات پر جھوٹی قتم کھانا (رواہ البخاری ج۲ص ۹۸۷)

لفظ عُون عُمس سے لیا گیا ہے جس کامعنی ہے گھسا دینا ، چونکہ جھوٹی قتم یہاں اس دنیا میں گناہ پر گھسا دیتی ہے پھر آخرت میں پہنچ کردوزخ میں گھسادینے کاسبب بے گی اسیلئے اس کا نام بمین عُوس رکھا گیا۔

قسم کی تیسری تسم بمین منعقدہ ہے جس کا مطلب ہیہ کہ کی آنے والے زمانہ میں کسی فعل کے کرنے یانہ کرنے کی قسم کھالے مثلاً یوں کے کہ اللہ کی قسم فلال کا مضرور کروں گایا فلال چیز ضرور کھاؤں گایا یوں کیے کہ اللہ کی قسم فلال کا مضرور کروں گایا فلال چیز ضرور کھاؤں گایا یوں کیے کہ اللہ کی خلاف ورزی ہوجائے تو کو دوگایا فلال چیز نہیں کھاؤں گایا فلال سے بات نہیں کروں گا۔ اس قسم کا تھم ہیہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہوجائے تو کفارہ دینا فرض ہوجاتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ اسکی تفصیل آئے ہے بالا میں بتائی ہے۔ اوروہ یہ کہ دس مسکینوں کا کھانا کھلا کمیں یا دیا جو تھی دون کے دوزے رکھ لئے جا کمیں (فلام تو آ جکل ہیں نہیں کیونکہ مسلمانوں نے جہاد شری چیوڑ دیا جس کے ذریعہ فلام اور بائدیاں حاصل ہوتے تھے) لاہذا اب اس برعمل ہوسکتا ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیا یا کپڑے بہنا دیے آگر ان میں سے کس کی استفاعت نہ ہوتو تین دن کے دوزے گا تارر کھ لئے۔



# کفارہ قسم کےمسائل

مسئلہ: کمین منعقدہ کی خلاف درزی جسے ہمارے ماحول میں قتم کا تو ڑنا کہتے ہیں اس کا کفارہ حانث ہونے لیعن قتم ٹوٹے سے پہلے اداکر دینامعتر نہیں لیعنی اگر پیشکی کفارہ اداکر دیا تو دہ نقلی صدقہ ہوجائے گا کفارہ میں نہیں لگےگا۔

مسکلہ: اگردس مسکینوں کو کھانا کھلانے کی صورت اختیار کرے توضیح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے ان دس مسکینوں میں کوئی بچہ نہ ہوا دراییا کوئی فخص نہ ہوجس کا پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہو۔

مسئلہ: اگر کھانا کھلانے کے بدلہ مال دینا چاہتو یہ بھی جائز ہے جس کی صورت ہیہ ہے کہ ہرمسکین کوصد قہ فطر کے برابرایک سیرساڑھے بارہ چھٹا تک گیہوں یااس کے دوگئے جویا اُن دونوں میں ہے کسی ایک کی قیمت دیدے۔

مسکلہ: دس ہی مسکینوں کو دینالا زم ہے۔اگر ایک ہی مسکین کودس سکینوں کا غلہ دیدیا تو اس سے بوری ادائیگی نہ ہوگی نو مسکینوں کو پھر دینا ہوگا۔

مسئلہ: اوراگر کپڑادیے کی صورت اختیار کر ہے جہم کین کواتنا کپڑادے جس سے سر ڈھک جائے اوراس میں نماز ادا ہو سکے اوراس میں نماز ادا ہو سکے اوراگر عورت کو کپڑاد ہے جس سے اس کا سارابدن ڈھک جائے جس میں وہ نماز پڑھ سکے۔
مسئلہ: مسئلہ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ اَهْلِيْكُمُ كَلُّ عَرْبُ مُوجود ہے۔

مسکلہ: اگر کھانا دینے یا کپڑ اپہنانے کی مالی استطاعت نہ ہوتو لگا تارتین روزے رکھے حضرت عبد اللہ بن مسعود رہاں قواء ت فَصِیامُ مَلْفَةِ آیّامِ مُتَتَابِعَاتِ ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو پنجی اسی لئے انہوں نے تابع لیمی لگا تار روزے رکھنا مشروط قرار دیا حضرت عبد اللہ بن عباس کا بھی یہی فد جب ہے کہ تم کے کفارہ کی اوائیگی کے لئے تین دن لگا تاردوزے رکھنا ضروری ہیں (بشر طیکہ کفارہ بالصیام تعین ہوجائے)

آ خري فرمايا وَاحفَظُوْ آ أَيْمَانَكُمُ كَا بَيْ قَمول كَ مَا طَت كرو حا حب روح المعانى ص اجلا عاسك تغيير كرت بوئ كلية بين اى راعوها لكى تؤدوا الكفارة عنها اذا حنت واحفظوا انفسكم من الحنث

فیھا یعنی اپن قسموں کا خیال رکھوالیانہ ہوکہ تم ٹوٹ جائے اور کفارہ اداکرنے میں غفلت کر جاؤیا بیہ مطلب ہے کہ قسم کھا لوتو اسے پوری ہی کردو۔ (جب اللہ کا نام لے کرکسی قول یا عمل کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو اب اسے بور اہی کر دولیکن بیاسی صورت میں ہے کہ جب گناہ کی تئم نہ کھائی ہوجیسا کہ احادیث میں آگی تصریح ہے)۔

منبید: غیرالله کا محانا حرام ہارشادفر مایار سول الله الله کا کہ " مَنْ حَلَفَ بغیر الله فقد السوک" بینی جس نے الله کے سواکسی چیزی فتم کھائی تو اس نے شرک کیا (رواہ التر فدی) نیز رسول الله الله نے ارشادفر مایا کہ اپنے بالوں ک اورایٹی ماؤں کی فتم نہ کھاؤاور اللہ کی فتم (بھی) جب بی کھاؤ جبکہ تم سے مو (مشکوۃ ص۲۹۲)

## خمراورميسراورانصاب وازلام ناياك بين

قصد بین : ان آیات بی شراب اورجوئ اور بُو اکھیلنے کے تیروں کوگندی چیزیں بتایا ہے اور بیسی فر مایا ہے کہ یہ چیزیں شیطان کے کاموں بی سے ہیں۔ عرب کے لوگ بُت ہوجا کرتے سے اور بتوں کے بُجاریوں کے پاس تیر رکھ دیتے سے ان تیروں کے ذریعہ بُو اکھیلتے سے جس کی تشریح سورہ ما کدہ کی آیت فیم الکو ذیل میں گذر چی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا یَسْ فَلُونَکَ عَنِ الْعَصْرِ وَ الْمَنْسِرِ قُلُ فِیهِمَا آئِمُ کَبِیْرٌ وَمَنَا فِعُ لِلنَّاسِ وَالْمُهُمَا اَکْبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا (اور آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اورجوئے کے بارے میں: آپ فرماد ہے اگران میں بڑا گناہ ہے اورلوگوں کے لیے منافع ہیں اوران کا گناہ ان کے منافع سے ذیادہ بڑا ہے اور یہ بی معلوم ہوا کہ کی چیز کے جا مزجوئے میں اگر چہ کچھنے ہیں اور جوئے میں اگر چہ کچھنے ہیں کافی نہیں ہے کہ وہ نفع مند ہو بہت سے لوگ جوئے اور شراب اور سودہ غیرہ کے صرف منافع کود کھتے ہیں اور شریعتِ اسلامیہ میں جو ہے کہ دہ نفع مند ہو بہت سے لوگ جوئے اور شراب اور سودہ غیرہ کے صرف منافع کود کھتے ہیں اور شریعتِ اسلامیہ میں جو

اُن کی حرمت بیان کی گئی ہے اسکی طرف دھیاں نہیں کرتے اور نفع کی ثِن کود کھے کر حلال قرار دیدیے کی بے جا جسارت کرتے ہیں۔ پیلحدوں اور زندیقوں کا طریقہ ہے۔

شراب کی محرمت: ایک صاحب نے اپنے ایک ملنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ دھڑ لے سے شراب پتیا ہے اور کہتا ہے کہ بتا وقر آن میں شراب کو کہاں حرام فرمایا ہے۔اس سے معلوم ہُوا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن چیز وں کی ممانعت صرح قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ احادیث شریفہ میں آئی ہے یا جس چیز کی ممانعت فرماتے ہوئے لفظ حرام استعال نہیں فرمایا اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ یہاں لوگوں کی جہالت اور گمراہی ہے۔

ایسے بی قرآن کے مانے والے بیں تو قرآن بی سے بہ نابت کردیں کہ قرآن نے جس چیزی ممانعت کے لیے لفظ حرام استعال کیا ہے بس وبی حرام ہے قرآن بی بہت می چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے لیکن ان کے ساتھ لفظ حرام استعال نہیں فرمایا اور رسول الله علیہ وعلی آلہ وسلم کی فرماں برداری اور آپ کے اتباع کا بھی تھم دیا ہے اور آپ کی صفحہ دیا ہے اور آپ کی صفحہ دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ صفت بیان کرتے ہوئے سورہ اعراف میں شہول کھ فیم الطیب ایسان ہے جسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہو۔
مول الله صلی علیہ وصحبہ وآلہ وسلم کا کسی چیز کو حرام قرار دینا ایسانی ہے جسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہو۔

سات وجوہ سے شراب اور جوئے کی حُرمت: سورہ مائدہ کی آیت بالا میں شراب اور جوئے کو' رِنس'
یعنی گندی چیز بتایا ہے اور پھر سورہ اعراف میں ''یُحَوِّم علیہ مُ الْحَبَائِث' فرمایا ہے اس تقری کے ہوتے ہوئے ہی کو کی حض شراب اور جوئے کو حرام نہ سمجھ تو اس کے بددین ہونے میں کیا شک ہے ایسا خفس کی داور بددین اور کا فرہ بھی سمجھنا چاہئے کہ اگر چہ قرآن مجید میں شراب کے لیے لفظ حرام استعمال نہیں فرمایا لیکن اس کی حُرمت کی وجوہ بتا دی ہیں اور سات با تیں ذکر فرمائی ہیں ۔ جن کے ذکر سے واضح طور پر حُرمت کا اعلان بار بار فرمادیا۔

(۱) اوّل تو يفر مايا كيشراب اور مُوا "رجن " يعنى كندى چيزي بين (۲) پھر يفر مايا مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ كري يو شيطانى كاموں ميں سے بيں۔ (٣) پھر فر مايا فَاجْتَنِبُو هُ كراس سے بچو (٣) فر مايا لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ تاكم م كامياب بوجاؤ معلوم بواكر جو ئے اور شراب ميں مشخول بوناناكائى كاسب ہے۔ جو دُنيا اور آخرت ميں سامنے آئے گی۔

(۵) فرمایا اِنْمَا يُرِيْدُ الشَّيُطُنُ انُ يُوقِع بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغُضَآءَ فِي الْحَمُرِ وَالْمَيُسِر كَرَ شَيطان بِهِ عَلَى اللهِ وَعَنِ عَلَى اللهِ وَعَنِ عَلَى اللهِ وَعَنِ اللهِ وَمَن اللهِ وَمَا إِنْ اللهِ وَمَا عَلَى اللهِ وَمَا إِنْ اللهِ وَعَنِ اللهِ وَمَن اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا عَلَيْهُ وَعَنِ اللهِ وَمَن اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا عَلَى اللهِ وَمَا عَلَى اللهِ وَمَا عَلَى اللهِ وَمَا عَلَى اللهِ وَمِن اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَالْمُوا اللهِ وَمَا اللهُ وَاللهِ وَمَا اللهُ وَاللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَاللهِ وَاللهِ وَمَا اللهُ وَاللهِ وَمَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّه

غور کر لیں کہ کتنی وجوہ سے شراب اور جوئے سے منع فر مایا ہے ایسے صاف واضح بیان ہوتے ہوئے جو مخص شراب اور

انواد البيان جلاح

جوئے کو حلال کھے گااس کی بیختی اور بے دین میں کیا شک ہے؟ اللہ جل شائه نے شراب کی خرمت تدریجا نازل فرمائی سور ہ بقره ميل فرمايا فَلَ فِيهِ مَا إِنْمَ كَبِيرٌ ومنافِع لِلنَّاسِ وَإِلمُهُمَا اكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا - اسكون كربعض صحابة في شراب بينا چور دیا اور بعض پیتے رہے۔ حتی کہ ایک دن ایبا ہوا کہ نماز مغرب میں ایک مہا جرصحابی نے امامت کرتے ہوئے قراءت مِنْ عَلَمْ كُردى ال يِرْآيت كريم ينايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلواةَ وَانْتُمُ سُكَارِي حَتّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (سورة النساء آيت ٣٣) نازل ہوگئي۔اس كے بعدايے اندازه ئىشراب يىنتے تھے كەنماز كا وقت آنے تك ہوش ميں آجائيں اسكے بعد تخ سے شراب پينے كى ممانعت فرمادى اور فرمايات يُهَا الَّذِينَ الْمَنُو النَّمَالُخَمُرُو الْمَيْسِر (الْي قول بتعالى) فَهَلُ أَنْتُمُ مُنْتَهُونَ.

جب ية يت نازل مونى توصحابة في كها"إنعَهَيْنا رَبَّنا" (المحمد مارك ربا مم بازآ ك ) (وُرهورص ٢١٨ جلد نمبر ازمنداحد بروليت الي هريرةً)

پرفر ماياوَ أَطِينُعُو اللُّهَ وَ أَطِيعُو الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا (اورالله كي اطاعت كرواوررسول كي اطاعت كرواور ورت رجو) يعنى الله ورسول كى خالفت ندكر وفيانُ تَولَيْتُ مَ فَاعْلَمُوا آنَمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ٥ (سواكرتم روكر داني كروتو جان لوكه جارے رسول ك ذمدواضح طور ير پنجادينا كالته كرسول صلى الله تعالى عليب وسلم في خوب الحجى طرح کھول کر بیان فرمادیا اللہ تعالی کی بات پہنچادی پھر بھی اگر کوئی حلاف درزی کریگا تو اپناانجام دیکھے گا۔

سات و جوہ سے جوئے اور شراب کی ممانعت فرمانے کے بعد گویاس آخری آیت میں مزید تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی مخالفت سے ڈرو۔ جولوگ قرآن ہی میں ممانعت اور مُرمت دیکھنا چاہتے ہیں اور حدیث رسول اللہ عَلِينَا لَهُ كُوجُت نَہيں مجھتے ان کو تنبيه فرمادي که الله تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول الله صلی الله علی آلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے اور دونوں کی مخالفت سے بچنالا زم ہے۔

احادیث شریفه میں شراب کی محرمت اور اسکے پینے بلانے والے پرلعنت اور آخرت کی سزا رسول الله علي في شراب كے بارے ميں جو كھارشادفر ماياس ميں سے چندا حاديث كاتر جمد كھاجا تا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیق کے ارشاد فرمایا کہ ہرنشہ لانے والی چیز

خریعنی شراب ہےاور ہرنشدلانے والی چیزحرام ہےاور جو محف دنیا میں شراب یے گااوراس حال میں مرگیا کہ شراب پیتار ہا اورتوبه نه کی تو آخرت میں شراب نہیں یے گا (جنت کی شراب سے محروم ہوگا اگر جنت کا داخلہ نصیب ہوگیا)۔ (رواہ سلم ص ۱۶۸ جلدنمبرس

حضرت جابروضى الله عندني بيان فرمايا كه ايك فخص يمن سي آياس في رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سي

دریافت کیا کہ جارے علاقے میں ایک شراب ہے جو جوارے بنائی جاتی ہے لوگ اسے پینے ہیں آپ نے دریافت فر مایا کیا وہ نشر لاتی ہے! آپ نے فر مایا" کیل مُسْکِرِ حوام" کرنشہ لانے والی ہر چیز حرام ہے، لانے والی ہر چیز حرام ہے،

پھرفر مایا کہ بلافہ اللہ تعالیٰ۔ نے اپنے ذمہ عہد فر مالیا ہے کہ جو تھ انشرال نے والی چیز پے گا اللہ اُسے "طِیْسَنَة المنحبال" سے پلائیگا صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ "طِیْسَنَة المنحبال" کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا کہ دوز خیوں کے جسموں کا نچوڑ ہے (رواہ سلم ص۱۲ اجلد نمر۲)

حضرت ابن عمرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا الله تعالی نے لعنت کی شراب پراور اسکے پینے والے پراور اس کے پلانے والے پراور اس کے بیچنے والے اور اس کے خرید نے والے پراور شراب بنانے والے پراور بنوانے والے پر۔اور جوشراب کوکی کے پاس لے جائے اس پراور جس کے پاس لیجائے اس پر بھی۔(رواہ ابو داؤد ص الا اجلد نمبر)

جولوگ پی دکانوں میں شراب بیچے ہیں اپنے ہوٹلوں میں شراب پلاتے ہیں اور الی دکانوں پر ملازمت کرتے ہیں وہ اپنے ہارے میں غور کرلیں کہ روز انہ کتنی لعنتوں کے ستحق ہوتے ہیں 'شراب کا بنانے والا تومستحق لعنت ہے، اس کا بیپنے والا پلانے والا اور اس کو اٹھا کرلے جانے والا اور جس کی طرف شراب لے جائی جائے ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ معضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فر مایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دستر خوان پر نہیں میر شراب کا دور چل رہا ہو (رواہ البہ بقی )

جولوگ بورپ امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں اور نفر انیوں کے میل ملاپ کیوجہ سے شراب ٹی لیتے ہیں غور کریں کہ ان کا ایمان باقی ہے یہ بین ارشاد ہے السخے مُو جُمَّاعُ الْإِثْمِ كَيْرَابِمَام كَنا ہوں كو جَعَ كے ہوئے ہیں (مشكلوة المصابح ص ۲۳۲)

اگراس بات کامصداق دیکھنا ہوتو یورپ امریکہ کے شراب خوروں کود کھے لیا جائے کیا کوئی بُر انی ان سے چھوٹی ہوئی ہوئی ہے؟ شراب خوری نے انجیس ہرگناہ پر آمادہ کر دیا ہے۔

شراب ہر مُر ائی کی بچی ہے: حضرت ابوالدرداء رضی الله عند نے بیان فرمایا کہ مجھے میرے دوست سیدالا نبیاء سلی
الله علیه وسلم نے دصیت فرمائی کہ کسی بھی چیز کواللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا اگر چہ تیرے کلڑے کردے جا کیں اور تجھے جلادیا
جائے اور قصد انمار نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے قصد انماز چھوڑ دی اس سے اللہ کا ذمہ بری ہوگیا اور شراب مت بینا کیونکہ وہ ہر کہ ائی کی نجی ہے۔ (مشکوۃ المصابح ج اص ۵)

جولوگ شراب نہ چھوڑیں اُن سے قِتال کیا جائے: حضرت وَیلم حمیری رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی دعلی آلہ وسلم کہ ہم شعندی سرز مین میں رہتے ہیں اور سخت محنت کرتے ہیں اور صورت حال بیہ کہ ہم گیہوں کی شراب بنا لیتے ہیں جے استعمال کرئے ہم محنت کے کاموں پراپے شہروں کی شعندک پرقوت حاصل کرتے ہیں آپ نے سوال فرمایا کیا وہ نشدلاتی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں وہ نشدلاتی ہے! آپ علی ہے نے فرمایا اس سے پر ہیز کرو۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ اسے چھوڑی وہ تم ان سے قال کرویونی جنگ میں نے عرض کیا کہ لوگ اسے چھوڑ نے والے نہیں آپ علیہ نے فرمایا اگر اسے نہ چھوڑی تو تم ان سے قال کرویونی جنگ کرو۔ (رواہ ابواؤ دفی کتاب الاشریت)

الله کے خوف سے شراب جیموڑ نے برانعام: حضرت ابوا مامدرض الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علی عنه سے شراب جیموڑ نے برانعام: حضرت ابوا مامدرض الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علی ا

جواری اورشرائی کی جنت سے محرومی: حضرت ابوا مامدرضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا کہ مال باپ کو تکلیف دینے والا اور بو اکھیلنے والا اور احسان جنانے والا اور جو شخص شراب پیا کرتا ہے بیلوگ جنت میں داخل نہ ہول گے۔ (رواہ الداری ص ۳۱ جلد نمبر۲)

شراب اورخنز مراور بُول کی بیع کی مُرمت: حضرت جابرض الله عند نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول الله عند کے موقع پر یفرماتے ہوئے سُنا کہ بے شک الله تعالی اور اس کے رسول نے شراب اور مردار اور خزیراور بنوں کی بیع کو حرام قرار دیا ہے (رواہ البخاری جام ۲۹۸)

كَيْسَ عَلَى الَّذِينَ امْنُوْاوَ عَمِلُوا الصَّلِطْتِ جُنَاحٌ فِيْمَاطِعِمُو ٓ الْمَاتَقُوْا وَامْنُوا وَ

جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان پراس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ انہوں نے کھایا پیا جبکہ انہوں نے تقو کی اعتیار کیا اور ایمان لائے اور

عَلْمُ الصَّلِطَتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَامَّنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَاحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿

نیک عمل کئے پھر تقوی اختیار کیااورایمان لائے پھر تقوی اختیار کیااور نیک اعمال میں گیاوراللہ اچھے مل کرنے والوں کودوست دکھتا ہے



## حُرمت کی خبر سکر صحابہ نے راستوں میں شراب بہادی

قسفسیس : حضرت انس رضی الله تعالی نے بیان فر مایا کہ پس اُبوطلح کے گھر بیں حاضرین کوشراب بلار ہاتھا (بدحضرت انس کے سوتیلے باپ تھے ) ای اثناء بیں بی تھم نازل ہوگیا کہ شراب حرام ہے باہر سے آنے والی ایک آواز سنی کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی شخص اعلان کر رہا ہے 'ابوطلح ٹے کہا کہ باہر نکلود کیھو یہ کیا آواز ہے؟ میں باہر نکلا تو میں نے واپس ہوکر بتایا کہ یہ پکار نے والا یوں پکار رہا ہے کہ خبردار شراب حرام کردی گئی ہے نہیں کر ابوطلح ٹے کہا جاؤیہ جتنی شراب ہے سب کوگرادو۔ چنانچ شراب بھینک دی گئی جو مدینہ کی گلیوں میں بہدری تھی۔

بعض صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ ہم میں ہے بہت سے لوگ مقتول ہو بچکے ہیں جن کے پیٹوں میں شراب تھی۔ ( لیعنی جولوگ ابت تک شراب پیتے رہے اور دُنیا میں موجود نہیں ان کا کیا ہے گاوہ تو اپنے پیٹوں میں شراب لیکر چلے گئے ) اس پر اللہ تعالی شائ نے آیت کر یمہ لَئِدُس عَلَی الَّذِیْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ جُناحٌ فِیْعَا طَعِمُوا تازل فرما کی ۔ (رواہ النظر عن جناحٌ فِیْعَا طَعِمُوا تازل فرما کی ۔ (رواہ النظر یہ جس ۲۲۳)

صحابی<sup>ط</sup>ی بھی کیا شان تھی' شراب گویاان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اس کے بڑے دلدادہ تھے پھراس کے حرام ہونے کی خرسُنی تو بغیر کسی پس و پیش کے ای وقت گرادی'

> شراب کی مُرمت نازل ہونے سے پہلے جولوگ شراب پی چکے اور دنیا سے جا چکے ان کے بارے میں سوال اوراس کا جواب

جب شراب كى حرمت نازل بوگئ تو أن كوائ بها يُول كافكر بواجوشراب پيتے تھے اوراى حال ميں وفات پا گئے۔اس كے بارے ميں اللہ تعالی نے آت تا تازل فرمائی۔ بارے ميں اللہ تعالی نے آیت لَیْسَ عَلَى الَّلِیْنَ امَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ آخرتك نازل فرمائی۔

انوار البيان جلام

جس میں سے بتایا کہ جولوگ اہل ایمان تھے اور اعمال صالح کرتے تھے وہ حرمت کا قانون نازل ہونے سے پہلے وفات پا گئے تھے انہوں نے اس زمانہ میں جوشراب نی تھی اس کا کوئی گناہ نہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وعلیٰ آلہ وسلم جب تک تشریف فر ما تنے احکام میں ننخ ہونے کا احمال رہتا تھا شراب حلال تھی پھر حرام قرار دیدی گئی اسکے علاوہ اور بھی بعض دیگر احكامات ميں تنخ بُوا۔

آيت بالا مِن فرمايا لَيُسَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحْتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا إذَا مَا اتَّقَوُاوَّ امَنُوْاوَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ (ان لوگول يراس بار عيس كوئي گناه بيس كمانهون في كايا جائده و تقوي اختياركرتي مول ـ لینی شراب کےعلادہ دوسری حرام چیز ول سے بچتے ہول'شراب پینے پرتو مؤاخذہ اسلے نہیں کہ وہ اس دفت حرام نہیں تھی اور جب دوسری ممنوعات سے بچتے رہتو ظاہر ہے کد نیا سے بے گناہ چلے گئے۔اور انہوں نے نہصرف ممنوعات سے ير بيزكيا بلكددوسر اعمال صالح بحى انجام دية رب ثُمَّ اتَّ قَوْا وَ الْمَنُوا ( كِيرتقو كَا اختيار كَ رب اورايمان يرباقي رے) یعنی اسکے بعد جب بھی کی چیز کی حرمت نازل ہوگئ ایمان پررہاور حرام چیز سے نے انتقار او اَحْسَنُوا " ( پھر تقوی ختیار کیا اور اچھے کام کرتے رہے ) ( یعنی جب مُرمت آگئی اسکی خلاف درزی نہ کی اور جن نیک کاموں میں لكربوئ تفي بستوران كانجام دين مل لكرب)

اس میں تقوی کا ذکر تین بار ہے پہلی بار جوتقوی ندکورہاس کا تعلق تمام منوعات سے بچنے سے ہے پھر دوسری بارکسی حلال چیز کی حرمت نازل ہونے کے بعداس سے پر ہیز کرنے سے متعلق ہے۔ پھر تیسری باریا تو سابقہ حالت پر استقامت کے ساتھ تمام ممنوعات سے پر ہیز کرنے سے متعلق ہے یااس طرف اشارہ ہے کہ جب بھی بھی کوئی چیز حرام ہوئی اس سے يربيز كرتے رہے۔

حضرات صحابہ نے اپنے وفات یا جانے والے بھائیوں کے بارے میں سوال کیا تھالیکن آیت کے عموم میں زندوں کے بارے میں بھی علم بتادیا کہ حرمت کا قانون آنے سے پہلے نہ شراب پینے میں کوئی گرفت تھی اور نہ آئندہ کسی عمل پر كرفت موكى جورُمت كا قانون آنے سے پہلے كرايا جائے آخر مي فرمايا "وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ " (الله اليصحام کرنے والوں کودوست رکھتاہے)

فائدہ:شراب پینے کی دنیاوی سزاای کوڑے ہے جس کی تفصیلات کتب فقہ میں ندکور ہیں۔اور آخرت کی سزایہ ہے کہ شراب ینے والے کودوز خیول کے زخمول کا نچوڑ یعنی ان کی بیب پلائی جائے گی۔جس کاذ کرروایات مدیث میں گذر چکا ہے۔ شراب اور بھو ادشمنی کا سبب ہیں اور ذکر اللہ سے اور نماز سے روکتے ہیں: شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا کہ شیطان اس کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ڈالنا چاہتا ہے اور ذکر ونماز سے روکنا جا ہتا ہے۔ بخض اور دشمنی تو ظاہر ہی ہے جوکوئی شخص جوئے میں ہار جاتا ہے حالاتکداپی خوشی سے ہارتا ہے تو جلد سے جلد جیتنے والے سے بدلد لینے کی فکر کرتا ہے اور شراب پی کر جب آ دمی بدمست ہو جاتا ہے تو اُول فول بکتا ہے دوسروں کو بُر ابھی کہتا ہے اور گائی گلوچ کرتا ہے اور بھی کسی کو مار بھی دیتا ہے۔جس سے جڑے دل تو شخے ہیں اور شمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اوراللہ کی یاداور نماز سے فاقل ہونا تو بیالی ظاہر بات ہے جونظروں کے سامنے ہے جب کسی نے شراب پی لی تو نشہ میں بدمست ہوگیا۔اب نمازاوراللہ کے ذکر کاموقع کہاں رہا'جن کوشراب کی عادت ہوجاتی ہے وہ تو اسی دھن میں رہتے ہیں کہنشہ کم ہوتو اور پئیں پھر کم ہوتو پھر پئیں۔اور جب کو کی شخص بھو اکھیلنے میں لگ جاتا ہے تو گھنٹوں گذر جاتے ہیں جیننے کی فکر میں لگار ہتا ہے۔اللہ کے ذکر کا اور نماز کا اس کے ہاں کوئی موقع ہی نہیں ہوتا۔

حتی کہ جولوگ بغیر ہار جیت کے شطرنج کھیلتے رہتے ہیں وہ بھی گھنٹوں کھیلتے رہتے ہیں آئیس ذرا بھی اللہ کے ذکر کی طرف توجئیں ہوتی ۔ نماز کا پوراوقت اول سے اخیر تک گذر جاتا ہے لیکن نماز اور ذکر اللہ کی طرف ذرا بھی دھیاں نہیں ہوتا نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے لیکن اسکو سلیحد و ذکر فرمایا کیونکہ عام ذکر ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرض ہے اور عام طور پرذکر ہیں مشغول رہنا مستحب ہے گرچاس عام ذکر کے بھی بڑے بڑے اجور وشمرات ہیں۔

جوئے کی تمام صور تیں حرام ہیں: آیت بالا میں شراب اور جوا دونوں کوحرام قرار دیا ہے اور دونوں کوتا پاک بتایا اور سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَاِثْمُهُمَآ اَکُبَرُ مِنُ نَفُعِهِمَا کمان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے براہے جوئے کے لیے سورہ بقرہ میں اور یہاں سورہ ما کدہ میں لفظ الْمَیْسِر استعال فرمایا ہے عربی میں اس کا دوسرانام تمارہے۔

ہروہ معاملہ جونفع اور نقصان کے درمیان دائر اور مہم ہوشریعت میں اُسے قمار کہا جاتا ہے مثلاً دوآ دی آپس میں بازی
لگائیں کہ ہم دونوں دوڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ تو آئے بڑھ گیا تو میں ایک ہزار و پیددوں گا اور اگر میں
بڑھ گیا تو مجھے ایک ہزار روپے دینا ہوں گے۔ یا مثلاً بند ڈب ہیں وہ فی ڈبدایک روپ کے حساب سے فروخت ہوں گے
لیکن کی ڈبد میں پانچی روپ کی چیزیں تکلیں گی اور کسی ڈبد میں ۲۵ پیسے کا مال نکلے گا تو ان ڈبوں کی خرید وفروخت قمار لینی
جوے میں داخل ہے اور ہروہ معاملہ جونفع اور ضرر کے درمیان دائر ہودہ معاملہ قمار ہی کی صورت ہے۔

اخباری مُعِموّ ل کے ذریعہ بھی قماریعن بھوا کا سلسلہ جاری ہے بطوراشتہاراخباروں اور ماہوار رسالوں اورہفت روزہ جریدوں میں معمدی مختلف صورتوں کا اشتہار دیا جاتا ہے کہ جو شخص اس کومل کر کے بیسے اوراس کے ساتھ اتنی فیس مثلاً پانچ روپے بیسے تو جن لوگوں کے حل سے ہوں گے ان لوگوں میں سے جس کا قرعدا ندازی میں نام نکل آئے گا اُسے انعام کے عنوان سے مقررہ رقم یا کوئی بھاری قیمت کی چیز مل جائے گی۔ بیسراسر قمار ہے یعنی ہوا ہے اور حرام ہے کیونکہ جو شخص فیس عنوان سے مقررہ رقم یا کوئی بھاری قیمت کی چیز مل جائے گی۔ بیسراسر قمار ہے گئے یا ہزاروں مل کے فیس کے نام سے کچھے پیسے بھیجتا ہے دہ اس موہوم نفع کے خیال سے بھیجتا ہے کہ یا تو بیدو ہے گئے یا ہزاروں مل کے فیس کے نام

روپیہ بھیجنا اور اگراس روپے پر پچھذا کدل جائے اس کالینا اور معمد شائع کر کے لوگوں کی رقیس لے لینا یہ سب حرام ہے۔ اور ہرتئم کی لاٹری جس میں پچھدے کرزا کد ملنے کی امید پر مال جمع کیا جاتا ہے پھراُس پر مال ملے بیانہ ملے یہ سب حرام ہے۔ گھوڑ دوڑ کے ذریعہ بھی جوا کھیلا جاتا ہے جس کا گھوڑ ا آ گے نکل گیا اُسے ہارنے والے کی جمع کی ہوئی رقم مل جاتی ہے بیطریقہ کارحرام ہے اور جواس طریقہ سے رقم حاصل کی وہ بھی حرام ہے۔

پنگ بازی اور کبوتر بازی کے ذریعہ بھی جُو اکھیلا جاتا ہے۔ یہ دونوں کا مخودا پنی جگہ ممنوع ہیں پھران پر ہار جیت کے طور پر جورقم لگاتے ہیں وہ مستقل گناہ ہے اور صریح حرام ہے کیونکہ قمار لیعنی جُواہے۔ سٹے کا کاروبار بھی سراپا قمار ہے اور حرام ہے۔ انشورنس یعنی بیمہ پالیسی کی بھی وہ سب صور تیں حرام ہیں جن میں رقمیں جمع کی جاتی ہیں اور حادثہ ہوجانے پر جمع کردہ رقم کردہ رقم سے زیادہ مال مل جاتا ہے۔ زندگی کا بیمہ ہویا گاڑیوں کا یا دوکانوں کا بیسب حرام ہے اور ان میں اپنی جمع کردہ رقم سے جو مال زائد ملے وہ سب حرام ہے۔

قمار کے جتنے بھی طریقے ہیں (گھوڑ دوڑ وغیرہ) ان سب کی آمدنی حرام ہے۔ ہرمومن کواللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنالا زم ہے۔ دنیا چندروزہ ہے! س لئے حرام کا ارتکاب کرنا حماقت ہے۔

#### يَالَتُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الْيَبْلُوكَكُمُ اللهُ بِشَى عِمِنَ الصَّيْدِ تَنَالُكَ آيْدِيكُمْ وَمِا حُكُمْ

اے ایمان والو! اللہ تم کو قدرے شکار سے ضرور آزمائے گا تمہارے نیزے شکار کو پینچیں گے اور ہاتھ۔ تاکہ

#### لِيعْلُمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اغْتَلَى بَعْنَ ذَلِكَ فَلَدْعِنَ اجْ الدِّيرُ @

الله جان لے کہ بن دیکھاس سے کون ڈرتا ہے سوجس نے اس کے بعد زیادتی کی اس کے لئے دروناک عذاب ہے

## حالت احرام میں شکاروالے جانوروں کے ذریعہ آز مائش

قفسيو: جياعره كااگركوني مخض احرام بانده ليواحرام سے نكلنے تك بہت سے كام منوع ہوجاتے ہيں ان منوع كاموں ميں خشكى كاشكار كرنا بھى ہے۔

ایک مرتباللہ تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کواس طرح آزمایا کہ احرام کی حالت میں تھے اور شکاری جانورخوب بڑھ چڑھ کر آرہے تھے بیالی آزمائش تھی جیسے بنی اسرائیل کو آزمایا گیا تھا'ان کے لئے نیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرناممنوع تھالیکن سینچر کے دن مجھلیاں خوب اُ بھراُ بھر کر پانی کے اوپر آجاتی تھیں اور دوسرے دنوں میں ایسانہیں ہوتا تھاجس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت وَسْنَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِی کَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْدِ مِی فرمایا ہے۔

تفیر در منثورص ٣٢٧ جلد نمبر ٢ میں ابن ابی حاتم نے قل کیا ہے کہ آیت بالا حدیدیہ والے عمرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وحثی جانور اور پرندے ان کے تھر نے کی جگہوں میں چلے آرہے تھاس سے پہلے ایسے منظرانہوں نے بھی نہیں دکھیے تھان کو ہاتھوں سے پکڑنا اور نیزوں سے مارنا بہت ہی زیادہ آسان تھا۔ اللہ تعالی نے منع فرمایا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار قطعاً نہ کرنا جو شکار کرنے سے پر ہیز کرے گاوہ امتحان میں کامیاب ہوگا۔ اور میہ بات معلوم ہوجائے گی کہ دیکھے بغیر اللہ تعالی سے کون ڈرتا ہے (اور جو خص شکار کرلے گاوہ گناہ کا ارتکاب کرلیگا اور آزمائش میں ناکام ہوگا)

ایان والوا فی النوری امنوا کا تقت گوالحی کی و ان تخر کور و کون و کن کی من کار متعیق الحیزا فی النوری النوا کی النوری النوری کار و کار الله کار و ک

کے داسطے ہے۔اورتم پرحرام کیا گیا خشکی کا شکار جب تک کہتم احرام میں ہو۔اوراللہ سے ڈروجس کی طرف تم جمع کئے جاؤ گے۔ مسیر

# احرام میں شکار مارنے کی جز ااورادا نیکی کاطریقه

تفسیس : جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا حالت احرام میں (جج کا احرام ہویا عمرہ کا) خشکی کا کوئی جانور شکار کرے (خواہ اس جانور کا گوشت کھایا جا تا ہویا نہ کھایا جا تا ہو) تو اسکی سز ا آیت بالا میں ذکر فرمائی ہے یا در ہے کہ صید یعنی شکاران جانوروں کو کہا جا تا ہے جو وحشی ہوں انسانوں سے مانوس نہ ہوں اُن سے دُور بھا گتے ہوں جیسے شرع گیدڑ ہم ن خرگوش نیل گائے 'کبور' فاختہ وغیرہ اور جو جانور انسانوں سے مانوس ہیں اور ان کے پاس رہتے ہیں جیسے گائے اونٹ 'جیٹر کمری مرغی بیشکار میں واخل نہ ہیں اور جو وحشی جانور ہوں اُن میں سے بعض جانوروں کا مارنا حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ بیا سشناء احادیث شریفہ میں وار دہوا ہے ان میں کو ااور چیل اور جیٹر یا اور سمانپ اور بچھواور کا شنے والا کتا اور چو ہا شامل ہیں۔ یعنی محرم کو ان کا قبل کرنا جائز ہے اور جو جانور محرم پر جملہ کردے اس کا قبل کرنا بھی جائز ہے آگر چیان جانوروں میں سے نہ ہو جن کے آل کی اجازت ہے۔

انوار البيان جلاح

احرام من شكار مارنے كى جوجزا آيت بالا من فدكور باس كا خلاصه بيہ كہ جوجانو رقل كياس كاضان واجب موگا۔ اوراس ضان کی ادائیگی یا تواس طرح کردے کہ جانورخر پد کربطور صدی کعبہ شریف کی طرف یعنی حدود حرم میں جھیج دے جے وہاں ذیح کردیا جائے اور اگر حدی نہ بھیج تو اسکی قبت مسکینوں کودیدے یا اس کے بدلے روزے رکھ لے۔ "مِفْلُ مَافَسَلَ مِنَ النَّعَمَ" (يعنى جوجانور لل كياب اس جانوركامش بطور جزاك واجب موكا) اس كي بارك حضرت امام شافعی رحمة الله علیه نے بیفر مایا ہے کہ جسامت میں اتنابر اجانور ہوجتنابر اجانوراس نے قبل کیا ہے مثلاً شتر مرغ قتل کیا ہے تواس کے بدلہ اس جیسا اونٹ ذیح کیا جائے۔ اورجس جانور کامش جمامت کے طور نہ ہواس کی قیمت لگادی جائے اس کی ندہب کی تفصیلات کتب شافعید میں ندکور ہیں۔

اور حضرت امام ابوصنيف رحمة الله عليه كنزوك جمامت من مثليت كالعنبار نبيس يعنى "مِشْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم" مثل صوری (بعنی جسمانیت والی برابری) مرازبیس ہان کے زد یک ابتداءً وانتقام پشل معنوی ہی مراد ہے شل معنوی سے مرادیہ ہے کہ مقول جانور کی قیمت لگادی جائے چراس قیمت سے جانور فرید کربطور صدی حدود حرم میں ذیح کر دیا جائے۔ جس مُحرم نے شکارکیا ہےا سے اختیار ہے کہ قیمت کے عوض حدی کا جانور حدود حرم میں ذبح کردے یا کسی دوسر مے خض ے ذرج کرادے اور اگر حدی کا جانور ذرج کرانے کی بجائے اس قیت کوسکینوں پرصدقہ کرنا جا ہے تو یہ بھی کرسکتا ہے جس ك صورت بيب كدفى مسكين بقدرصدق فطرغله ياسكى قيت صدقه كرد \_ داورا كرغله ياسكى قيمت دينانه جا ب تو بحساب فی مسکین نصف صاع گندم کے حماب سے اتی شار کے برابر دوزے رکھ لے اگر فی مسکین بقدر صدقہ فطر حماب کرے دیے كے بعدات بيے في كئے جن ميں ايك صدقہ فطركے برابرغله بيں خريدا جاسكا تو اختيار ہے كديہ بيے ايك مكين كودے دے یااس کے عض ایک روز ہ رکھ لے۔

جس جانوركول كيا باسكى قيمت كون تجويز كراس كبار يس ارشاد بي يَحْدُم بِه ذَوَاعدُل مِنكُمُ" یعنی مسلمانوں میں سے دوانصاف والے آ دمی اسکی قیت کا تخمیندلگا ئیں۔ پیخمینداس جگہ کے اعتبار سے ہوگا جہاں وہ جانور قل كياب- الرجيكل مين قل كيا توجوآ بادى وبال سقريب ترجواس كاعتبارس قيت كاتخيندلگايا جائ-

احرام میں جوشکار کیا گیاہے اس کے متعلق چندمسائل: مسئلہ: اگر جانور کی قیت اتی زیادہ ہے کہ بر اجانور خریدا جاسکتا ہے تو اونٹ اور گائے حدود حرم میں ذبح کردئ بری ذبح کرے یا گائے یا اونٹ ان میں قربانی کے جانور کے شرائط اور قربانی کے جانوروں کی عمروں کا لحاظ رکھے۔

مسكله: اگرمقول جانور كى قيمت كے برابر هدى كا جانور تجويز كيا اور جانور خريد نے كے بعد كچھ قيمت نيح كئ تواس بقيه قیت کے بارے میں اختیار ہے کہ خواہ دوسرا جانور خرید کر صدود حرم میں ذرج کردے یا اس کا غلہ خرید کردے یا غلہ کے

حابے فی نصف صاع گیہوں ایک روزہ رکھ لے۔

مسکلہ: مسکینوں کوغلہ دینے اور روزہ رکھنے میں حرم کی قیدنہیں ہے البتہ حدی کا جانو رحدود حرم ہی میں ذیح کرنالازی ہے ذیح کرکے فتر اعِرَم میں صدقہ کردے۔

مسکلہ: محرم کوجن جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے اگر اس نے ان میں سے کسی جانور کوتل کر دیا تو وہ جانور مین یعنی مردار کے تھم میں ہوگا۔اور کسی کوبھی اس کا کھانا حلال نہ ہوگا۔

مسئلہ: محرم کوجس جانور کافل کرناحرام ہے اسکوزخی کردینا پارک اُ کھاڑدینا ٹا تگ توڑدینا بھی حرام ہے اگران میں ہے کوئی صورت پیش آ جائے تو تخییند کرایا جائے اوراس جانور کی تنی قیت ہوگی پھراس قیمت کے بارے میں آئیس تین قولوں میں ہے کوئی صورت اختیار کرلی جائے جولل کی مزامی نہ کور ہوئیں۔

مسئلہ: ندکورہ جانوروں کا انڈاتوڑناممنوع ہے اگر نحرِم نے کسی جانور کا انڈاتو ڑدیاتواس پراس کی قیمت واجب ہوگی اگر انڈے میں سے مرہوا بچنکل آیاتو اسکی قیمت واجب ہوگی۔

مسكله: اگردومحرمول فى الرشكاركياتودونول يرجز اكالل واجب موكى

مسئلہ: اگر کسی نے حاملہ ہرنی کے پیٹ میں ماردیااوراس میں سے زندہ بچہ انکانا اور ، بھی مرکبیا تو دونوں کی قیمت واجب ہوگی۔ مسئلہ: اگر کسی نے غیر محرم نے شکار کیا بھراحرام باندھ لیا اس پر واجب ہے کہ شکار کو چھوڑ دے اگر نہ چھوڑ ااوراس کے ہاتھ میں مرکبیا تو اسکی قیمت واجب ہوگی۔

مسكله: مجمر كال كرنے سے كھدواجب نہيں ہوتا۔

مسکلہ: احرام میں چیونی کامارناجائزہے جواید اور بی ہواور جواید امندے لیے مارنا جائز نبیں لیکن اگر ماردیا تو کچھوا جب نبیس ہوگا۔ مسکلہ: اگر کسی محرم نے جوں ماردی تو کچھ صدقہ کردے۔

مسئلہ: اگرکوئی محرم ٹڈی مارد ہے قد جتنابی چاہتے ہوڑا بہت صدقہ کردے حضرت عرص نے بچھا گیا تو فرمایا ایک محجوز ٹڈی ہے بہت ہے۔ مسئلہ: اگر بھولے سے مانطا شکار کوئل کردیے تو اس پر جزاء ہے جمہور کا یہی مذہب ہے۔

الوبكرهاص احكام القرآن مل لكه بين كه حضرت عمراور حضرت عنان فن رض الله عنما اورابرا بيم فنى اورفقها واحمارة يم فنى اورفقها واحمارة يهم فنى اورفقها واحمارة يهم في في اورفقها واحمارة يهم في في اورفقها واحمارة يهم في في في الله عند بين في الله عند جوآ كة ربا به وه الله عند بوالد في الله منه بوآ كة ربا به وه الله بوالد ب

لاته قد ثبت ان جنايات الاحرام لا يختلف فيها المعلور وغير المعلور في باب وجوب الفلية الاترى أنَّ الله تعالى قد عنّر المريض ومن به أذى من وأسه ولم يخلهما من ايجاب الكفارة (ال كريبات نابت بويكى بهاتمام كرنايات شرفدي كواجب بوغش معندوالا فيم معندوالا في الماريك كريبات الكفارة المرابع المكفارة (ال كريبات نابع المرابع كريبات كريبات كريبات المرابع كريبات كريبات المرابع كريبات كري

مسکلہ: شکاری طرف اشارہ کرنایا شکاری کو بتانا کہوہ شکار جارہا ہے محرم کے لئے یہ بھی حرام ہے اگر محرم نے شکار کی طرف اشارہ کردیا اور شکاری نے اُسے تل کردیا۔ تو بتانے والے پر بھی جزاء واجب ہوگی۔

مسکلہ: اگر کسی غیر مُحرم نے شکار کیا اور مُحرم کواس کا گوشت پیش کردیا تو اس کا کھانا جائز ہے بشر طیکہ محرم نے شکاری کونہ اشارہ سے بتایا ہوندزبان سے۔

مسئلہ: اگرایسے محرم نے شکار کیا جس نے قر ان کا احرام باندھا ہوا تھا تو اس پردو ہری جزاوا جب ہوگی کیونکہ اس کے دواحرام ہیں۔

مسكد: فحر مكافكاركوبيخاخريدناحرام ب-اكركى فحرم في ايماكرلياتو تي باطل موكد-

مسلد: محر م کے لئے حرم اور غیر حرم دونوں میں شکار کرنا حرام ہے۔

مسکلہ: حرم کا شکارمحرم اور غیرمحرم دونوں کے لئے حرام ہے۔ البتداس کے آل کر دینے سے محرم پر اور غیرمُحرم پر ایک ہی جزا واجب ہوگی۔

کہ کمرمہ کے چاروں طرف سرز مین حرم ہے جس کی مسافتیں مختلف ہیں۔جد ہ کی طرف تقریباً ۱۵ اکلومیٹر ہے اور عرفات کی طرف تقریباً ۱۵ اکلومیٹر ہے۔ در استہ میں آتا ہے بیچرم سے طرف تقریباً ۱۳ کلومیٹر ہے۔ منی اور مزدلفہ دونوں حرم میں داخل ہیں اور تنعیم جو مدینہ منورہ کے راستہ میں آتا ہے بیچرم سے خارج ہے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ تعیم مکہ مرمہ سے تین میل ہے لیکن اب مکہ معظمہ کی آبادی تنعیم بلکہ اس سے بہت آگے تک چلی گئی ہے۔

حرم نثر یف کی گھاس اور درخت کا شنے کے مسائل: کم عظمہ کے حرم کی گھاس کا ٹنااورالی درخت کو کا ٹاجوکسی کی ملوک نہیں جھے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی منوع ہے۔

اگرکوئی شخص محرم یا غیر محرم کاشکار مار ہے تو اسکی بڑا دینا واجب ہوگی۔ای طرح اگر گھاس کاٹ دی یا غیر مملوک درخت کاٹ لیا تو اسکی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا۔اگرکوئی درخت صدود ترم میں کی شخص کی ملکیت میں اُگ آیا تو اس کے کاشنے پر اسکی قیمت حرمت حرم کی وجہ ہے واجب ہوگی جس کا صدقہ کرنا لازم ہوگا۔اور ایک قیمت بطور ضان اس کے مالک کو دینی ہوگی۔اور اگر حرم کے کسی ایسے درخت کو کاٹ دیا جے لوگ اُگاتے ہیں۔ تو اس صورت میں صرف مالک کو قیمت دینا واجب ہوگا۔

مسكله: اگردوغيرمرمول فيل كرحرم كاشكار آل كيا تواتى بى جزاء واجب موگى

احرام میں سمندر کا شکار کرنے کی اجازت: آخریں فرمایا آجل لَکُمُ صَیْدُ الْبَحْوِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَکُمُ وَلِلسَّیَارَةِ (الآیة) مطلب یہ کہتہارے لئے سمندرکا شکار کرنااوراس کا کھانا طال ہے اس میں مُحرم اورغیرمُوم دونوں برابر ہیں پہلے سے دریائی شکار کر کے سفر میں جاتے وقت ساتھ لے گئے یا سفر میں دریائی شکار کرلیں بیمسافروں کے دونوں برابر ہیں پہلے سے دریائی شکار کرکے سفر میں جاتے وقت ساتھ لے گئے یا سفر میں دریائی شکار کرام عروبویا کے دوست ہے محرم ہوں یا غیر محرم ۔ اور خشکی کا شکار محرم کے لئے حرام قرار دیا گیا خواہ کی قتم کے احرام میں ہو (احرام عروبویا احرام جی یا احرام جی الاحرام جروبان)

وَاتَّـ قُـوا اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكِيهِ وَحُشَوُونَ هَ يَعِيْ جَلَدا حَكام كَي بِابندى كروالله عدِّرواس كاوامرونواى كى خالفت نه كرو-اسكى طرف سبكوجع بونا ہے-وہاں پیشی ہے حساب ہے لہذا وہاں کے لئے فکر مندر ہو۔

جَعَلَ اللهُ الْكُفُّبَةُ الْبِيْتَ الْحُرَامُ فِيمَّ الْلَالِينِ وَالشَّهُمُ الْحُرَامُ وَالْهَانَى وَالْقَاكَلِينَ ذَلِكَ

كدبه جواحز ام والا كرب الله في المسلول والله ومنافى الْكُنْ وَالله وكان الله وكل شكى عليه والمحلول المنظم والمن الله وكل الله وكان الله وكل الله وكل المنظم المنظم والمن الله وكل الله والمنظم والمن الله وكل الله والمنظم المنظم والمن الله والمنظم والمن الله والمنظم والمن الله والمنظم والمن الله والمنظم والله والله والمنظم والمنظ

## کعبہ شریف لوگوں کے قائم رہنے کا سبب ہے

قفسيو: كعبر (جس كے حروف اصلى كئ بيس) عربی او پركوا شے ہوئے چوكور كھركوكتے ہيں۔كعبہ شريف كى جگہ نشيب ميں ہواوركعب شريف دُورے أنها ہوا معلوم ہوتا ہے۔ جب كعبر شريف بنايا گيا تھا اس وقت اس كے چاروں طرف مجدحرام بنى ہوئى نہيں تھى اسك دور سے اٹھا ہوا اور زمين سے أبحرا ہوا نظر آتا تھا اس ارتفاع كى وجہ سے اس كانام "كعب" ركھا گيا۔ لفظ "ال كعبه" كے بعد "البيت المحوام" بھى فرمايا يعنى بہت محرّم كھر اللہ تعالى نے اس كومحرّم قرار ديا۔ اسكى حرمت بميشہ سے ہے اس كاطواف بھى حرمت كيوجہ سے كيا جاتا ہے۔

كم معظم ك حارول طرف جوحم بوه محى اى كعبشريف كى وجد في مجاوراى احترام كى وجد سے حم من شكاركرنا اوراسكى كھاس اور درخت كا نناممنوع ہے ترم ميں قل وقال بھى ممنوع ہے قل وقال كى ممانعت كاعقيده زمانہ جاہليت ميں بھى تھا۔ تفیر ور منثور میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کو کی فخص جُرم کر کے حرم میں پناہ لے لیتا تھا تو اُسے آنہیں کرتے تھے۔ آیت بالا میں ارشاد فرمایا کہ کعبہ جو بیت محترم ہے اللہ تعالی نے اسے لوگوں کے قائم رہنے اور امن وامان کا ذریعہ بنایا جو بہت سے لوگوں کی معیشت کا ذریعہ بناہُوا ہے زمین کے دور دراز گوشوں سے لوگ جج وعمرہ کی ادائیگی کے لیے مکم معظمہ آتے ہیں شہر مکہ میں رہتے ہیں منی میں قیام کرتے ہیں عرفات مُز دلفہ میں وقوف کرتے ہیں ان سب کے آنے اور رہنے اور ضرورت کی اشیاء خریدنے کے باعث اہل عرب اور خاص کراہل مکہ کی معیشت بنی رہتی ہے۔ اور اس خرید اری کے اثر ات پورے عالم کی فیکٹریوں اور کمپنیوں پر بڑتے ہیں۔اہل مکہ کے لئے تو کعبتہ اللہ ذریعہ قیام اور بقاء ہی ہے بعض اعتبار سے پورے عالم کی بقاء کا ذریعہ ہے بحری جہازوں سے لوگوں کی آمذ ہوائی جہازوں کی اُڑان کروڑوں روپے کے کرائے اور بسوں اور کاروں کے سفران سب کے ذریعہ جوعرب وعجم میں مالی آمدنی ہے پورے عالم کواس کا اقتصادی فائدہ پہنچتا ہے۔ سوره تقص مِن فرمايا أَوَلَمُ نُسَمَّكِنُ لَهُمْ حَرَمًا امِنَا يُجَهِى اللَيْهِ فَمواثُ كُلِّ شَيْء رِزْقًا مِنُ لَكُنَّا وَلكِنَّ اَكُشَرَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ كَيابُم نِهِ ان كُوامن وامان والْے كُفر مِن جَدُنبِين دى۔ جہاں برقتم كے پيل تحفيے چلے آتے جو ہارے پاس سے بطوررز ق انکو ملتے ہیں لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے ) پھر چونکہ جج ایک عظیم عبادت ہے جوسرا یا اللہ کے ذکر سے معمور ہے۔اوراللہ کا ذکر ہی اس عالم کی روح ہے اسٹے بھی کعیبشریف سارے عالم کی بقاء کا ذریعہ ہے۔ فرمایارسول الله علی فی متامت قائم نبیس موگی جب تک دنیا می ایک مرتب بھی الله الله کہا جا تارہے گا۔ (رواسلم ١٨٥ جد نبرا) جب دُنیامیں کوئی بھی ایمان والا ندر ہے گا تو کعبہ شریف کا جج بھی ختم ہوگا۔ کعبہ شریف کا جج ختم ہوجانا بھی دنیا کی بربادی

بعض حضرات نے قیاماً کار جمہ "اَمْنًا" ہے بھی کیا۔ بلاشہرم مکن مان قدیم ہے مَامَن لین امن کی جگہ ہے سور اَبقرہ م میں فرمایا وَاذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ وَاَمْنًا (اور جب ہم نے کعبہ کولوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا) اور سور اَعظیوت میں فرمایا آوَلَم یَرَوُا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا امِنًا وَیُتَحَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ (کیا آئیس معلوم نہیں کہ ہم نے حرم کوامن کی جگہ بنا دیا اور ان کے گردوی ش لوگوں کو اُ چک لیا جاتا ہے) بلا حُبہ عبادات اور مالیات اور امن وامان میسب انسانوں کے قیام اور بقاکا ذریعہ ہیں۔

ھدی کے جانور :ھدی وہ جانور جوبطور نیاز کعبشریف کی طرف بھیجاجائے ،ہدی واجب بھی ہوتی ہے اور مستحب بھی ، اور دم جنایات جو واجب بیں حرم ہی میں ان کوذی کیا جاتا ہے۔ دم تمتع اور دم قر ان بھی حرم ہی کے اندر ذی کر تالازم ہادر شکار کے بدلے جو جانور ذرج کیا جائے اس کے بارے یس بھی "هَدَیْت ب لِنَعُ الْکَعْبَةِ" فرمایا ہے مدی کے جانور درجی کی صدی کے جانور درجی میں درجی ہیں۔ زمان قدیم میں صدی کے جانور درجی اور جہت الوداع کے موقع پر صدی کے جانور اپنے وطن سے ساتھ لایا کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ علیہ عمرہ حدید بیے موقع پر اور ججت الوداع کے موقع پر صدی کے جانور ساتھ لانے کا دستور تھا۔

القل كد: صاحب روح المعانى نے ج ص ٢٦ لكھا ہے كہ "القلائد" سے ذوات القلائد مراد ہيں۔ اونٹوں كے كلوں ميں قلائد يعنى بيٹے ڈال ديا كرتے تصعدى كے ذكر كے بعداونٹوں كا ذكر مستقل طريقه پركيا كيونكدان كے ذرئ كرنے ميں ثواب زيادہ ہا ھ۔

خلاصہ بہت، کہ کعبہ شریف اور اس سے متعلقہ چیزیں جن میں شہر حرام اور حدی کے چھوٹے بڑے جانور بھی ہیں ان کو لوگوں کے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا۔ اہل عرب شہر حرام میں اس وامان سے رہتے تھے بے تکلف جج بھی کرتے تھے اور دوسری اغراض دینو یہ کے لیے بھی نکلتے تھے اور قبیلوں میں آپس میں دشمنی ہوتی تھی وہ بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے تھے اور حدی کے جانور دوں کا گوشت کھا تا بھی معمول تھا۔ پھر ان جانوروں کی خرید وفروخت بھی ہوتی تھی اور اب بھی معمل سلسلہ جاری ہے ان سب وجوہ سے کعبداور شہر حرام اور حدی کے جانوریہ سب لوگوں کے قیام یعنی بقاء کا ذریعہ ہیں۔

قال الجصاص في احكام القران ص ٢٨١٣ ٢ وهذا الذي ذكره الله تعالى من قوام الناس بمناسك العج والحرام والاشهر العرم والهدى والقدلات معلوم مشاهد فلا نوى شيئًا من امر الدين والدنيا تعلق به من صلاح المعاش والمعاد بعد الايمان ما تعلق بالحج الاترى الى كثرة منافع الحاج في المواسم التي يردون عليها من سائر البلدان التي يجتازون بمنى وبمكة الى ان يرجعوا الى اهاليهم وانتفاع الحاج في المواسم التي يردون عليها من سائر البلدان التي يجتازون بمنى وبمكة الى ان يرجعوا الى اهاليهم وانتفاع الناس بهم وكثرة معايشهم و تجارتهم معهم (الى اخر ما قال) (علامرها من القرائم القرآن ش فرائح بات بوالله التي الاترائم على المرائح على المرائح على المرائح على المرائح المرائح على المرائح المرائح المرائح على المرائح على المرائح على المرائح ا

پھر فرماید: أولِکَ لِتَعُلَمُوْ اللَّهُ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْآرُضِ وَاَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (اوريه اللَّهُ عِلَامُ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (اوريه اللَّهُ عَلَامُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْآرُضِ وَانَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (اوريه اللَّهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

يُعرفر مايا: اِعْلَمُ مُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (بلافهم جان الوكرالله خت عذاب والاب

اورالله بخشخ والامبريان ٢)

اس میں عبیہ ہے کدا حکام الی کی خلاف ورزی نہ کرواوراحیاتا کہیں خلاف ورزی ہوجائے تو جلدی سے توب کرواللہ کی رحمت سے تامید نہ ہودہ غنور ہے دھیم ہے۔

پھرفر مایا مَا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَ اللَّهُ يَعُلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ (رسول كومنيس بِمُر ﴾ پنانا اورالله تعالی جانتا ہے جوتم ظاہر كرتے ہواور جوتم چھاتے ہو) اس میں اس پر تنبیہ ہے كہ تمام احكام كى پابندى كرورسول عقائق كذه مصرف پنچاوينا ہے آ مي كمل كرناتم باراا پناكام ہے۔

ہرطرح کے اعمال ظاہرہ اور باطنہ کوچیح طریقہ پرانجام دو۔اللہ تعالی تبہارے تمام ارادوں سے اور تمام اعمال باطنہ اور اعمال ظاہرہ سے باخبر ہے وہ بی حساب لے گا اور جز اوے گا۔

قُلْ لَا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطِّيِّبُ وَلَوْ الْجُبُكُ لَانَّةُ الْخَبِيْثِ قَاتَقُوا اللهَ يَأُولِي الْكَلْبَابِ لَعَكَمْ آپ فراد بِحَ كَ خبيث اور فيب برايزين بي اگرچا عناطب! تَجْ خبيث كَاثِرَت بَعلى معلوم بوتى بور مواعث والوا الله عاؤرو تُغْفِل حُون فَ

## خبيث اورطيب برابزنبين ہيں

تاكه كامياب بوجاؤ

قسفسيسو: لبابالهول ٩٨ من اس آيت كاسب نزول يديان كيا به حد بي كريم علي في في البك في المسكن المسكن والبك في الم محمت بيان فرما في توايك ويهات كاربخ والا آدى كمر ابوااوركها كدي شراب كي تجارت كرتا تفااسكة وريد من في مال عاصل كيا الكريد مال الله تعالى كاطاعت من فرج كرون وكيايد مال محفظ وركا؟

اس پرساشکال ہوتا ہے کہ شراب کی خرمت سے جو مال پہلے کا ما ہوا تھا وہ قو طال ہونا چاہئے اسکو خبیث کیوں فر مایا؟

بصورت صحت حدیث اس اشکال کا بیجواب ہوسکتا ہے کہ چو آکہ شراب کی خرمت بی ٹی نازل ہوئی تھی اس لئے کلی طور پر

اس کے منافع سابقہ اور لاحقہ سب سے منع فر ما دیا۔ بیتشدیداس لیے گائی کہ شراب کے منافع سے بالکل ہی دست بردار

ہوجا کیں۔ اور دلوں بی اس سے کی حم کا لگا کا خدر ہے آئے تک سبب نزول جو کچھ بھی ہو بہر حال اس میں ایک اصولی بات

بتارى اوروه ميكه خبيث اورطيب برابرتبيس

خبیث يُرى چيز كواورطيب اچھى چيز كو كہتے ہيں \_بعض حفرات نے خبیث كا ترجمہ ناپاك اورطیب كا ترجمہ پاك كيا ہے۔ آیت كامنہوم عام ہا چھے برے اعمال اوراجھے برے اموال اوراجھے يُرے افرادسب كوشال ہے۔

بعض حضرات فرمایا کرخبیث سے حرام مال اور طیب سے طال مال مراد ہاور بعض حضرات فے خبیث سے کافر اور طیب سے مومن مراد لیا۔ ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں الفاظ قرآنی کاعموم ان سب کوشائل ہے۔ کسب مال میں بھی طال کا دھیان رکھا جائے۔ اور جب اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے لگیں تو طال اور عمدہ مال خرچ کریں اور مومن کو کافر پر ترجیح دیں البتظم کی پرنہ کریں۔

حرام مال سے صدقہ قبول تہیں ہوتا: حضرت عبداللہ بن مسودرضی اللہ عندے دواہت ہدول اللہ عظیمہ فی اللہ عندے دواہت ہدوی اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا کہ جوکوئی بندہ حرام مال کمائے گا بھراس میں سے صدقہ کر بھا تو قبول نہ کیا جائے گا اوراس میں سے خرج کر بھا تو اس میں برکت نہ ہوگا و بہ ہوگا و بہاں کے لیے دوزخ میں جانے کا توشہ ہوگا و بہ برائی کو کہ ان سے معدقہ کردے تو اس صدقہ سے حرام مال پاک نہ ہوجائے گا اور حرام کمانے کا گزناہ معاف نہ ہوگا) (مشکو اللہ المعاض ۱۳۳۷) وَلُوْ اَعْجَبَکَ کَفُووَ اَلْاَ عَبِیْتِ مِی بیارشاو فرمادیا کہ کی حرام کمانے کا گزناہ معاف نہ ہوگا) (مشکو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کہ کو اللہ کے دوری کی دواہ تھی بھی ہو۔ دنیا میں کا فرزیادہ ہیں اس کثرت کی وجہ سے وہ اللہ کے زدیک التھے تیں ہوگا ہوں جو بڑے جولوگ اسلام کے دعویدار ہیں ان میں بھی اکثر وہ ہیں جو بڑے بڑے گزاہوں میں جتلا ہیں۔ بعض لوگ الن کی کثر ت دیکھ کر گزاہوں کی داہ اختیار کرتے ہیں جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ گزاہ تجوزہ تو کہدد ہے ہیں کہ لاکھوں آ دی گناہ کررہے ہیں یہ میں اللہ کے بندے تیں ہو اللہ کے بندے تو ہیں گر گزاہ کو تیں گر گزاہ کو تیں کہ بندے تیں ہو اللہ کہ بندے تو ہیں گر گزاہ گار بندوں کی راہ اختیار کرنی چا ہئے گناہ گار بندوں کی بندے تیں ہو بی جو بی جو ہوں جاتا ہے کہ گزاہ کی میں میں گر گزاہ گار بندوں کی راہ اختیار کرنی چا ہئے گناہ گار بندوں کے بیچھے کیوں جاتے ہو۔

اليكش كى قباحت: آيت كريمه بياليش كى قباحت بهى معلوم بوگئ چونكه اليكش كى بنيادا كثريت پرد كلى گئي ہاس كئے اليكش ميں وه آ دمى جيت جاتا ہے جس كودوث زياده أل جائيں بلكه جس كے قق ميں دوثوں كى گنتى زياده ہوجائے وه جيئتا ہے خواہ كى طرح بھى ہو۔دھاند كى بھى كى جاتى ہے دوٹ خريد ہے بھى جاتے ہيں فريق مخالف كے دوثوں كے بكس بھى غائب كيئے جاتے ہيں۔

قطع نظران سب باتوں کے اکثریت پر کامیابی کی بنیادر کھنا یہ متقل وبال ہے اور غیر کے دین پر نہ خود چلنا ہے نہ دوسروں کو چلنے دینا ہے اللہ چلا ہے بہت سے دوسروں کو چلنے دینا ہے اللہ چلا ہے بہت سے دوسروں کو چلنے دینا ہے اللہ چلا ہے بہت سے لوگ جنہیں علم کا گمان بھی ہے وہ بھی جہوریت کے لیے اپنی کوششیں خرج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کوششوں سے لوگ جنہیں علم کا گمان بھی ہے وہ بھی جہوریت کے لیے اپنی کوششیں خرج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کوششوں سے

فلال ملک میں جمہوریت گئی ہے گویا انہوں نے دین کا بہت بڑا کام کردیا۔ بدلوگ جمہوریت کے دینی نقصانات جائے جو کے اس کے لیٹے اپنی کوششیں صرف کرتے ہیں پھر جمہوریت کے اصول پر جو بھی کوئی بدسے بدر طحد زند این مکر اسلام ختنب موجو با کے اسے مبارک باددیتے ہیں کسی طقے ہیں سو ووٹ ہوں اور اکیاون ووٹ کسی طحد بددین کوئل جا کیں (جواسی جیسے بو دینوں سے ملتے ہیں) تو فاس فاجر الیکن جیت لیٹا ہے اور کا میاب سمجھا جاتا ہے۔ حالاں کہ سلمانوں کے کسی ملک کے چھوٹے بڑے عہدہ کے لیے کسی بھی فاس فاجر کی رائے پر اعتماد کرنا درست نہیں جولوگ اکثریت کے فیصلہ پر ایمان کا تے ہیں (اور اکثریت کے فیصلہ پر ایمان کا جے ہیں (اور اکثریت کا بے دین فاس فاجر ہونا معلوم ہے) وہ وَ لَسُو اَعْ جَبَکَ کُشُورَةُ الْحَوَیْتُ پر بار باردھیان کریں۔ پھر فرمایا فَل تَقُوا اللّٰهُ یَاوُلِی اُلاَ لُبَابِ لَعَلَّمُمْ تُفُلِحُونَ کہ (اے عقل والو! اللہ ہے ڈروتا کہ تم کا میاب ہوجاؤ) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں جے ص سے۔

"ان مدار لا اعتبار هو المخيرية والرداءة لا الكثرة والقلة" جسم (الحِمانَ اوربرانَ كامداراحِمانَ اوربرانَ بهندكه كرّت وقلت) لين خبيث كريخ من الله تعالى من ورواكر چرايده مو اورطيب كور جيح دواگر چهم موكونكه احجما يا يُرامون كا مداراحِمانَ اور يُرانَ اختيار كرن يرب قلت يا كرّت يرنبس -

## بيضرورت سوالات كرنيكي ممانعت

قسفه بيسو: مفسرابن كثرن ح ٢ص ٥٠ بحواله ابن جرير حضرت ابو ہريره رضى الله عند سے دوايت نقل كى ہے كه (ايك دن) رسول الله عليه بابرتشريف لائے اس وقت غضے كى حالت بس تھے چره انور شرخ ہور ہاتھا' آپ منبر پر تشريف فرما ہو گئے۔ايک شخص نے سوال كيا كه ميرا ٹھكانہ كہاں ہے؟ آپ نے فرما يا دوزخ ميں ہے پھرا يك اورآ دى كھڑا ہوا اُس نے كہا ميرا باپكون ہے؟ آپ نے فرما يا جوائي تيرا باپ خذافہ ہے۔

بيمنظر ديكي كرحفرت عمروض الله عنه كھر بي ہوئ اور (آپ كاغصہ مختدا كرنے اور آپكوراضى كرنے كے ليے ) بير

پڑھے گے" رضینا باللّه رَبًّا وبالا سلام دینًا وبمحمد صلی الله علیه نبیًا وبا لقران امامًا" (جمراضی بیں الله علیه نبیًا وبا لقران امامًا" (جمراضی بیں الله کدب ہونے پراوراسلام کے دین مانے پراور محر علی کے بی مانے پراور قرآن کوامام مانے پر)اس کے بعد عرض کیا کہ یارسول الله! ہم لوگ جا بلیت اور شرک بیس تھے نے نے مسلمان ہوئے ہیں الله تعالیٰ کومعلوم ہے کہ ہمارے باپ کون ہیں۔ بینکرآپ علی کا غصر محمر گیا اور آیت" یا ٹی بھا الَّذِیْنَ امنو اَلله تسنفلُوا عَنُ اَشُیاءَ اِنْ تُبُدَ لَکُمُ تَسُو کُمُ اَن اَلله عَن اَلله کُمُ تَسُو کُمُ اَن اَلله عَن اَلله الله عَن اَلله الله عَن اَلله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَ

اسباب نزول متعدد بھی ہو سکتے ہیں اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانۂ نے آیت کریمہ میں مسلمانوں کواس بات کی ہدایت فر مائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ الہ وصحبہ وسلم سے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کر دجن کی ضرورت نہیں ہے اور جن کے ظاہر کرنے سے سوال کرنے والے کونا گواری ہوگی اور جواب اچھانہ گے گا ایک آدی نے بوچھ لیا کہ میر اٹھکانہ کہاں ہے آپ نے جواب دیدیا کہ دوزخ میں ہے بات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں کو جو جواب ملاوہ گوارانہ تھا یوں تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم مسائل واحکام تو دریافت کیا ہی کرتے تھے اور سوال کرنے کا تھم بھی ہے جسیا کہ سورہ کی اور سورہ انہیاء میں ارشاد ہے فیا سن فکو آا فیل کے گؤئو اِن کُونتُم کا تعکم کورہ والل کر واہل علم سے اگرتم نہیں جانے معلوم ہوا کہ ذکورہ بالا آیت میں جن چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے ممانعت فرمائی ہوہ الی چیزیں ہیں جن کی ضرورت نہ ہو۔

صاحب روح المعاني ص٩٣ج ١ لكصة بير\_

والمصراد بها مالا خيولهم فيه من نحو التكاليف الصعبة التي لا يطيقونها والاسرار الخفية التي قد يفتضحون بها فكما ان المسنوال عن الامور السواقعة مستبع لا بداء ها كذلك المسنوال عن تلك التكاليف مستبع لا يجابها عليهم بطريق التشديد لا ساء تهم الأدب وتركهم ما هو الاولني بهم من الاستسلام لا مو الله تعالى من غير بحث فيه و لا تعرض عن الكيفية والكمية اهد (أن آيات بش اشياء عده معالمات مراه بي جمل الاولني بهم من الاستسلام لا مو الله تعالى من غير بحث فيه و لا تعرض عن الكيفية والكمية اهد (أن آيات بش اشياء عده معالمات مراه بي جمل كي يحتي الكرة مداريال جن كي وه طاقت بيس ركت اوره خفي بحيد جن كاظهار عده موابوت بول بس ان چيزول كي بار عيم موال كرنا باد في اور بخير كي بحث و تحيي اوركيف و كي بدل على موال كرنا باد في اور بغير كي بحث و تحيي اوركيف و كي بدل على موال كرنا المنادي المنادي المواليف المنادي ال

یعن آیت بالا میں جن اشیاء کے بارے میں سوال کرنے کی ممانعت فرمائی ہان سے وہ بخت احکام مراد ہیں جن کی طاقت نہیں اور وہ پوشیدہ بھید کی چیزیں مراد ہیں جن کے ظاہر کرنے میں بعض لوگوں کی رسوائی ہو کئی ہے۔ کیونکہ جس طرح گذشتہ امور کے بارے میں سوال کرنے پر نتیجہ اس بات کو مستزم ہے کہ اسکو ظاہر کیا جائے ای طرح تکالیف شاقہ لیعن تخت احکام کے بارے میں سوال کرنا اس امر کو ستزم ہے کہ حکما ان احکام کے بارے میں سوال کرنا اس امر کو ستزم ہے کہ حکما ان احکام کو بطور مز اسوءاد بی کی پاداش میں واجب کردیا جائے اور جوطر بقد اختیار کرنا چاہئے تھا لیعنی اللہ تعالی کے حکم کو مان لین اور کیفیت اور کمیت کی بحث میں نہ پڑتا اس کے ترک کرنے کی وجہ سے تھم میں تشدید کرد یجاتی ہے۔

پر فرمایا: وَإِنْ تَسْنَلُواْ عَنُهَا حِیْنَ یُنَزُّلُ الْقُواْنُ تُبُدَ لَکُمْ یَعَیٰ نزول قرآن کے وقت سوال کرو گے تو تمہارے سوالوں کا جواب بذرید وی دیدیا جائیگا) اور سوال کا جواب ملے گاتو ضروری نہیں کہ سائل کی مرضی کے مطابق ہو۔ البذا سوال نہ کرنا ہی صحح ہے۔

علامہ ابو بکر جصاص رحمہ اللہ تعالی احکام القرآن ج ۲ ص ۲۸ میں تحریفر ماتے ہیں کہ آیت کر بیہ میں ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے ممانعت فرمائی ہے جن کے جانے کی حاجت نہیں تھی مشلاً عبد للہ بن حذافہ نے بوچھ لیا میرا باپ کون ہے؟ اس سوال کی ضرورت نہی کیونکہ وہ حسب قاعدہ شرعیہ المولمد للفواش حذافہ بی سے ثابت النسب شے بھراگر واقعة حذافہ کے نطفہ کے علاوہ کی دوسرے کے نطفہ سے پیدا ہوئے ہوتے اور آپ علی اسکو ظاہر فرمادیے تو کس قدر دُسوائی ہوتی۔

ای طرح وہ جو ایک سحابی نے دریافت کرلیا ''کیا ہرسال جج فرض ہے؟'' اسکی کوئی ضرورت نہ تھی اگر رسالت مآب ﷺ فرمادیتے کہ ہاں! ہرسال فرض ہے تو ساری امت کس قدر تکلیف میں جتلا ہوجاتی۔

پھرفر مایا "عَفَاللّٰهُ عَنْهَا" اس کی ایک تغییرتویی گئی ہے کہ اب تک جوتم نے مناسب سوال کئے ہیں بیسوال کرنا اللہ فی معاف کردیا۔اور بعض حضرات نے اسکی یتفییر کی ہے کہ جواحکام تہمیں نہیں دیئے گئے وہ معاف ہیں ' یعنی جو تھم نہیں دیے گئے ان کے بارے میں سوال نہ کرو۔ ہوسکتا ہے سوال کرنے سے ان کے بارے میں تھم نازل ہوجائے اور جب تک کسی چیز کے بارے میں نفیایا اثبا تاکوئی تھم نہیں ہے اس کے بارے میں تہمیں افتیار ہے اسے کردیا نہ کرو۔ سوال کر کے اور کریے کردیا نہ کرو۔ سوال کر کے اور کریے کردیا نہ کرو۔ سوال کر کے اور کریے کردیا کے اور جب کوں کراتے ہو؟

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ بلا دُبد اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں تم انہیں ضائع نہ کرو۔اور کچھ صدود مقرر فرمائی ہیں تم ان سے آگے نہ بردھواور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تم ان کاار تکاب نہ کرو۔اور تم پر مہ بانی فرماتے ہوئے بہت ی چیزوں سے خاموثی اختیار فرمائی اور بی خاموثی بھولنے کی وجہ سے نہیں ہے لہذا تم ان کے

انوار البيان جلاا

بارے میں سوال نہ کرو۔ (رواہ الدارقطنی وغیرہ کمال قال النودی فی اربعینہ وقال مدیث حسن)

گذشتہ قومول نے سوالات کئے چھر مُنکر ہوگئے: پھر فرمایا قَدْ سَالَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِکُمْ فُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا کَلُوشَتَہ وَ مُول نے سوالات کا جواب دیدیا گیا توان کے فیے پھران کے مکر ہوگئے بین جبان سوالات کا جواب دیدیا گیا توان جوابوں سے منتفع نہ ہوئے اور جو تھم ملااس پھل نہ کیا۔ یہود ونعماری کی ایسی عادت تھی پوچھے تھے پھر مل نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے حواریوں کا بیروال کرتا کہ آسان سے مائدہ نازل ہو۔ بیتو مشہور ہی ہے مائدہ نازل ہوا تو ان لوگوں سے کہا گیا تھا کہ جو کھا سکتے ہو کھا لو۔ اس سے اٹھا کر ندر کھنا گیکن وہ لوگ نہ مانے اور گنہ گار ہوئے۔ اس طرح قوم محدد نے بہاڑ سے اور گنہ کو کا سے کا سوال کیا پھر جب اوفی نکل آئی تب بھی ایمان نہ لاے اور اور کئی کو کا بے ڈالا۔

جوکوئی ضرورت پیش آگئی ہواس کے بارے ہیں سوال کرنا درست ہاورخواہ تخواہ بلاضرورت سوال کرنے ہیں اضاعت وقت بھی ہے اور است ہے اور خواہ تخواہ بھی رسول علیہ نے ارشاد فرمایا من حسن السلام المعرء تو کہ مالا یعنیه (ترندی) لین انسان کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ لا لین چیز کوچھوڑ دے۔ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فرائض و واجبات تک نہیں جانے نماز تک یا دنہیں لیکن ادھراُدھر کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔

عل مدا بو بکر جصاص کا ارشاد: علامه ابو بکر جساص احکام القرآن بی تحریفر باتے ہیں کہ بعض اوگوں نے آیت بالا سے اس پراستدلال کیا ہے کہ حوادث اور نوازل کے بارے بی جواب وسوال نہ کیا جائے۔ بیلوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ نعالی نے بیان نہیں فرمائے تو ہمیں ان کی حاجت نہیں البذا جواحکام غیر منصوص ہیں ان کے بالا بی بیل غور فکر کی ضرورت نہیں ان ان گور کی بارے سوال کرنا آیت کے مفہوم میں داخل نہیں اور اسکی دلیل بیہ کہ جب رسول اللہ علی نے ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنه کو صدی کے اور خرم مکہ لے جانے کی ذمہ داری چیش کی تو انہوں نے مرض کیا کہ جب رسول اللہ علی نے ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنه کو صدی کے اور خرم مکہ لے جانے کی ذمہ داری چیش کی تو انہوں نے مرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ان میں سے اگر کوئی جانو ر ہلاک ہونے گئے تو اس کا جو نے کون سے رنگ کہ اسکوذری کر دینا اور اس کے جوتے کو (جو بطور نشانی کے اسکی گردن میں پڑا ہو کہ بیصدی کا جانور ہے ) خون سے رنگ دینا۔ حضرت ناجیہ نے آیک صورت حال کے بارے سوال کیا جو پیش آ سکی تھی۔ آپ کواس سوال سے بھی ناگواری نہ ہوئی اسون سے دینا۔ حضرت ناجیہ نے آپ کواس سوال سے بھی ناگواری نہ ہوئی استانے میں براہ موالہ سے بھی ناگواری نہ ہوئی اسکوذری کر دینا اور اس

شیخ الو بحر بصاص نے اور دو تین روا تیں الی نقل کی بیں جن بیں چیش آسکے والے واقعات کے بارے بیں سوال پیش کرنے پرآنخضرت علیقے کے جواب دینے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اس طرح کی بہت کی احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امور غیر منصوصہ کے بارے بیں سوال کرناممنوع نہیں پھر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجد بیں جمع معلوم ہوتا ہے کہ امور غیر منصوصہ کے بارے بیں سوال کرناممنوع نہیں پھر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معبد بیں جمع محبد بیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معبد بیں جمع ہوتے اور نے نے مسائل کے بارے بیں آپ میں فداکر و کمرتے تھے اور یہی حضرات تا بعین کامعمول رہا اور ان کے بعد

فقہاء نے اپنامعمول بنایا اور آج تک ایسا ہور ہا ہے اس کے بعد شخ ابو بکر جصاص کے کصح ہیں کہ امور غیر منصوص کے بارے میں بولنے سے اور ان کا فقہ مستد ط کرنے سے عاجز رہے۔ نبی اکرم علیہ کا ارشاد ہے۔

"رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هوا فقه منه"

(بہت سے حامل فقدایے ہیں جوخودفقیہ ہیں اور بہت سے حامل فقدایے ہیں جوابی سے زیادہ فقیہ تک پہنچادیے ہیں)
علامہ جصاص ؓ اس کے بعد لکھتے ہیں۔ کہ یہ جماعت جواحکام غیر منصوصہ میں غود فکر کرنے کا انکار کرتی ہے بیاوگ اس
آیت کا مصداق ہیں۔ مَضَلُ الَّذِیْنَ حُمِّلُوا التَّوُرَةَ ثُمَّ لَمُ یَحْمِلُو هَا کَمَثَلِ الْحِمَا رِیَحْمِلُ اَسْفَارًا

ماجعل الله صفى بحيرة قلاس إبة ولا وصيلة و لا مام وكالت الزين كفروا يفترون الله عند مقرر نين فرايا در الله عند مقرر نين فرايا در كول مائية اور ندكوني وسيلة اور ندكوني حام لين جن الوكول في عمر اختيار كيا وه

عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَٱلْأَرْفُمُ لَا يَعْقِلُونَ ٩

الله يرجعوث باند هتة بين اورأن مين اكثروه بين جو بجينيس ركحت

مشرکین عرب کی تر دید جنہوں نے بعض جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا اوران کے نام تجویز رکھے تھے اوران کے نام تجویز رکھے تھے اورائ سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے

قصصید: دنیایس جو گمرابیان چیلیں ان میں سب سے بوی گمرائی شرک ہے اور شرک کی بہت ی انواع واقسام ہیں جن میں سے بعض اقسام ایسے ہیں کہ ان ٹین جانوروں کو ذریعہ شرک بنایا گیا۔ جیسا کہ سور و نساء (۲۰) میں گذرا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالی کے حضور میں بیر کہا تھا۔

" كَا تَسْخِلَنَ مِنْ عِبَا دِكَ مَصِيبًا مَّفُرُوصًا ه وَ لاَ ضِلْتُهُمْ وَلا مُونَّهُمْ وَ لاَمُونَّهُمْ فَلَيْبَتِكُنَّ اذانَ

الْانْعَامِ وَلا مُونَّهُمْ فَلَيْفَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ" (مِن تير بندن مِن ساپنامقرر حصدون گاور مِن انگوگراه

کرون گااور ش ان کوآر ذوول مِن پيضاوَن گااور مِن ان کوهم کرون گاجس کی وجہ سے وہ چار پایوں کے

کانوں کوکا ٹیس کے اور میں ان کوهم کرون گاجس کی رہہ سے اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے )

شیطان نے اپنی کوشیں جاری رکھیں اور بہت سے لوگوں کو اپنی طرف لگالیا شرک و گفر میں ڈال دیا اور مشرکوں نے

بنوں کے نام پر جانوروں کے کان بھی کا نے اور کی طریقہ سے جانوروں کوشرک کا ذریعہ بنایا جس طرح بنوں کے نام تجویز

كر ليتے تھے۔اى طرح جانوروں كے نام بھى مقرركر ليتے تھے۔

آ یت بالا میں اس طرح کے چارناموں کا تذکرہ فر مایا ہے۔ اول بحیرہ۔ دوم سائنبہ۔ سوم وصیلہ۔ چہارم حام۔ صاحب روح المعانی نے ج یص ۲۲

4PY13

بحيره: كى كى تغيري لكسى بين ان من سائي قول زجان نقل كيا به اوروه يدكه الل جالميت يدكرت من كه جب كسى افتى سائي من المين المين

اور حفزت قادہ تا بھی سے یول نقل کیا ہے۔ کہ جب کی اونٹنی کے پانچ بچے ہوجاتے تو پانچویں بچے کود یکھتے اگر زہوتا تو ذرج کر کے کھاجاتے اور مادہ ہوتا تو کان چیر کرچھوڑ دیتے تھے وہ چرتا پھرتا تھا اور اس سے سواری وغیرہ کا کوئی کام نہیں لیتے تھے اور بھی بعض اقوال نقل کئے ہیں۔

سمائیہ: کے بارے میں مختلف اقوال لکھے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے قال کیا ہے کہ سائیہ وہ اونٹی ہوتی تھی جس کے دس بچے پیدا ہوجاتے اسے چھوڑ دیتے تھے نداس پر سواری کرتے تھے اور نداس کے بال کا شخے تھے اور نداس کا دودھ دو ہے تھے۔ ہاں اگر کوئی مہمان اس کا دودھ لیتا تو اسکی اجازت تھی۔

اورایک قول بنقل کیا ہے کہ سائبہ وہ جانور تھا جے بنوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور بُت خانوں میں جو پجاری رہے تھان کے حوالے کردیتے تھے اور اس کا گوشت صرف مسافر اور انہی کی طرح کے لوگ کھاتے تھے۔

يتفيير حفرت ابن عباس اور حفرت ابن مسعود رضى الله عنهم مع منقول ب

وصیلہ: کے بارے میں بھی کئی قو لُ قُل کئے ہیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے قل کیا ہے کہ ' وصیلہ ' اس بحری کو

کہتے تھے جس کے سات مرتبہ بچے پیدا ہو جا کیں۔ ساقویں نمبر پراگر بچی پیدا ہوئی تو اس سے عورتیں ذرا بھی منتفع نہیں ہو

عتی تھیں۔ ہاں اگر وہ مر جاتی تو مرداور عورت سب اسے کھا سکتے تھے۔ اورا گرساتویں مرتبہ کے حمل سے ایک بچہ اورا لیک

بچی اور ادم اور کے تو کہتے تھے کہ ' وصلت اضاحا' ' ( کہا ہے بھائی کے ساتھ جوڑواں پیدا ہوئی ہے ) پھران دونوں کو

چوڑ دیتے تھے اور اس سے صرف مردمنقع ہوتے تھے۔ عورتیں منتقع نہیں ہوتی تھی۔ اگر یہ مادہ مرجاتی تو عورتیں مردسب
منتقع ہوتے تھے۔

اور محد بن اسحاق کا قول ہے کہ' وصیلہ' وہ بکری تھی جس کے پانچ بطن سے متواتر دس مادہ پیدا ہو جا کیں۔ پھر جب نراور مادہ دونوں ایک بی حمل سے پیدا ہو جاتے تو کہتے تھے کہ بیا پنے بھائی کے ساتھ جوڑواں پیدا ہوئی ۔ لہذا اسے ذری نہیں کرتے تھے۔ صام: کی تغییر میں بھی اختلاف ہے۔ یہ تی تحمی سے اسم فاعل کا صیفہ ہے جس کا معنی بچانے اور محفوظ رکھنے کا ہے۔ فرآء کا قول ہے کہ جس سائڈ کے بیٹے کا بیٹا اوٹنی کو حالمہ کر دیتا تھا اس اونٹ کو حامی کہتے تھے اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی آ زاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور کہتے تھے کہ اس نے اپنی کمر کی حفاظت کرلی اسے کسی کی جگہ پانی سے یا چراگاہ سے ہٹایا نہیں جاتا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ جس سائڈ کی پشت سے دس مرتبہ حالمہ ہوکراؤٹنی بچ جن لیتی تھی اسے حاتی کہتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ اس نے اپنی کمر کی حفاظت کرلی اب اس پر نہ ہو جھلا داجائے گا اور نہ کسی پانی اور گھاس کی جگہ سے ہٹایا جائیگا۔ یہ سب تحریم اور حفال کے خود تر اشیدہ تھی اور اس کے احکام و مسائل سب ان لوگوں نے خود تر اش رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم یوں کرتے ہیں شرک بھی دین اور شریعت سے ان باقوں کا بچر بھی تعلیٰ نہ تھا۔ لیکن وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم یوں کرتے ہیں شرک بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے تھے دین اور پھر اللہ کی طرف اسکی نبست بھی کرتے تھے۔

الله تعالی جل شلنهٔ نے فرمایا کہ اللہ نے ان جانوروں کے بارے میں بیاحکام نازل نہیں فرمائے بلکہ ان لوگوں نے خود تجویز کے اور اللہ یاک پرتہمت رکھ دی کہ اللہ تعالی نے ہمیں تھم دیا۔

عمر دین کی نے سوائب کاسلسلہ جاری کر دیاتھا۔اور عرب کے لوگ اس کی راہ کواختیار کئے ہوئے تھے اور اس طریقہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتایا ہے۔آ ہت کر یمہ میں اسکی تر دید فر مائی اور بہمی فر مایا وَ اَکْفُوهُمْ لَا يَعْقِلُونَ کَمَانِ مِیں سے اکثر لوگ بجھنیں رکھتے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مُرَتِكَالُوالِلِي مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواحسُبُنَا مَا وَجَدْ مَا عَلَيْهِ الْكَاءَ فَا الْوَسُولِ قَالُواحسُبُنَا مَا وَجَدْ مَا عَلَيْهِ الْكَاءَ فَا الْوَسُولِ قَالُواحسُبُنَا مَا وَعَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُولِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کیلیابدادوں کے بیچے چلس گےاگر جان کے بابدادے کچے تھی ندجانے ہول اور ہدایت پرشہول

# اہل جاہلیت کہتے تھے کہ ہم نے جس دین پر اینے باپ دادوں کو پایا ہے وہ ہمیں کافی ہے

قضسيو: الل جالميت نے جوشرک اور کفر کام اختيار کرد کھے تھے اور جو کليل و ترجي کے احکام جاري کرد کھے تھے ان کے بارے ميں ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے کوئی سند نہ تھی۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ يہ کام تم کول کرتے ہوتو يوں کہ ديتے تھے کہ ہم نے اپنا باپ دادوں کوائی پر پايا ہے اور ہميں اور کی ہدايت کی ضرورت نہيں۔ جب اللہ تعالی کی کتاب ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی اور اللہ تعالی کا رسول علی آئیں وجوت حق ديتا تھا تو وہ آگی طرف بالکل دھيان نہيں ديتے تھے اور يہ جا بالنہ جواب ديديتے کہ ہميں باپ دادوں کا اقتداء کافی ہے اللہ جل شانہ نے ان کی جا ہمیت کا جواب دیدیتے کہ ہمیں باپ دادوں کا اقتداء کافی ہے اللہ جل شانہ نے ان کی جا ہمیت کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فر مایا آؤ کو گئان انباؤ کھنم کلا يعلم کوئن شيئنا و گلا يَفَت کُونَ (کيا اپنا باپ دادوں کے طریقہ پر دبیں گا گرچہ باپ دادے کہ جم بھی نہ جانے ہوں اور راہ ہدایت پر نہ ہوں) معلوم ہوا کہ جو باپ دادوں کے دارت پر چلنا درست ہے۔

ای کوسوره انعام میں فرمایا اُولئینک اللّذین هَدَی الله فَبِهُداهُمُ اقْتَدِه جاال وکافراور مشرک آباؤاجدادواسلاف کاافتداءدرست نبیس وه خود بھی برباد ہیں اور جواُن کا تباع اور اقتداء کرے گاوہ بھی برباد ہوگا۔

الله جل شاخ كنزد كي كامعيار "مَا أَنْوَلَ الله" (لينى الله تعالى كى تتاب) اورالله كرسول عليه كالعليم عيد جولوگ ان دونوں كا اجاع كرتے ہيں وہ لوگ قابل اجاع ہيں اور جولوگ كتاب الله اور طريقة رسول الله عليه كا خلاف چلتے ہيں ان كے اجاع ميں سرا پا بربادى اور ہلاكت ہم عيان اسلام ميں بہت ى بعثيں اور شركيد تميں جارى ہيں اور جولوگ ان ميں گے ہوئے ہيں ان كو كتاب الله اور شدت رسول الله عليه كى طرف لوئے كى دعوت دى جاتى ہوت آباد اجداد كے اجاع كا سہارا ليمتے ہيں۔ اور مزيد كم اى ميں بوصت جلے جاتے ہيں۔ بدعتوں اور شركيدر سمول كا ايسا چكالگا ہے كہ كرتاب الله اور سنت رسول الله كا طرف اور شركيدر سمول كا ايسا چكالگا ہے كہ كرتاب الله اور سنت رسول الله كا ميں ہوتے۔

## ایپےنفسوں کی اصلاح کرو

قسفسسو: اس آیت میں مسلمانوں کو عمر دیا کہ اپنی جانوں کی فکر کریں اعمال صالح میں لگے رہیں اور گناہ سے بیجتے رہیں۔اگرخود ہدایت پر ہوں گے تو دوسرا کو کی شخص جو گمراہ ہوگاوہ ضرر نہ پہنچا سکے گا۔

الفاظ كے عموم سے بيابهام ہوتا ہے كه امر بالمعروف اور نبى عن المنكر ضرورى نبيل ليكن حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عند نے اس وہم كودور فرماد يا اور فرمايا كرتم لوگ بير آيت يا أيف الله في الله في عَلَيْ هُمُ أَنْفُسَكُمُ لَا يَضُو لُحُمُ مَّنُ عَلَى عَنْدُو مُعَلَى عَنْدُ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَنْدُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله ع

مفرابن کیر نے بحالہ عبدالرزاق نقل کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عندسے ایک فض نے آیہ شریفہ عَلَیْ کُمْ اَنْ فُسُ کُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا الْهَنَدَیْتُمْ کے بارے ہیں سوال کیا تو فرمایا کہ بیدووز مانٹہیں ہے (جس میں اپنی ذات کولیکر بیٹی جاؤ اور نبی عن الممئر نہ کرو) آج تو بات مانی جاتی ہے۔ (یعنی بلنج کا اثر لیا جاتا ہے) ہاں عقریب ایساز مانہ آئے گا کہتم امر بالمعروف کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا جائے گا۔ یا یوں فرمایا کہ اس وقت تمہاری بات قبول نہ کی جائے گا۔ ایوں فرمایا کہ اس وقت تمہاری بات قبول نہ کی جائے گا۔ اس وقت آیت بڑل کرنے کا موقع ہوگا۔

سنن ترفدی میں ابوامیہ شعبانی کا بیان قل کیا ہے کہ میں حضرت ابو تعلبہ شخی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا

اس آیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ علیاتیا سے دریافت کیا تھا آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن الممنکر کرتے رہو۔ یہاں تک جبتم دیکھو کہ نجوی کا اتباع کیا جاتا ہو اور ہر رائے والا اپنی ہی رائے کو پہند کرتا ہو تو اس وقت اپنی جان کی کیا جاتا ہو اور جر رائے والا اپنی ہی رائے کو پہند کرتا ہے تو اس وقت اپنی جان کی حفاظت کر لینا اور عوام کوچھوڑ دینا۔ کو نکہ تمہارے پیچھے ایسے دن آنے والے ہیں کہ ان میں دین پر جنے والا ایسا ہوگا جسے اس نے ہاتھ میں آگ کے انگارے پکڑ لئے ہوں۔ ان دنوں میں گمل کرنے والے کوایے پچاس آدمیوں کا تو اب ملے گا جوتمہا راجیسا عمل کرے والے کوایے پچاس آدمیوں کا تو اب ملے گا

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ آیت میں بنہیں بتایا کہ جرفض ابھی سے اپنی اپنی جان کولیکر بیٹھ جائے امر بالمعروف اور نبی عن المئکر نہ کرے۔ اپنی جان کوصلاح واصلاح کے ساتھ لے کر بیٹھنے اور امر بالمعروف ونبی عن المئکر چھوڑ دینے کاوفت اس وقت آئے گا جب کوئی کسی کی نہ سنے گا۔ اور جوفض امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کا کام انجام دیگا اسکولوگوں کی طرف ے الی مصیبتوں اور تکلیفوں میں جتلا ہونا پڑے گا۔ جیسے کو کی شخص ہاتھ میں چنگاری لے لے۔البتداپنے اعمال ذاتیداور اپنی اصلاح کی خبرر کھنا ہمیشداور ہر حال میں ضروری ہے۔

يَايَتُهَا الذَيْنَ امْنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ احْدُلُمُ الْمُوْتُ حِيْنَ الْوَصِيّةِ اثْنُن ذَوَاعَدُ لِ اے ائمان والوا جب تم میں سے کسی کو موت آنے گئے جبکہ ومیت کا وقت ہو تو دو وصی ہول جو ویندار ہول مِنْكُمْ أَوْ أَخْرُنِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَّبُتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابُتُكُمْ مُصِينَةُ الْمؤت م میں سے ہوں یا تہارے علاوہ دوسری قوم سے ہول اگرتم سفر میں گئے ہوئے ہو چرتم کو موت کی مصیبت پہنچ جائے تُحْبِسُونَهُ مُنَامِنَ بَعْدِ الصَّلُوقِ فَيُقْسِلُن بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبُنُتُمْ لَانَتُ تَرِي بِهِ ثَمَنَّا وَلَوْ ا گر حمہیں شک ہوتو اُن دونوں کو نماز کے بعد روک لؤ پھر وہ اللہ کی تئم کھائیں کہ ہم اپنی تئم کے عوض کوئی قیت نہیں لیتے اگر چہ كَانَ ذَاقُرْنِي ۗ وَلَا نَكْتُمُ مُنْكَادَةُ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَئِنَ الْأَثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقًّا قرابت دار ہو۔ اور ہم اللہ کی گوائی کوئیں چھیاتے بلاشیابیا کرنے کی صورت میں ہم گنا ہگاروں میں شامل ہوجا کیں گے۔ پھراگرا کی اطلاع کے کہ و دونوں گناہ إثْبًا فَأَخُرُكِ يَقُوْمُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَعَقَّ عَلَيْهُمُ الْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمِن يالله يو كركب مو محيق أن كي مجدا يصوة فل كفر عدول جوان أوكول عن عبد من ميل وضول أكناه كالرتكاب كيار يدود الدوخش وومول جوقر بربتر مول مويدول الله كي تم كها كي لشُهَادَتُنَا آحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ۚ إِنَّا إِذًا لَكِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ ذِلِكَ آدُنَّى آنُ کدواتی اماری گواعی اُن دونوں کی گواعی کے مقابلہ شرن یا دوموست ہے۔ اور ہم نے تجاوز نیس کیا۔ اگر ہم ایسا کریں آو بیشک ہم ظلم کرنے والوں ش شار ہو تگے۔ یقریب تر ہے کہ يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِمَا أَوْ يَخَافُوا النَّ ثُرَدًا يُمَانُ بَعْدَ ايْمَانِهِ مَرُواتَّقُواالله وہ گوائی کو پیچ طریقے پر اُدَا کریں۔ یا اس بات سے ڈر جائیں کہ اُن کی قسموں کے بعد اُن پر چرفشمیں لوٹا دی جائیں گی اور اللہ سے ڈرو والممعنوا والله لايهرى القوم الفيسقين اور سُو اور الله فاس قوم کو بدایت نبیل دیتا

## حالت سفر میں اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا

قصط بید: حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ ایک شخص جوفنبیلہ بن ہم میں سے تھا اسکوموت نے آگھیرا اسوفت وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا لہٰذا اس نے اپنے دونوں ساتھیوں لین تمیم داری اور عدی بن بداء کو اپنے مال کی حفاظت اور ورثاء تک پہنچانے کے لئے وص بنا دیا (اس وقت بیدونوں ساتھی نصر انی تھے ) اس نے اپنے مال کی فہرست بنا

کر سامان میں رکھ دی اور اپنے دونوں ساتھوں سے کہا کہ میرا سے مال میر بدارثوں کو پنچادینا۔ ان دونوں نے مال تو پنچا
دیالیکن میت کے دارثوں نے جب فہرست سے سامان کا میلان کیا تو اس میں ایک چا ندی کا جام خائب پایا اس جام پر تر
سونے کا کام بھی تھا' انہوں نے اس جام کا تقاضا کیا اور معاملہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے تیم اور
عدی کو تم دلائی ان دونوں نے تم کھالی کہ اس جام کانہ ہمیں پتہ ہاور نہ ہم نے چھپایا ہے اس کے بعدوہ جام مکہ معظمہ میں
کی تاجر کے پاس ل گیا' تاجر سے پوچھا گیا کہ ہی جام تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تاجر نے بتایا کہ ہم نے تو تھیم اور عدی
سے خریدا ہے' اس کے بعد قبیلہ بن سم والے آدمی کے دواولیاء کھڑے جو کے اور انہوں نے تشم کھائی کہ اللہ کی تشم ہماری
گواہی ان دونوں کی گواہی کی بنسبت درست ہے۔ اور سیجام ہمارے آدمی کا ہے۔ آیت بالا ان لوگوں کے بارے میں
نازل ہوئی۔ (رواہ التر ندی فی تفیر سورۃ المائدہ)

بعض روایات میں یوں ہے کہ تیم داری نے خود بیان کیا کہ وہ جام ہم دونوں نے ایک ہزار درہم میں نے دیا تھا۔ پھر ہم نے دونوں (ہمیم اور عدی) نے رقم تقییم کرلی۔ جب میں نے اسلام قبول کرلیا تو مجھے گنا ہگاری کا احساس ہوا 'البذا میں مرنے والے کے گھر والوں کے پاس گیا اور پوری صورت حال بیان کی اور پانچ سودرہم ان کوا داکر دیئے اور یہ بھی بتا دیا کہ پانچ سودرہم میرے ساتھی (عدی) کے پاس ہیں۔ وہ لوگ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس شخص کو بھی ساتھ لائے جو تیم داری کے ساتھ تھا (یعنی عدی بن بداء) رسول اللہ علیہ نے مرنے والے کے ورثاء سے گواہ طلب کے ساتھ لائے جو تیم داری کے ساتھ تھا (یعنی عدی بن بداء) رسول اللہ علیہ نے مرنے والے کے ورثاء سے گواہ طلب کے اس کے پاس گواہ نہ تھے لہذا آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہم لوگ اس شخص سے تم لے لو۔ اس سے تم لی گئی تو قسم کھا گیا اس بر آ یت بالا نازل ہوئی۔ (دُرِ منثور ص ۲۳۳ ت

آیت بالا ہے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص سفر میں ہواوراس کو موت کے آ خارد کھائی دیے لگیس تو وہ دو آ دمیوں کو وسی بنا و ہو دو اور یہ دونوں مسلمان دیانت دار ہونے چاہئیں۔ اگر مسلمان نہلیں تو دوسری قوم میں ہے دو آ دمیوں کو وسی بنا دے اور یہ دونوں جب واپس آئیس تو دونوں جب واپس آئیس تو مرنے والے کے وارثوں کوئی کو کہان دونوں نے کچھ مال چھپالیا ہے تو ان دونوں کوئیاز کے بعدروک لیس تا کہ وہ تم کھالیں قتم دلائی جائے کہ ہمارے پاس اور کوئی مال نہیں ہے مماز کے بعدروک کوشم کھالیں تنم دلائی جائے کہ ہمارے پاس اور کوئی مال نہیں ہے۔ نماز کے بعدروک کوشم کھانا تغلیظ بمین ( لیخی تم میں مضبوطی اور تاکید کے لئے ہماز کے بعدروک کوشم کھانا تغلیظ بمین ( لیخی تم میں مضبوطی اور تاکید کے لئے ہماز کے بعدروک کوشم کھانا ہوت بھی جھوٹی قتم سے کوئی دنیا وی نفع مطلوب نہیں اگر ہماری قتم سے کی قریبی رشتہ دار کو دنیا وی نفع مین ہونئے بھراگر بعد و نیا وی نفع مین تو ہم گنا ہگاروں میں ہونئے بھراگر بعد میں یہ پہنچ تو وارثوں میں ہونئے بھراگر بعد میں یہ پہنچ تو وارثوں میں سے دوشم اس بات پر تشم میں کہا تھیں ہائی ہیں ہائی ہے وہ وارثوں تک نہیں پہنچا تو وارثوں میں سے دوشم اس بات پر تسم میں کھائیں کہ ہمارا مال ابھی باقی ہے وہ مال ہمیں مانا چاہئے اور یہ بیان دیں کہ ہماری گوائی ان دونوں کی بنسبت سے جے ہم

نے اپنے بیان میں کوئی زیادتی نہیں کی اگر ہم زیادتی کریں گے اور حدسے آ گے تکلیں گے تو ظالموں میں سے ہو جا تیں گئیدد فخض جوم نے والے کے اولیاء میں ہول میت سے دشتہ کے اعتبار سے قریب تر ہوں۔

## قیامت کے دن رسولوں سے اللہ جل شانہ کا سوال

قفسه بین: ان دوآیات میں سے پہلی آیت میں اس بات کاذکر ہے کہ اللہ جل شانۂ قیامت کے دن اپنے رسولوں سے سوال فرمائے گا۔ (جنہیں مختلف امتوں کی طرف دنیا میں مبعوث فرمایا تھا) کہتم ہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ وہ حضرات جواب میں عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں بے شک آپ غیوں کے خوب جانے والے ہیں بظاہراس پر بیا شکال ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیم السلام اپنی امت کے خلاف گوائی دیں گے۔ لہذا ان کا یہ جواب دینا کہ جمیں پھے خبر نہیں ، کیوکر صحے ہوسکتا ہے اس کے گی جواب ہیں جن کو مفسرین کرام نے اکا برسلف سے نقل کیا ہے۔ ایک جواب ہیں جن کو مفسرین کرام نے اکا برسلف سے نقل کیا ہے۔ ایک جواب ہیں جو اب قیامت کے دن بالکل ابتداء میں ہوگا اس دن کی ہولنا کی کی وجہ سے وہ ایوں کہہ دیں گے جمیں پچھ خم نہیں صاحب روح المعانی نے جام ۵۵ یہ جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ دیں گی جمیں پچھ میں ساحب روح المعانی نے جام ۵۵ یہ جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔

پھراس پرایک اشکال کیا اوراس کا جواب بھی نقل کیا ہے بظاہر یہ جواب ہی سیح معلوم ہوتا ہے۔اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ لَا عِلْمَ لَنَا سے علم خقیقی اور واقعی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ میں جو پھی کم تھاوہ ظاہری تھا اور وہ درجہ گمان میں تھا ہم اسے حقیقی علم نیس سیحتے باطن میں کس کا کیا عقیدہ تھا اور کیا نیت تھی اس کا ہمیں پھی کم نہیں حقائق کا آپ ہی کو علم ہے۔

# حضرت عیسی علیه السلام سے اللہ تعالیٰ کا خطاب اورنعتوں کی بیاد دہانی 'اوران کے مجزات کا تذکرہ

اس کے بعدسیدنا حضرت عیسی علیہ السلام کو خطاب فرمانے کا ذکر ہے۔ کہ اللہ جل شائ حضرت عیسی علیہ السلام سے فرمائیں گے کہتم اور تبہاری والدہ کو جویس نے تعتیں دیں انہیں یا دکرو۔ جونعتیں قرآن مجید میں فدکور ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱)ان کی والدہ پر بیانعام فرمایا کہ جب حضرت ذکر یاعلیہ السلام کی کفالت میں تھیں تو غیب سے ان کے پاس پھل آتے تھے(۲)انکو پاک دائن رکھا(۳)انکو بغیر باپ کے فرز عمطا فرمایا۔(۴)اس فرز ندنے گہوارہ میں ہوتے ہوئے بات کی۔

اور حضرت عیسی علیہ السلام پر اقل تو یہ تعت فرمائی کہ آئیس حضرت مریم "کیطن سے پیدا فرمایا جو اللہ کی پر گذیدہ بندی تھیں۔اور بنی امرائیل سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر آپ کو گود کی حالت میں بولنے کی قوت عطافر مائی نیز نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کو توریت وافقد سی بحث بخر کی اسلام کے فرمایا۔ آپ کو توریت وافقد سی بحثی جرئیل علیہ السلام کے ذریعہ آپ کی حفاظت فرمائی اور آپکو کھلے کھلے مجزات عطافر مائے جن میں سے ایک بیتھا کہ آپ مٹی کے گارے سے پرندہ کی دریعہ آپ کی کاریدہ ہو کر اُڑ جاتی تھی۔ شکل کی ایک چیز بنا لیتے تھے پھر آپ اس میں بھو تک ماردیتے تو وہ مٹی کی بنائی ہوئی تصویر بھی میگی کاریدہ ہو کر اُڑ جاتی تھی۔

اورایک بجرہ پی گا کہ جو ادرزاداند ہے ہوتے تھے یا جو ہرص کے مریض ہوتے تھے اُن پراپنا ہاتھ بھیرد یے تھے آواس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ہرص ومرض کا اثر چلا جا تا تھا اورایک بجرہ ویتھا کہ قبروں پر جا کر مُر دہ کو آواز دیے تو مُر دے زندہ ہو کر نکل آتے تھے اور تابینا بینا ہوجا تا تھا اورایک بجرہ یہ بھی تھا کہ لوگ جو گھروں بیں کھاتے پیتے تھے یا ذخیرہ کردیے تھے آپ اس سے بھی باخبر کردیے تھے آپ بی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دیے۔ اور فدکورہ بالا مجرات آپ سے ظاہر ہوتے تھے۔ باوجود الن مجرات کے بنی اسرائیل آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو تکلیف دیے کے در پر ہے تھے۔ حتی کہ انہوں نے باوجود الن مجرات کے بنی اسرائیل آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو تکلیف دیے کے در پر ہے تھے۔ حتی کہ انہوں نے آپ کے قبل کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ اللہ جل شائد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور بنی اسرائیل کو تکلیف کہ نے بازر کھا۔ جیے دیگر انبیاء کیم السلام کی امتوں کی عادت تھی کہ وہ حضرات انبیاء کیم الصلو ہ والسلام کی مجرات انبیاء کیم الصلو ہ والسلام کی مجرات انبیاء کیم الصلو ہ والسلام کی مجرات دیم کر جاد و کہ دیا کرتے تھے۔

ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اُمتی بھی پیش آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تخطے معجزات کوصری اور کھلا جا دو بتا دیا تی اسرائیل نے معجزات کو ضمانا اور آئی تکذیب کی اور چندا فراد نے آپ کے دین کو قبول کیا جن کوحواری کہا جا تا تھا حواریوں کا ذکر اور ان کا مائدہ کا سوال ابھی عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ آتا ہے ) جنہیں نہ ماننا تھا انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور پھواتے آگے بڑھے کہ آپ کو اللہ کا بیٹا بتا دیا اور معبود بنالیا حالانکہ آپ نے خوب واضح طور پر فرما دیا تھا اِنْ السلسة کی اور پھواتے آگے بڑھے کہ آپ کو اللہ کا بیٹا بتا دیا اور معبود بنالیا حالانکہ آپ نے خوب واضح طور پر فرما دیا تھا اِنْ السلسة رَبِّی وَ رَبُّکُم مُا فَاعُبُدُونُهُ (کہ بلا شبہ میر ارب اور تمہال اللہ ہے) جگہ جگہ قرآن مجید بیس نصاری کی تر دید فرمائی ہے۔

کیاں یہ بات قابل ذکر اور لائق فکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ جل شانۂ نے '' ''بازِنی '' و نایا ہے اس سے بیبتا دیا کہ ٹی سے پرندہ کی شکل بنا تا اور پھر پھونک مانے سے اس کا اصلی پرندہ بن کراڑ جا تا اور ما بینا اور برص والے کا اچھا ہوجا تا اور قبروں سے مُر دوں کا ٹکلنا بیسب اللہ کے تھم سے ہے۔

کوئی فخص طاہر کود کی کر مخلوق کے بارے میں میے عقیدہ نہ بنالے کہ یہ پرندہ کا بنانا 'اُڑانا 'نابینا کا اچھا ہونا 'مُردہ کا زندہ ہونا بندہ کا حقیقی تصرف ہے۔خالق اور قادر اور مصور اور شافی اور نُحی (زندہ کرنیوالا) در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہے۔اس نے اپنے نبیوں کی نبوت کی دلیل کے طور پرخلاف عادت جو چیزیں ظاہر فرما کیں حقیقت میں ان کے وجود کا انتساب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے اگروہ نہ چاہتا تو کئی نبی سے کوئی بھی مجمزہ ظاہر نہ ہوتا۔

وَإِذْ آوْ صَيْتُ إِلَىٰ الْحَوَارِيْنَ آنَ امِنُوْ الِي وَ بِرِيسُو فِي قَالُوْ آمْكَا وَاللّهِ لَهِ بَرِيسُو اللهِ قَالُوا آمْكَا وَاللّهِ لَهِ بَرِيسُو اللهِ قَالُ آلْكُوارِيْنُ الْمُوارِيْنُ لَا يَعْمِيلُ الْبَنْ مَرْيَعُ هَلْ يَسْتَظِيمُ لَيُّكُ آنَ يُنْزَلُ مَسْلِمُونَ فَي إِنْ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

## فَمَنْ يَكُفُرُيعُ لُمِنْكُمْ فَالِنَّا أَعَلِّهُ عَدَابًا لاّ أَعَدِّبُهُ آحَدًا مِن الْعَلَمِينَ ﴿

سوتم سے چوش اس کے بعد ماشکری کر بیگا و بیشک میں اسکوائیا عذاب دوں گا کہ ایساعذاب جہانوں میں سے کی کو بھی ندوں گا

#### حواريون كاسوال كرنا كهمائده نازل مو

قسفسيس : بير پانچ آيات بي ان بل سايك آيت بل اسبات كاذكر بكرالله پاك ني بذريدوي عيلى عليه السلام كوداريول كويكم ديا كه الله پاك پرايمان لائي اوراس كرسول پرائن لوگول ني ايمان لائي اوراس كرسول پرائن لوگول ني ايمان لائي اوراس به السلام پر مانبردار مون كواه موجا كي لفظ "اُو حَيْت " سكى كويشبنه موكدوى تو حضرات انبياء كرام عيم السلام پر آتى تقى بحرحواريول پركيدوى آئى جونى ند تقد

اصل بات یہ ہے کہ وی کا اصل معنی ہے دل میں ڈال دینا جیسا کہ تہدی کھی کے لئے بھی لفظ"اُو خسی" وار جوا ہے۔ اَوْ حَیْثُ کامعنی اگریدلیا جائے تو بنی اسرائیل کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ایمان قبول کریں ایمان پر جےر جی تو یہ درست ہے اس بات میں کوئی استبعاد نہیں۔اور "اَوْ حَیْثُ " کا گریم عنی لئے جا کیں کہ اللہ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ پیغام بھیجاتو یہ میں مجھے ہے۔

اس کے بعد چارآیات ہیں سیدنا حضرت عینی النظافات حواریوں کا '' ہاکدہ' 'بعیٰ خوان اُتر نے کا سوال کرنا پھر حضرت میں النظافا جو مجز ہے عینی النظافا جو مجز ہے عینی النظافا جو مجز ہے عینی النظافا جو مجز ہے ایک بچھودارآ دی کے لئے کافی ہے گین حواریوں نے مزید سوال دکھاتے ہے (جن کا ذکر مختر یب ہی گذراہ ہے) وہ مجز ہے ایک بچھودارآ دی کے لئے کافی ہے گین حواریوں نے مزید سوال محکے اور سوال بھی جیب کیااوروہ یہ کہ آسان سے خوان نازل ہوجائے جس میں پکا پکیا کھانا ہو طرز سوال بھی مناسب ندتھا۔ انہوں نے یوں نہیں کہا کہ آپ اللہ سے حوال کریں کہ ماکمہ نازل فرمادے بلکہ یوں کہا کہ کیا تمہادار بیوں کرسکتا ہے کہ آسان سے خوان نازل فرمادے حضرت عینی النظیفا کو ان کا سوال اور طرز سوال نا گوار ہوا اور فرمایا کہ کہ اللہ سے ڈوا گرتم مومن ہو۔ '' ھک لُی سُستَعِلْنع کُر بُوک '' کہنے سے ان کا مقصداللہ کی قدرت ہیں جگ کرنا تھیں تھا بلکہ مطلب بیتھا کہ آپ اگر سوال کریں تو آپ کا یہ سوال پورا فرمادے گا یا نہیں لیکن ان کے الفاظ نا مناسبہ ہے اس لیئے حضرت عینی النظیفانی نے مؤاخذہ میں شدت نہیں فرمائی۔ بہن اور کی کا منہیں بھی بنادہ میں میں کہ مؤرف اللہ اِن گونین '' فرماکرنا گواری کی طرف اشارہ فرمادیا اور اس کی خوات کی فرمائیش کرنا مؤرن ہوئے اور کہ بہاڑ سے اختی فرمائیش کی النظیفانے نے اور نی کا مؤرث ہوئے اور کہ بہاڑ سے اختی فرمائیش کی النظیفانے نے اور نی کا مؤرث ہوئے اور کہ بھرت عینی النظیفانے نے اور نمی کی مؤر سے مورت عینی النظیفانے نے اور نمی کے دورار ہوگی ہے جب حضرت عینی النظیفانے نے اور نمی دورار ہوگی ہے جب حضرت عینی النظیفانے نے

ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرواگرتم موکن ہو۔ تو وہ کہنے گئے کہ ہمارا تو یہ مقصد ہے کہ اس خوان سے کھا کیں اور ہمار سے دلوں کو اطمینان ہوجائے اور عین الیقین کے طریقہ پہمیں یہ معلوم ہوجائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے فرمایا وہ سب بچ ہے اور یہ اطمینان قبلی حاصل ہونے کا ارادہ ایمانی ہے جسے حضرت ابراہیم الفینین نے "دَبِّ اَدِیْ کَیْفَ تُحی الْمُوتیٰ" کی دعاکر کے " لَیَطُمَنِنَ قَلْبِیُ" کہا تھا۔

حواریین نے بیجی کہا کہ اس مائدہ کے نازل ہونے کا بیجی فائدہ ہوگا کہ جن لوگوں نے اس کونییں دیکھا ہوگا ہم ان کے لئے گواہی دینے والوں میں سے بن جائیں گے۔

حضرت عیسی التلفید کانزول ما کدہ کے لئے سوال کرنا اور اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملنا الحاصل حضرت سیدناعیسی التلفید نے اللہ پاک کے حضور میں آسان سے ماکدہ اتارے جانے کی درخواست پیش کردی اور عرض کیا کہ اللہ اللہ اتان سے ماکدہ نازل فرماد ہے جو ہمارے اس زمانہ کے لوگوں کے لئے عید ہواور ہمارے بعدوالے لوگوں کے لئے عید ہواور ہمارے بعدوالے لوگوں کے لئے بھی۔

اللہ جل شانۂ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم پر دستر خوان اتار نے والا ہوں اس کے اُتر جانے کے بعدتم میں سے جو خص ناشکری کرے گااس کو دہ عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے کسی کو بھی نہدوں گا۔

بعض حضرات کا بیرکہنا ہے کہ مائدہ نازل نہیں ہوا۔لیکن قر آن مجید کا سیاق یہی بتا تا ہے کہ مائدہ نازل ہوا اور بعض احادیث میں بھی مائدہ نازل ہونے کاذکر ملتا ہے۔

تغییر وُرِّ منثورج ۴۳ ۱۳۸ میں بحوالہ تر ندی وغیرہ حضرت عمار بن یاس ﷺ سے قال کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ آسان سے مائدہ نازل کیا گیا تھااس میں روٹی اور گوشت تھا ان کو تھم تھا کہ خیانت نہ کریں اور کل کے لئے نہ رکھیں لیکن ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور ذخیرہ بھی بنا کر رکھا۔ لہٰذاوہ بندروں اور سوروں کی صورتوں میں مسنح کردیے گئے (حدیث مرفوع ککن قال التر ندی الوقف اصح)

الله تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری بہت یُری چیز ہے اس کا برداوبال ہے ناشکری کرنے سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں جن کا ذکر جگہ جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

سورة ابرائيم مل فرمايا" لَين شَكُوتُهُ لَازِيْدَنَكُمْ وَلَيْنُ كَفَوْتُهُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيْدٌ" (اورجب تير ب ن اعلان فرماديا كه بيه بات ضرورى ب كه اگرتم شكر كرو گئة اورزياده دول گا داورا گرنا شكرى كرو گئة بلاشه ميراعذاب خت ب) قوم سباكى بربادى كاذكركرنے كه بعد فرمايا " ذٰلِكَ جَزَيُنَاهُمُ بِمَا كَفَوُوُا وَهَلُ نُجَازِئَى إِلَّا الْكَفُورَ" كهم ن ان كوبدلد دياس وجه كمانهول نے ناشكرى كى اورنا شكرى كرنے والوں بى كوبدلد دياكرتے بيں )

آخر.

سورة فحل مين ايك بستى كاذكر فرمايا جين خوب زياده فعتين في ربى تقين \_ وَ كَفَوَتُ بِانْعُمِ اللهِ طَ فَاذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالْخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

گوشت کے خراب ہونے کی ابتداء بنی اسرائیل سے ہوئی: جن لوگوں نے نزول ہائدہ کی فرمائش کی بھی ان لوگوں نے بھی نافر مانی کی بینی باوجود ممانعت کے لئے کے اٹھا کر رکھ دیا۔اور نافرانی بہت بڑی ناشکری ہے۔ ان لوگوں سے پہلے بنی اسرائیل حضرت موی الطبیع ہے نہانہ بھی الی حرکت کر بچے تھے ان سے فرمایا تھا کہ من وسلوی جو نازل ہوتا ہے اسکو بعد کے لئے اٹھا کرندر کھنالیکن انہوں نے اس پڑمل ندکیا لہذاوہ گوشت سڑ گیا اور ہلاک ہوگیا اور ہمیشہ کے لئے گوشت کے سڑنے کا سلسلہ جاری ہوگیا۔

حضرت ابو بربره رضى الله تعالى عند عدوايت بكرسول الله في فرمايا له يال الله يخبث الطعام ولم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر. (رواه سلم جاص ٧٥٥)

لین اگر بنواسرائیل نه ہوتے تو کھانا خراب نه ہوتا اور گوشت نه سر تا۔اور اگر حواء نه ہوتی تو کوئی عورت بھی بھی اپنے شو ہرکی خیانت ندکرتی۔

بنی اسرائیل ہے گوشت سڑنے کی ابتداء ہوئی اور حضرت حواء ہے شوہر کی خیانت کی ابتداء ہوئی شُر اح حدیث نے لکھا ہے کہ ان کی خیانت میتھی کہ انہوں نے اپنی شوہر حضرت آ دم الطیفی کو اس در فت کے کھانے پر آ مادہ کیا جس کے کھانے ہے منع فرمایا گیا تھا۔

وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى إِنَّى مُرْيِهِ عَالَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ الْمَعِنُ وَفِي وَالْحَيْنِ مِنْ دُونِ يَا وَ عَلَا لِلنّاسِ الْمَعِنْ وَفِي وَاللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَا اللّهُ قَالَ سَهُ عَلَى اللّهُ قَالَ سَبْعَنَى كَايَكُونُ فِي آنَ اللّهُ قَالْمَ اللّهِ قَالَ سُبْعَنَى كَايَكُونُ فِي آنَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ سُبْعَنَى كَايَكُونُ فِي آنَ كُنْ اللّهُ قَالَ اللّهُ فَقَلَ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

عِبَادُكُ وَ إِنْ تَعُوْرُلُهُمْ فَانْكُ النّت الْعَرْيُرُ اللّهُ هَذَا اللّهُ هَذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ مَ صَلْقَهُ مُ لَهُ اللّهُ عَنْهُ مَ عَلَى اللّهُ عَنْهُ مَ اللّهُ عَنْهُ مَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ مَ اللّهُ عَنْهُ مَ اللّهُ عَنْهُ مَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

## حضرت عيسلى العليفان سے اللہ جل شانه كا دوسراخطاب

قسفسيو: قيامت كدن حضرت عيى الطلية سے جواللہ جل شائه كاسوال ہوگاان بي سے ایک بيمى سوال ہے كيا تم نے لوگوں سے كہا تھا كہ جھے اور ميرى والد وكواللہ كسوامعبود بنالو ـ بيسوال قيامت كون اس وقت ہوگا جبكہ ميدان قيامت ميں الدين وآخرين سب جمع ہوں گے۔

نساری جود صرت سی الظیمی و این کے دی ہیں ان کے سامنے سوال ہوگا کہ اے میں این مریم کیا تم نے اپنے کواور اپنی والدہ کو معبور بنا نے کی دعوت دی تھی اور تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ جھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبور بنا لو ۔ وہ بر مُل سب کے سامنے جواب دیں گے کہ ہیں آپ کی بیان کرتا ہوں ۔ آپ برطرح کے شریک ۔ سے منزہ ہیں میر کے لئے یہ شایان شان ٹیس کہ ہیں شرک کی دعوت دوں اگر ہیں نے کہا ہوتا تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا چونکہ آپ کے فلم ہیں ٹیس لہذا ہیں نے کہا ہوتا تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا چونکہ آپ کے فلم ہیں نہیں البذا ہیں نے کہا بھی ٹیس ۔ میر نے قس میں جو کچھ ہے وہ آپ جانے ہیں ۔ اور میں آپ کی تمام معلومات کو نہیں جانا۔ آپ غیوں کو جانے والے ہیں ۔ میں نے وہی بات کہی جس کا آپ نے بھی کو تھم فرمایا ۔ اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو ۔ میرا اور تمہارار ب وہ ی ہے ۔ میں نے ان کوشرک کی دعوت نہیں دی تو حید ہی کی دعوت دیتا رہا ۔ میں جب تک ان میں موجود تھا ان کے حالات سے باخر تھا ۔ پھر جب آپ نے بھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے گران شے اور آپ بر چیز کی لوری خبر رکھتے ہیں ۔ میر ب بعد انہوں نے کیا کیا ۔ اور شرک کی گرائی میں کیسے پڑے ۔ اور عقیدہ تیک (تین خداؤں کا مانا) ان میں کیسے آپیاس کا آپ ہی کو تمام

واضح رہے کہ بیسوال جواب ان لوگوں کے سامنے ہوگا جوسید ناعینی الظیفا کی طرف اپن نسبت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سید ناعینی الظیفا کے بین اس سوال و جواب سے واضح طور پر ان پر جنت قائم ہو جائے گی کہ وہ حضرت عیسی الظیفا کے دین پڑیں ہیں۔ وہ ان لوگوں کے سامنے عقیدہ حثلیث کا باطل ہونا ظاہر فرمادیں گے اور اتمام جمت کے عیسی الظیفا کے دین پڑیں ہیں۔ وہ ان لوگوں کے سامنے عقیدہ حثلیث کا باطل ہونا ظاہر فرمادیں گے اور اندن تعالی کو قسب کھی معلوم ہے۔ لیکن نصاری کی ملامت اور سرزش کے لئے اور انمام جمت کے واسطے ندکورہ بالاسوال و جواب ہوگا۔

حضرت عینی النظامی ارگاہ خداوندی میں یہ جی عرض کریں گے کہ اِن تُعَدِّبُهُم فَانَهُمْ عِبَادُکَ (اگرآپان کو عذاب دیں توبیآ پ کے بندے ہیں) وَاِنْ تَعُفِورُ لَهُمْ فَانْکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ (اورا گرآپان کی مغفرت عذاب دیں تو آپ عزیز دکھیم ہیں) مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ عدل وحکمت پرین ہے بیآ پ کے بندے ہیں۔اگرآپ ان کوعذاب دیں تو آپ کواس کا بھی اختیار ہے۔اوراگرآپان کی مغفرت فرما کیں توبیعی حکمت کے موافق ہوگا۔آپ عزیز ہیں غالب ہیں جے عذاب دینا چاہیں وہ کہیں فی کرنہیں جاسکا۔حضرت عینی الظیمان کا بیر عرض کرنا اللہ کی قدرت اور عزت وحکمت اور شان غفاریت بیان کرنے کے لئے ہوگا۔

اس سے بینہ بجھ لیا جائے کہ شرکین کی مغفرت بھی ہو عتی ہے۔ کیونکہ سورہ نساء کی آیت اِنَّ اللہ کَلا یَسغُفِفِ اُنَ مُنْسَرَکَ بِهِ مِن بالقرق صاف اورواضح طور پربیان فرمادیا کہ شرکین کی مغفرت نہیں ہوگی۔

سورة انعام ملى ، وَهُـوَالَّــذِى يَتَوَقَّكُمُ بِاللَّيْلِ وَيعُلَمُ مَاجَرَحْتُمُ بِالنَّهَارِ اورسورة زُمر مل ، اللهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا

ان دنوں آ یوں میں توفی کومنام یعنی نیند کے لئے استعال فرمایا ہے۔درحقیقت توفی کامعنی ہے کی چیز کو پورا پورا کے ا پورالے لینا۔ بیم فہوم زندہ اُٹھا لینے اور سُلا دینے اور موت دیدیے تینوں کوشامل ہے۔

دوسری بات بدہ کہ قیامت کے میدان میں ہور ہی ہے اور اس وقت سیدناعینی النظی آ سان سے تشریف لا کرزمین میں رہ کر طبعی موت یا کردنیا سے رخصت ہو چے ہول گے۔ البذا "مَدَوَ فَيْنَدَنِيْ" کوموت کے معنی میں لیا جائے تب بھی ان

ملحدوں کا استدلال می نہیں۔ جواپے تراشیدہ عقیدہ کے مطابق قرآن مجید کے مفاہیم تجویز کرتے ہیں پھرفر مایا۔

قیا مت کے دن سے جس میں سے لوگوں کو ان کی سے اُل الله ملذا یوم یَنفَعُ الصّادِقِیْنَ صِدْقَهُمْ اللّه تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سے لوگوں کو ان کی سے اِل اُلفہ مندا یوم یَنفَعُ الصّادِقِیْنَ صِدْقَهُمُ اللّه عَالَ صادِق فی الاخبار سے جن میں حضرات انبیاء علیم السلام اور اُن میں سے ہرایک کی اُستِ اجابت ہوگا۔ ان کا سے ان کو نفع دیگا۔ جس کی وجہ سے دہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ "لَهُمُ جُنْتُ تَجُونِی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِیْنَ قِیْهَا اَبَدًا" (ان کے لئے باغ ہوں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہو نگے اُن باغوں میں ہمیشہ رہیں گے) دَضِیَ الله عَنْهُمُ وَدَضُوا عَنْهُ (اللّه ان باغ ہوں گے جن کے خوش اور میں ہمیشہ رہیں گے) دَضِیَ الله عَنْهُمُ وَدَضُوا عَنْهُ (اللّه ان سے دائی ہوااور دہ اللّه سے دائی ہوت کے اُل فَو زُ الْعَظِیمُ (بیبڑی کا میابی ہے) خالق ما لک بھی راضی اور ہمیشہ سے دائی ہواور دہ اللّه سے دائی میں رہنا اور ان نعمتوں کی جہ سے دل سے خوش اور مست اور گمن ہوں گے۔

واتعی اس سے بڑی کیا کامیا بی ہوگی حضرت ابوسعید خدری کے سے دوایت ہے کہ دسول اللہ کے نے ارشاد فرمایا کہ بلا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرما ئیں گے کہ اے جنت والو اوہ کہیں گے اے ہمارے دب اہم حاضر ہیں اور فیمل ارشاد کے لئے موجود ہیں اور فیم تمام تر آپ ہی کے قبضہ میں ہے اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے دب!ہم کیوں کر داضی شہوں ۔ حالا نکہ آپ نے ہمیں وہ عطافر مایا ہے جوابی تخلوق میں سے کی کو بھی نہیں دیا۔ ہمارے دب!ہم کیوں کر دوں؟ وہ عرض کریں گے۔اے دب!اس سے افضل کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں تم پر اپنی رضا مندی نازل کرتا ہوں۔ سواس کے بعد بھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گل (رواہ البخاری سے النازی کی اس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں تم پر اپنی رضا مندی نازل کرتا ہوں۔ سواس کے بعد بھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گل (رواہ البخاری سے النازی کی اس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں تم پر اپنی رضا مندی نازل کرتا ہوں۔ سواس کے بعد بھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گل (رواہ البخاری سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں تم پر اپنی رضا مندی نازل کرتا ہوں۔ سواس کے بعد بھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں کی ارداہ البخاری سے اللہ نارائی دورائی سے سوائی کا ارشاد ہوگا کہ میں تم پر اپنی رضا مندی نازل کرتا ہوں۔ سواس کے بعد بھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں کی البخاری سے اللہ نہوں۔ سواس کے بعد بھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں کی البخاری سے البخاری سے نارائی سے بعد بھی بھی تم سے نارائی دورائی دورائی سے نارائی سے نارائی سے بعد بھی بھی تم سے نارائی دورائی دورائی سے نارائی سے نارائی

فائده: آیت بالا میں صدق یعن پیائی کی تعریف فرمائی۔ در حقیقت سپیائی بہت بروی نعمت ہے اور اسی پرنجات اور رفع درجات کا مدار ہے۔

ایمان میں سچائی نہ ہوتو منافقت ہوتی ہے۔ اعمال میں سچائی نہ ہوتو ریا کاری آ جاتی ہے اور اقوال میں سچائی نہ ہوتو حجوث صادر ہوتا رہتا ہے۔ مومن کو ہر حال اور ہر قال میں سچائی اختیار کرنا لازمی ہے۔ اللہ سے جو وعدے ہیں وہ بھی بورے کئے جائیں۔

 (۱) کی بولوجب بات کرو (۲) پورا کروجب وعده کرو (۳) ادائیگی کروجب تبهارے پاک امانت دکی جائے (۳) اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرو (۵) اپنی نظروں کو پست رکھو (۲) اور اپنے ہاتھوں کو (ظلم وزیادتی کرنے سے )رو کے رکھو (مشکلو قالمصافیح ج۲ص ۱۳۵۵ زاحمد و پہنی فی شعب الایمان)

التاجو الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء (سچاكى اختياركرنے والا امانتدار تا جرنبيول اور صديقول اور صديقول اور صديقول اور شهيدول كے ساتھ موگا) (مفكلوة المصابح جاص ٢٣٣ از ترندى ودار تم ودار قطنى)

آ خرجی فرمایا لِلْهِ مُلْکُ السَمُوتِ وَالْاَرضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَیٰ کُلِّ هَیْ ءِ قَلِيُو ﴿ (الله بی کے لئے ملک آسانوں کا اور زجن کا اور جو کھوان کے اعراللہ ہر چیز پر قادر ہے) اس آ ہے میں پوری سورة کے معامین کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا ہے چونکہ ساری مخلوق اللہ بی کی ہاور سارا ملک ای کا ہا ایک افقیار ہے جس کوچا ہے جو تھم دے۔ جس چیز کوچا ہے جو اللہ بی کی ہاور سارا ملک ای کا ہا کہ ایک افقیار ہے جس کوچا ہے جو ام قرار دے اور مجرموں کے لئے نیاو آخرت میں جو سزا چاہے تجویز فرمائے جس کوچا ہے جس کوچا ہے سرادے اسکوکوئی دوک و کے کے نیاو آخرت میں جو سزا چاہے تجویز فرمائے جس کوچا ہے جس کوچا ہے سرادے اسکوکوئی دوک و کی کرنے والانہیں وَهُوَ عَلَیٰ کُلِّ هَیْ ءِ قَلِیْدٌ ہُ

تم تفسير سورة المائدة الحمد لله اوّلاً و اخراً ظاهراً وباطناً

سورة انعام كم تمرم ش نازل جو كى اوراس كى ايك مويني شمة يات اويس ركوع بيس

#### بسم اللوالر من الرحيم

﴿شروع كتابول الله كتام عجوبزامهم بالنهايت رحم والاب ﴾

ٱلْحَبْلُ لِلْهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّمُنَّ وَالنَّوْرَةُ ثُرِّرً الْكِنْنَ

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے پیدا فرمایا آسانوں کواور زمین کواور بنایا تاریکیوں کؤ اور روشنیوں کؤ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے

كَفُرُوْا بِرَبِّهِ مْ يَعْدِلُونَ مُوالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنِ ثُمَّ قِضَى آجَلًا وَآجَلُ

کفر کیا اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں' وہی ہے جس نےتم کو پیدا کیا کچیز ہے' پھر ائبل مقرر فرمائی اور اُس کے پاس ایک اجل

مُسَمَّى عِنْكَ اهُ ثُمُّ آنْتُهُ تَهُ تُرُونَ وَهُوَ اللهُ فِي السَّلُوتِ وَفِي الْرَضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ

مقرر ہے چرتم شک کرتے ' اور وہ اللہ ہے آ سانوں اور زمین میں' وہ جانتا ہے تمہارے باطنی حالات کو اور ظاہر حالات کؤ

وَجَهْرُكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِينُهُمْ مِنَ الْيَةِ مِنَ الْيَتِ رَبِيهِ مُ اللَّا كَانُوا

اور وہ جانتا ہے جوتم عمل کرتے ہو۔ اور جب اُن کے رب کی نشاندوں میں سے النے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے

عَنْهَامُعْرِضِيْنَ®فَقَدُكُذُبُوْابِالْحَقِّلَةَاءُهُمْ فَسُوْفَ يَأْتِيْرِمُ ٱنْبُلُوُا مَا كَانُوْابِهِ

اعراض كرتے ہيں۔ سوبلاشبانهوں نے حق كوجيٹلايا جب أسكے پاس آيا۔ سوعقريب آجائيں كے اسكے پاس اس چيز كى خبرين جس كا

يَسْتَهْزِءُوْنَ۞

نداق بنايا كرتے تھے

الله تعالی نے زمین وآسان اور ظلمات اور نور کو ببیدافر مایا اور ہرایک کی اجل مقرر فر مائی

قضصيد: يهال سيسورة انعام شروع به يسورت كل بهالبة بعض مفسرين نے تمن چارآيات كومشنى لكھا بهاور فرمايا به كدوه مدنى هيں حضرت جابر شاسے مروى به كه جب سورة انعام نازل ہوئى تورسول الله الله الله الله الله كها كرفر مايا كداس سورت كواتئے فرشتوں نے رخصت كيا جنہوں نے أفق يعنى آسان كے كناروں كو بحرديا۔ اور بعض روايات عن بے كہتر بزار فرشتوں نے اسكورخصت كيا۔ (من روح المعانى ج سے كاسے) اس سورت میں انعام بینی چوپاؤں کے بعض احکام بیان فرمائے ہیں اسلیئے سورۃ الانعام کے نام سے موسوم ہے۔ اس سورت میں احکام میں ۔ زیادہ تر تو حید کے اصول اور تو حید کے دلائل بیان فرمائے ہیں ۔ سورۂ فاتحہ کی طرح اسکی ابتداء بھی المد تحمد کے لائل بیان فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ سب تعریفیں اللہ بی کے لیے ہیں وہ ہر تعریف کا ستحق ہے اس کو کی حمد اور تعریف کی صاحت نہیں ۔ کوئی حمد کرے یا نہ کرے وہ اپنی ذات وصفات کا لمد کے اعتبار سے محمود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صاحت نبیں ۔ کوئی حمد کرے یا نہ کرے وہ اپنی ذات وصفات کا لمد کے اعتبار سے محمود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت بیان فرمائی۔

اورفر مایا آلیدی حکق السمون و الآدس کاس کی وعظیم ذات ہے جس نے آسانوں کواورز مین کو پیدافر مایا۔
آسان وز مین سب کی نظروں کے سامنے ہیں جس ذات پاک نے اُن کی تخلیق فر مائی ظاہر ہے کہ وہ ستی تھ دو تناہے۔
پھر فر مایا وَجَعَلَ الظّلُمٰتِ وَ النّّوْرَ کَداُس نے تاریکیوں کو بنایا اورثو رکو بنایا۔ روشنی اور اندھیریاں بھی آسان وز مین کی طرح نظروں کے سامنے ہیں ان میں بھی انقلاب ہوتا رہتا ہے۔ بھی روشن ہے اور بھی اندھیرا۔ بیا نقلاب اور الث پھیر بھی اس بات کی طرح نظروں کے سامنے ہیں ان میں بھی انقلاب اور الث بھیر بھی بات کے مانے کے سے کے لیے کسی خورو کارکی ضرورت نہیں سب برعیاں ہے۔

المسموت والارض كے ساتھ طك ، ظلمات اورنورك ساتھ لفظ بحك لانے كے بارے مل بعض مفترين نے بيد كت بتايا ہے كہ آسان وزين اجسام واجرام بيں اپنے وجود ميں كى دوسرى مخلوق كے عناج نہيں اورا ندهير ااورا جالاعوارض بيں قائم بالذات نہيں بيں ان كوكل ومكان يعنى جگہ كی ضرورت ہے جولوگ آسانوں كے وجود كونييں ہانے ان كے وجود ميں متر ذربيں۔اس آيت شريفه ميں ان كى بھى ترديد ہوگئ۔

 (سورة رحمٰن) اس نے انسان کو بھی ہوئی مٹی سے پیدا فر مایا جو تھی کری جیسی تھی اور یہ بھی فر مایا وَ لَمَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنُ صَمَلِ مَسْنُونِ (اورالبة تحقیق ہم نے پیدا کیاانسان کو بھی ہوئی سڑی ہوئی مٹی ہے۔سورہ جمر)

بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فر مایا تو ز مین کے مختلف حصوں سے مٹی بھی فرمائی۔ اس مٹی میں پائی ڈال دیا گیا تو طین ( کیچڑ) ہوگی۔ پھروہ کیچڑ پڑی رہی تو سڑگی پھراس سے آ دم علیہ السلام کا پھڑا ہوں ہوئی گئے۔ چونکہ یہ مختلف ادواراس مٹی پر گذر سے بنایا گیا۔وہ پھڑا سوکھ گیا تو بجنے والی مٹی ہوگئی۔ اس کے بعداس میں روح پھوئی گئے۔ چونکہ یہ مختلف ادواراس مٹی پر گذر سے اس لیے انسان کی تخلیق انسان کی تخلیق انسان کی تخلیق انسان کی تخلیق انسان کی تعدار شادفر مایا فی ہوئی آ بھی جنہ ہوگا جیسا کہ سورہ منافقون میں فرمایا و کئن بیُو خِسوَ اللّٰہ فَفُسًا اِذَا ہے جو ہرفرد کے لیے مقرر ہے اس سے آگے بیجے نہ ہوگا جبہاس کی اَجَل مقرر آ جائے)

اس کے بعد فرمایا وَاَجَلْ مُّسَمِی عِنْدَهُ (اورایک اَجَل اس کے پاس مقررہے) اس سے قیامت کے دن صور پھو نکے جانے اور قبروں سے اُلِی کَ اَجَل مراد ہے۔ فردی اَجَل جومقررہے وہ اسکی موت کے وقت پوری ہوجاتی ہے اور مراری دنیا تی جو اَجْل مِفْررہے وہ آیا ہے کیونکہ آہیں روح مراری دنیا تی جو اَجْل مُفْررہے وہ قیامت کے دن پوری ہوجا یک یہ بیا اجل کاعلم فرشتوں کو ہوجا تا ہے کیونکہ آہیں روح قبض کرنا ہوتا ہے اور دوسری اجل کاعلم اللہ تعالی کے سواکسی کوئیں۔ اللہ تعالی شائ کے علم کے مطابق جب قیامت کے آخے کا وقت ہوگا تو اچا کے آجا گیا۔

پر فرمایا فَمْ أَنْتُمُ مَمْتُووُنَ (پرتم شک کرتے ہو) پہلی آیت میں تو حید کے دلائل بیان فرمائے اور دوسری آیت میں بعث ونشور یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل بیان فرمائی۔

پر فرمایا وَهُواللّٰ فِی السّموتِ وَفِی الارضِ (یعنی وه الله بجوآسانوں اورزین میں معبود ب) صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ فی السّموتِ وَفِی الارضِ معنی و فی سے متعلق صرف الله تعالی بی معبود ہاور عبادت کے لائق ہے۔ بعض حضرات نے جار مجرورکو الممالک اور المعتصر ف سے بھی متعلق بتایا ہے جونی دف ہے اور مطلب یہ ہو مُو الله المُدَارِي وَالمُمالک اور المعتصر ف سے بھی متعلق بتایا ہے جونی دوف ہے اور مطلب یہ ہو مُو الله المُدَارِي وَالمُمالِي الله مَانِ وَمُن مَا يَقْتَضِيْهِ مَشِينَهُ الْمَهُنِيَّةُ على الحكم البالغة ۔ (اوروبی آسان وزین میں تقرف کرنے والا ہے) (من روح المعانی ص ۲۸۹ ج

الله تعالیٰ کوظا ہراور پوشیدہ ہر چیز کاعلم ہے: پھرفر مایا یَعْلَمُ سِرَّ کُمُ وَجِهُرَ کُمُ وَیَعْلَمُ مَاتَکُسِبُوُنَ کہ جواقوال واعمال ہیں اور جو جونیتیں اور رارا دے ہیں جوتم چھپاتے ہواور ظاہر کرتے ہواللہ تعالیٰ اُن سب کو جانتا ہے۔ تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے خواہ یہ اعمال قلب کے ہوں یا جوارح کے اس کے بعد تکذیب کرنے والوں کی عادت بیان فرمائی۔ وَمَا تَاْ تِیْهِمْ مِنُ ایَدِ مِنُ ایَدِ مِنُ ایَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا کَانُواْ عَنْهَا مُعُرِضِیْنَ ه (جو محی کوئی آیت الله کی آیات میں سے اُن کے سامنے آئی ہے قال سے اعراض کرتے ہیں) اس آیاتِ قرآنی مراد ہو تکی ہیں۔ اور آیات کویدیہ محی مرادل جاسکتی ہیں۔ یعن قرآنی آیات کر جمٹلاتے ہیں اور جو آیاتِ کویدیہ سامنے آئی ہیں جن میں دلائل قوحید ہیں ان سے محی اعراض کرتے ہیں۔

مُكُدِّ بِين كَ لِيهِ وَعَبِير: بَرِفر ما اللَّهُ وَاللَّحِقِ لَمَّا جَآنَهُمْ فَسَوُفَ يَأْتِيهُمُ آنَبَوُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْءُوُ اللَّهِ مِلْكَ بِين كَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلِّمُ اللَّهُ ال



#### قرون ماضيه ما لكه سے عبرت حاصل كرنے كا حكم

قسفسيسو: نزول قرآن كے وقت عرب كمشركين الله الله على حدوة رآن مجيد كى بھى تكذيب كرتے تھاور رسول الله كالله كى ساتھ بھى يُرى طرح پيش آتے تھا بذائيں بھى ديتے تھاور خاق بھى بناتے تھے، پڑھ كھے تو تھنيس جويُرانى امتوں كے دافعات كتابوں مِن پڑھ ليتے اور تاليف وتھنيف كا ايبا دور بھى نہ تھا كہ كتابيں مدوّن ہوتيں ليكن بيہ لوگ تجارت كے ليے ملك شام جايا كرتے تھے۔

اس سفر میں مدمینم منورہ کے یہود یوں پر گذر ہوتا تھا۔ شام میں نصار کی آباد تھے۔ان قوموں سے مل کر پرانی امتوں کے واقعات اور قصے سنتے تھے اور خود بھی سابقہ امتوں کی ہربادی کے نشانات اپنی آ تکھوں سے دیکھتے تھے۔

مشرکین کو تنبیفرمانے اور بیربتانے کے بعد کہتم سے پہلے بہت کا متیں آئیں اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بربا وہوئیں۔
ان کے ایک معاندانہ سوال کا ذکر فرمایا بھر اسکی تردیو فرمائی معالم المتزیل ص ۸۵ج۲ میں کھا ہے کہ نضر بن الحارث عبداللہ بن أبی اسے ایک کتاب نہ اور نوفل بن خویلد نے کہا اے محمد! (علیلہ کے ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ کے پاس سے ایک کتاب نہ لائیں جس کے ساتھ جا رفر شتے ہوں وہ گوائی دے دہ ہوں کہ بیاللہ کی طرف سے ہاور آپ اللہ کے رسول ہیں۔

اس پراللد تعالی شانئ نے آیت کر بھہ وَلَوْ مَنزَّلْمَنا عَلَیْکَ کِتْبًا فِی قِوْطَاسِ الْحُ نازل فرمائی لینی اگرہم ان پر کاغذیش کھی ہوئی کتاب نازل کردیں پھروہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھولیں تب بھی ایمان لانے والے نہیں کتاب کود کھے کر ہاتھ لگا کر بھی منکر ہی رہیں گے اور یوں کہد یں گے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے یہ جو کہدر ہے ہیں کہ کتاب آجائے اور فرشتے آجا کیں تو ہم ایمان لے آئیں تو ہم ایمان لے آئیں گئی گے بیضد اور عزاد ہے ایمان لا نامقصور نہیں ہے۔

مشرکول کی اس بات کا جواب کرفرشتول کو کیول مبعوث نہیں کیا گیا: اس کے بعد مشرکین کے مشرکول کی اس بات کا جواب کرفرشتول کو کیول مبعوث نہیں کیا گیا: اس کے بعد مشرکین کے مشرکین مکہ یہ کہ مطالبہ کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا و قائد و المولاً آئنو لَ عَلَيْهِ مَلَکُ (اورانہوں نے کہا کہ کیول نہ نازل ہوا فرشتہ) مشرکین مکہ یہ محل مطالبہ کیا کرتے سے کہ محد علی ہو ہا تا اوران کی تصدیق کرتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اس کے جواب میں فرمایا۔ و لَ و اَنْهُ زُلْنَا مَلَکُ الْفُصِی الاَمُو ثُمَّ لا یُنظرُون و (کہا گرہم کوئی فرشتہ ہے دیے تو فیصلہ ہو ہا تا اور پھران کو درا مہلت نہ دی جاتی کے یونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت سے ہے کہ جولوگ اپنی طرف سے کوئی مجزہ تبحو برز کر کے طلب کرتے ہیں اور پھروہ مجرہ فا ہر ہو جاتا ہے اور اُس کے بعد جی ایمان نہیں لاتے تو پھران کو ڈھیل نہیں دی جاتی اور بغیر مہلت کے عذاب دیا جاتا ہے اور اُس کے بعد جی ایمان نہیں لاتے تو پھران کو ڈھیل نہیں دی جاتی اور بغیر مہلت کے عذاب دیا جاتا ہو بلہ مالہ التوزیل قال قادہ تو اُلْ آئاد نے کریا بمان نہا ہے کہا گرہم فرشتہ ہے کہا و اُلْ وَلُول ایک و کریا گا ہوں کو اُلْ ہوں کو اُلْ کوئیل نہیں نہا ہے کہا گرہم فرشتہ ہوں و کہو و کی کوئی ہیں ہوتا تو بہات نہ کہا ہوں کوئی کی کریا ہی اور بھی آئیں مہات نہ کہا ہی اور بھی کی در بھی آئیں مہات نہ کہا تا اور پھنے کا باب نہ لا سکتے اور اُسے دیکھ کرم جاتے نقلہ فی معالم التوزیل عن الضحاک۔ صورت ہیں ہوتا تو یہ لوگ اس کود کھنے کی تاب نہ لا سکتے اور اُسے دکھ کرم جاتے نقلہ فی معالم التوزیل عن الضحاک۔

پرفر ایاوَلُو جَعَلْنهُ مَلَکُا لَجَعَلْنهُ رَجُلا وَ لَلَبَسُنا عَلَيْهِمُ مَّا يَلْبِسُونَ الرَّبِمِ اس كوفرشته بناتِ تواس كوآدى بى بناتِ اور بم ان پرفه و الدي جس فه بين و المربيط و ا

اِستہزاء کر نیوالوں کے لئے وعید: پررسول الله علی الله علیه وسلم کتسی دیتے ہوئے فرمایا وَلَـفَدِ الله عَلَم نِن

بِسُرُسُلٍ مِّنُ قَبُلِکَ فَحَاقَ بِالَّذِیْنَ سَخِوُوُا مِنْهُمُ مَّا کَانُوْا بِهِ یَسُتَهُزِءُوُنَ (اور بلاقُہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ جھی استہزاء کیا گیا۔ پھرجن لوگوں نے استہزاء کیااان کواس چیز نے گھیرایا جس کا وہ فداق اُڑایا کرتے تھے )
اس میں اوّل تو رسول اللہ عَلِیْ ہُونی ہے۔ کہ تکذیب کرنے والے جو پھھ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں فداق بتاتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ سے پہلے جورسول گذرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے لہذا آپ بھی صبر کریں جیسا ان حصر اس کے بیا بھرانجام یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ایسی ترکش کی تھیں وہ ان کے دبال میں جتال ہوئے اور استہزاء اور مخرہ پن کی مرزایس ان کوعذاب نے گھر لیا۔ ان محائدین وستہز کمین کا بھی ایسا ہی انجام ہونے والا ہے قال صاحب الروح فکانہ سبحانہ کی مرزایس ان کوعذاب نے گھر لیا۔ ان محائد مین استھزا بہ علیہ السلام ان اصو علی ذلک (صاحب در ہم المعانی فرماتے ہیں کو یا اللہ تعالی وعدہ صلی اللہ علیہ وسلم بعقوبہ من استھزا بہ علیہ السلام ان اصو علی ذلک (صاحب در ہم المعانی فرماتے ہیں کو یا اللہ تعالی وعدہ صلی اللہ علیہ وسلم بعقوبہ من استھزا بہ علیہ السلام ان اصو علی ذلک (صاحب در ہم المعانی فرماتے ہیں کو یا اللہ تعالی وعدہ صلی اللہ علیہ وسلم بعقوبہ من استھزا بہ علیہ السلام ان اصو علی ذلک (صاحب در ہم المعانی فرماتے ہیں کو یا اللہ تعالی وعدہ خرایا ہم کے جو موسلم بعقوبہ من استھزا ہو علیہ السلام ان اصو علی ذلک (صاحب در ہم المعانی فرماتے ہیں کو یا اللہ تعالی وعدہ فرمایا ہے کہ جو موسلم بعقوبہ من استھزا ہو علیہ السلام ان اصوب علی ذلک (صاحب در ہم المعانی المعانی کے المعانی اللہ تعلیہ کر میں استہزا ہو کہ کو میں میں میں کو میں کی میں کا میں کو میان کو میں کی کو میں کو کو میں کو میں کو میں

اس کے بعد مکد بین اور معاندین کومزید تنبی فرمائی اور ارشادفر مایا قُلُ سِیْسُوُ وَافِی اُلاَرُضِ ثُمَّ انْسَظُوُ وَا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَهُ الْمُکَدِّبِیْنَ هَ کَرَمِین مِی چلو پھردیکھوکیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ دنیا میں چلیس پھریں دنیا والوں کے کھنڈروں سے اور ان کی ہلاکت و بربادی کے واقعات سے عبرت حاصل کریں۔

#### 

التبيين الْعَلِيْمُ وَقُلْ اعْنَدُ اللهِ أَتَخِذُ وَلِيًّا فَاطِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُويُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

شنے والا جانے والا ہے۔ آپ فرماد یجئے! کیاش اللہ کے سواکی کورد گار بنالوں جو پدا کرنے والا ہے آسانوں کا اورد کھلاتا ہے اوراً سے کھلایا نہیں جاتا۔ یکی دور ہے جو رہ میں در میں چھے میں میں کا سرور ہو ہو ہوں میں میں ہوں ہوں جو رہ میں دور کھی ہوتا ہے۔

قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا سَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ @قُلْ إِنِّي آخَافُ إِنَ آبِ فرائِ اللهِ مِنْ عَمَّدِيا كيا ہے كمي سب يبلاوه فض بوجاد ن جفرانبرواد بوادة برار شركين من سندوجائية آبِ فراديج اكسابي

عَصَيْتُ رَقِعَا عَدَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ هِ مَنْ يُصُرَفَ عَنْهُ يَوْمَ إِنْ فَقَلْ رَحِمَةُ وَذَٰ لِكَ الْفَوْرُ النَّهِيْنُ ٥٠

اگراپ دب كى نافرانى كرون قريز عدن كى داب سى دراى دن جس مى داب بناديا كياسوير عدب ناس پردم فريا اوريكى بول كامياب ب

اورا گرالند تجھے کوئی تکلیف پہنچاد نے اس تکلیف کا دُور کرنے والا اس کےعلادہ کوئی نہیں۔اورا گروہ تجھے کوئی بھلائی پہنچاد بے وہ ہر چیز پر قادر ہے

وَهُوَ الْقَاهِرُفُونَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْتَكِيْمُ الْنَبِيْرُ

اوروہ اینے بندول پر غالب ہے اوروہ حکمت والا ہے باخرے

#### آ سانوں اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے وہ قیامت کے دن سب کوجمع فر مائیگا

مؤنین پرتواکی رحمت دنیاا درآخرت دونوں میں ہے اوراہل گفر کے ساتھ بھی وُنیا میں مہر بانی کا معاملہ ہے۔ اوراگر دو
بغادت چھوڑ دیں اورایمان قبول کرلیں اللہ کے رسولوں علیم السلام اورائی کتابوں کی تکذیب سے باز آ جا کیں تو آخرت
میں بھی ان پررتم ہوگا۔ سورہ اعراف میں فر مایا قبال عَذَابِی اُصِیْبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ هَنْ \_ عِیْمَ فَلَمُ مِنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ هَنْ \_ عِیْمَ فَلَمُ مِنْ اَهْدَاءُ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ هَنْ \_ عِیْمَ اَهُمْ وَاللهِ مِنْ اَهْدَاءُ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ هَنْ \_ عِیْمَ وَ اللّٰهِ مِنْ اَهْدَاءُ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ هَنْ فِی اَللّٰهِ مِنْ اَهْدَاءُ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ هَنْ مِیْمَ وَاللّٰهِ مِنْ اَهْدَاءُ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلّ هَنْ وَیُو تُونَ الزّ کواۃ و الّٰذِینَ هُمْ بِالْمِیْنَا یُومِنونَ (فرمایا اللّٰہ تعالٰی نے کہم راعذاب ہے میں جے موسی اپنی رحمت کو کھی دوں گاان لوگوں کے لئے جو تقوی اضتیار کرتے ہیں ذکو ہ دیے ہیں اور جولوگ ہاری آیات پرائیان لاتے ہیں)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جب اللہ تعالی نے محلوق کو پیدا فر مایا تو ایک نوشتہ لکھا جو اُس کے پاس عرش پر ہے اس میں لکھا ہے کہ میری رحمت میر سے فضب پر غالب رہے گ۔ (رواہ البخاری جسم ۱۰۱۱)

نیز حضرت ابوہ مری ورضی اللہ عند سے روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالی کے سور حتیں ہیں اُن میں سے ایک رحمت نازل فرمائی جوجن اور انسان اور چوپائے اور زہر ملے جانوروں میں بٹی ہوئی ہے اس ایک رحمت کے ذریعہ آپس میں ایک دوسرے پرمہر بانی کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ وحثی جانور تک اپنی اولا د برمہر بانی کرتے ہیں اور ننانوے رحمتیں اللہ نے رکھ لی ہیں جن کے ذریعہ قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر حم فرمائے گا۔ (راہ ابناری)

پر فرمایا لَیْجُمَعَنْکُمُ اِلَیٰ یَوُم الْقِیامَةِ لَا رَیْبَ فِیُهِ الْلَهِ مِنْ خَسِرُوَا اَنْفُسَهُمْ فَهُ لَا يُؤُمِنُونَ ( كرالله تعالى تم سب كوتیامت كردن فرورج فرمائ كاجس می كوئی شک نیم می كوئی شک نیم می كوئی شک نیم کاردن فرما تا جوال كردساره می دال می سب كوا چی مهرانی سے پیدا فرمایا وہ سب كی پرورش فرما تا ہوہال كے حساب و كتاب سے ندلاكيں كے الله تعالى نے سب كوا چی مهروانی سے پیدا فرمایا وہ سب كی پرورش فرما تا ہے وہال كے حساب و كتاب سے

باخر فر مایالیکن جن لوگوں نے اپنے نغوں کوخسارے میں ڈال لیا فطرت اصلیہ کو کھود یاعقل سلیم سے کامنہیں لیاوہ اپنی جانوں کوضائع کر دیا جانوں کوضائع کر دیا اس کوضائع کر دیا ۔ اب اُن کوائیان لا نانہیں کوئی تو اپنے مال کوضائع کرتا ہے ان لوگوں نے اپنی جانوں کوضائع کردیا اورائیان جیسی ہو جی کو ہاتھ نہ کھنے دیا آلا خد لِکَ هُوَ الْنُحُسُورَانُ الْمُبِیْنُ

رات اوردن میں جو پھوسکونٹ پذیر ہے سب اللہ تعالی ہی کا ہے: پر فرمایاو کے منا سَکَن فِی اللّیٰلِ وَالنّهٰادِ (اوراللہ ی کے لیے ہے جوسا کن ہرات اوردن میں) سَکَن مُر نے کے معنی میں بھی ہوسکتا ہے یعنی جو پیزیں کچھرات اوردن میں مُشہراہوا ہے وہ اللہ ی کی مخلوق ہے ساکن غیر مخرک ہونے کے معنی میں بھی ہوسکتا ہے یعنی جو چیزیں رات اوردن میں غیر مخرک ہیں وہ بھی اللہ تعالی کی ملیت ہیں یہ چیزیں بھی مَسافِی الله مؤتِ وَ اُلاَدُن مِن مُسلال ہیں ایکن پھر بھی الله سے ان کا ذکر فرمایا کیونکہ یہ چیزیں ہروت مخاطبین کے سامنے ہیں اورخود دی اللہ یک اس میں شامل ہیں جو پچھنظر کے سامنے ہوائی کود کھے کرزیادہ بھیرت اور عبرت حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا۔

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ كَاللَّهُ تَعَالَى سَنْ والا جائے والا جـ سباہے اقوال اور اعمال كى طرف غوركري كر ضا

آپ بیداعلان کروی کہ پیس غیر اللہ کوو کی نہیں بناسکتا: پھرفر بایاف کو آغیر الله آئید آلیہ آئید والیہ ہولوگ مشرک سے وہ اپ شرک کو چوڑ نے کو تیار نہ سے اور وہ چاہتے سے کہ درسول اللہ تالیہ وہ دیں اور ہمارے دین بیس شامل ہوجا کیں اور یہ بات نی نہیں تھی آنحضرت علیہ سے پہلے جوانبیاء کرام یہ السلام تشریف لائے سے ان کی امتوں نے بھی بھی بات بی تھی۔ رحمالمی صورہ ابوا ھیم وقال اللہ بین کفر و الرئ سلیم آلسلام تشریف لائے اور نے ان کی امتوں نے بھی بھی بی بات بی تھی۔ رحمالمی صورہ ابوا ھیم وقال اللہ بین کفر و الرئ سلیم آلی اللہ تعالی کے اور نے اللہ تعالی ہوئی کھی ملاتا ہے اللہ تعالی ہوئی کھی کو اپناولی بیالوں؟ یہ کیے ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالی آ بانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسکو کھلایا نہیں جا تا اس میں شرکیوں کی ہوئی کی پہلا کہ اللہ تعالی شانہ کو تھوڑ کر گلوت نے کہ میں اسکو کی بیدا کرنے ہوائی شانہ خال شانہ کو تھوڑ کر گلوت کی موارت کی جا دی ہوائی شانہ خال جو ان کی جادت کی جا دی ہوں کہ کو کو کہ کا بات ہے کہ خال تعالی شانہ کو تھوڑ کر گلوت کی موارت کی جا دی ہوائی سے کہ وادر اس کے علاوہ جن کی پہلا کی اسکا کہ وہ واللہ تعالی شانہ خال جو ان کی حاجت نہیں جولوگ کھاتے جو دور کر کی دور ہوئی کو کہ کو دور ہوئی کھی جا دور کی کہ دور کے کہ کو دور جا کہ کہ کو دور کہ کی اسکا ہو جو کھی تھی اسکا ہو جو کھی گھی اسکا کے اسکوکھلا یا نہیں جا تا اسکھانے کی حاجت نہیں جولوگ کھاتے جو دور کہ کی کی موجود میں کی پشش کرتے ہوان کی حاجت نہیں جولوگ کھاتے کہ مور میں اسکوکھلا یا آبینی آمیر نے کہ اسکوکھا یا آبیک اسکی حاجت نہیں جولوگ کھاتے کہ بھی کور کہ با آبیک آئی آئی کور کی آئی کور کو کور کی صلاحیت کہاں ہے؟

ے پہلافر مانبرداراوردل وجان سے اس کے احکام کو مانے والا اور قبل کرنے والا بن جاؤں میرے رب نے جھے یہ بھی فرمایا وَ لَا تَکُونُونَ مِنَ الْمُسْنُورِ کِینُ (آپ ہرگزمشرکین میں سے ندہوجا کیں) لہٰذا میں توحید ہی پر رہوں گااور شرک اختیار نیں کرسکتا تم بھی شرک چھوڑ واور توحید پر آجاؤ۔

اوًّلَ مَنْ اَسْلَمَ جوفر مایایا استبارے ہے کہ خرالام کا دلین مسلم اور فرما نبردار آپ بی بین نیز شریعت پرعمل کرنے میں بھی آپاول بیں کرنے میں بھی آپاؤل بیں

قبال صاحب الروح لان النبى عليه السلام مامور بما شرعه الاماكان من خصائصه عليه الصلوة والسلام وهو امام امّنيه ومقت المساحب الروح لان النبى عليه السلام مامور بما شرعه الاماكان من خصائصه عليه الصاحب دوح المعافى فرات بين كه بي علي المستال (ساحب دوح المعافى فرات بين كه بي علي المستال (ساحب دوح المعافى فرات بين كه بي علي المستال إلى المتعال (ساحب دوح المعافى فرات بين كه بي علي دوان و محمولات المعالي المعالى المعالى و والمعام المعالى المعالى و المعالى المعالى و والمعالى المعالى و والمعالى المعالى المعالى

ضرراور خیرصرف الله تعالی ہی پہنچا سکتا ہے: اس کے بعد فرمایا وَإِنْ يَسْمَسَسُكَ اللهُ (الآیة) كما به خاطب! اگرالله تجے كوئى ضررد كھ يا تكليف بہنچا دے و اساللہ تعالى كے علاوہ كوئى بھى دُور كرنے والانہيں اور اگروہ كوئى خراصحت و غناہ و غيره ) بنچاد دے و اُسے کوئى رو كئے والانہيں (فلار آڈ لِفَصْلِهِ) اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اُسے چھوڑ كرجو غيرون كرع اور تاريخ و خيروشر پنچانے كى بچو بھى قدرت نہيں ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ وظار کوئ سے سراُ ٹھا کرجواللہ کی حمینا بیان کرتے تھے اس میں یہ بی تھا۔ اَلْلَٰھُمْ لَامَانِعَ لِمَاۤ اَعْطَیْتَ وَلَامُعُطِی لِمَا مَنَعْتَ وَلَا یَنْفَعُ ذَالْجَدِّمِنْکَ الْجَدُّ (مشکوۃ المصابح جاس۸۱۸) (اے اللہ! جو پھھ آ پ عطافر ہا کیں اس کا کوئی روکنے والانہیں اور جو پھھ آپ روک لیس اس کا کوئی دینے والانہیں اور کسی مالدارکوا کی مالداری آپ کے مقابلہ میں لفح نہیں دے سکتی)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهمانے بیان فرمایا که ش ایک دن رسول الله کے یکھیے یکھیے چلے جل رہا تھا آپ نے فرمایا اسلامی الله کا دھیان رکھ تو اللہ تا کہ مقصد سوال کر سے تو اللہ تا ہے اور اگر ماری است معصد سے جمع ہوجائے کہ تھے کچھ تھ جھی جہوں کے اور اگر ساری سے جمع ہوجائے کہ تھے کچھ تھ جہوں کے اور اگر ساری کے دور اللہ کے دور کے دور

اُمت اس مقصد کے لئے جمع ہوجائے کہ تھے کچو ضرر پہنچادے قواس کے سوا کچو ضررتیں پہنچا سکتے جواللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے۔ (رواہ التر مَدی قبیل ابواب صفة الجنة ١٢٠)

نقع ادر ضرر مقدر ہے ادر سب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جسے محروم کردے اُسے کوئی کچھ نیس دے سکتا اور وہ جے دکھ تکلیف اور نقصان پہنچائے اسے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔

پرفر مایا و مُوَ الْقَاهِرُ فَوْ ق عِبَادِهِ (اوروه اپنی بندول پر غالب ہے اور حکمت والا ہے باخر ہے وہ شے جس حال بیل رکھ اُسے اختیار ہے وہ حکیم ہے سب کھواکل حکمت کے موافق ہے اور وہ نبیر بھی ہے سب کے احوال واعمال کا اُسے علم ہے جس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے حکمت کے موافق ہے اور علم کے مطابق ہے۔)

قُلْ اَی شَیْ اِلْکُرْشَهَادَة قُلِ الله شَهِی کَابِینی وبَیْنَکُوْ وَاوْ کِ اِلْکُ هٰذَالُ لِاُنْ فِرَکُو آپاره بِحَاکِس کِ اِب مِه مَرَانِی فِیْ بِآپاره بِحَاکِر مِه تبار مِه مِها مِه بِعِی مِرافِ فِرَان مِن کار بِه بِعِها مِها مِعْمَى کار بِهِ مِها مِها مِعْمَى کار بِهِ بِعِها مِها مِعْمَى کار بِهِ وَمَنْ بَلِكُمُّ اَلِمَا اللهِ اللهِ اللهِ الْهَدَّ الْحَرِي قُلْ لَا اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ

#### الله کی گواہی سب سے بردی گواہی ہے

قسفسديو: تفسيرلباب التول من حفرت ابن عباس رضى الله عنها كيا ہے كذام بن زيد قروم بن كعب اور بحرى بن عمر و (مشركين) رسول الله عنى خدمت على آئ اور كنج لكا احتمد! كياتم الله كسواكى دوسر كومعبود جائع بود؟ آپ نے فرمايا لا الله (الله كسواكو كي معبود بيس) على اى كولے كر بيجا كيا بول اوراى كى طرف دوت ديا بول اس پر الله تعالى نے آيت شريفه قُلُ أَي شَنى ۽ اكبر شَهَادَة الله كان رائى مائى - كه آپ فرماد يج كونى چز شهادة الله الله الله يورك كى كالله ير كاورتها رك درميان كواه جاس سے بوه كى كى گوائى نبيس اس نے جھے اپنا پيغا مبر بنا كر بيجا ہے ۔ اور لا اله الا الله كى دوت دينے كا تلم فرمايا ہے ۔ على اسكى دوت پر قائم موں اوراى كا يابند ہوں ۔ الله تعالى نے جو مجزات اور آيات عطافرمائے تھے ان سے آپ كے دسول برق ہونے كى موں اوراى كا يابند ہوں ۔ الله تعالى نے جو مجزات اور آيات عطافرمائے تھے ان سے آپ كے دسول برق ہونے كى

تقد لی ہوتی ہے۔ اور بیاللہ تعالی کی طرف سے بعثت اور رسول ہونے کی گواہی ہے مزید فرمایاؤ اُو یہ اِلَّی هلّه الْقُورُانُ الله الْفَوْانُ ہُو کَمُ بِهِ وَمَنْ ؟ مَلَغَ (اور میری طرف بیقر آن وی کے ذریعہ اُتارا گیا۔ تاکہ میں تہمیں اس کے ذریعہ ڈراؤں کہ اللہ کی تو حید کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو عذاب میں جتلا ہو گے تہمارے علاوہ اور جس جس کے پاس بیقر آن پنچ ان سب کو میں تو حید کی دعوت دیتا ہوں) اس میں اس بات کا بھی اعلان ہے کہ سید نا محمد رسول اللہ وی موتار ہے۔ اور قرآن پنچا تا کا فین بی کی طرف مبعوث بی نہیں تھے۔ بلکہ تا قیامت جس جس محف کو آپ کی بعثت کا علم ہوتار ہے۔ اور قرآن پنچا تا رہے وہ سب آپ کی دعوت کے خاطب ہیں اور سب پرآپ کی رسالت کا اقرار کرنا فرض ہے۔

سورة سبايل فرمايا وَمَا ارْسَلَنْكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْوًا وَلَكِنَّ اكْتُوَ النَّاسِ لَا مِعْلَمُوُنَ (اورجم نة آپ كوتمام انسانوں كے لئے پيغبر بناكر بهيجا ہے خوش خبرى سُنانے والا اور ڈرانے والا ليكن اكثر لوگ نبيس جانة ) (صحيح مسلم جاص ٨١) ميں ہے كمة تخضرت اللہ في ارشاد فرمايا۔

والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى احد من هذه الامّة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يومن بالمت بالله المست به الاكان من اصحاب النّار (قتم جاس ذات كى جسك بشير مرجات كاجودين ليكر من بحيجا كيا مل سع جسكى كومير عرب بي بهول قود ين ليكر من بحيجا كيا بول قود ضروردوزخ والول من سع بحول قود وفروردوزخ والول من سع بوگارده يه المرانى)

پر فرمایا أن شخم لَدَهُ هَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ الِهَدَّ أَخُوى ( كَياتم بِرُوان دِيت بوكماللُه تعالى كماتهاور محى معبود بين؟) پر فرمایا قُلُ لاَ اَهُ هَدُ ( آپ فرماد يَجَ اِيش اسبات كى گوائى نيس دينا) قُلُ إِنَّهَ اللهُ وَاجِدَ وَإِنْنِي بَرِن عَلَى اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

ومن اَظْلُمُومِ مِن افْتُرى عَلَى اللهِ كَنْ بِالْقَالَةِ بَيْنِيةِ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ الظّلِمُونَ ﴿ وَيَوْم نَعْ مُرُومُ فِي اوراس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جواللہ پر بہتان باعد ها گی آخر کو جنلائے بنک بات یہ کے ظلم کرنے والے کامیاب بیس ہوتے اور جس دن ہم اُن سب کو جَمِيْعًا ثُوْنَفُول لِلْإِينِ اَشْرِكُوا اَيْنَ شُرُكا وَلَوْ الْإِينَ كُنْتُو تَرْعُمُون ﴿ وَمُولَ الْمَالِمُ وَتَكُنّ وَتُنْتُهُمُ وَكَلّ وَتُنْتُهُمُ وَكَلّ وَتُنْتُهُمُ وَكَلّ وَتُنْتُهُمُ وَكَلّ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### قیامت کے دن مشرکین سے سوال فرمانا اوراُن کامشرک ہونے سے انکار کرنا

قسفسسيس : مشركين كايرطريقة تقاكم شرك بعى كرتے تقاور جب كہاجاتا تقاكدالله پاك كے باغى مت بنو \_ توحيدكو چھوڑ كرشرك اختيار نه كروتو كهدريتے تقے كہ ہم جو پچھ كررہے ہيں الله تعالى نے ہميں اس كاتھم ديا ہے اور جو آيات بينات نبيوں كے واسطہ سے ان تك پنجي تھيں انہيں جھلا ديتے تھے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ پرجھوٹ باندھے یا اُسکی آیات کو جھٹلائے۔ یہ ظالم سجھتے بیں کہ ہم منہ زوری کر کے جو گمراہی پر جے ہوئے بیں اور نبی کی بات کو قبول نہیں کرتے یہ کامیا بی کی بات ہے۔ ان کا یہ سجھنا جہالت اور سفاہت پر بنی ہے۔

اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ (بلاشبهات بيب كه ظالم كامياب نه مول كے) بيمندزورى اور مهث دهرى كام نه آئى گ۔ آخرت ميں دائى عذاب ميں جتلا مول كے فالمول كى ناكامى اور بربادى كاتذكر وفر ماكر آخرت كاايك منظريان فرمايا۔ اور ارشادفر مايا وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمُ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِيْنَ اَشُرَكُواْ آئِنَ شُرَكَاءُ كُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمُ تَزْعُمُونَ (اور جس دن ہم ان سب کوئٹ کریں گے پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تبمارے وہ فرکاء کبال ہیں جن کے بارے بھی آم دوگی کرتے ہے کہ وہ بھی معبود ہیں) بین کردہ کہیں گے وہ شرک سے متکر ہوجا کیں گے اور وہاں بھی فریب کاری سے کا لیں گے۔ان کا فریب بھی ہوگا کہ وہ کہیں گے وَ اللہٰ رَبِّنَا مَا کُنّا مُشْوِ کَیْنَ (کراللہٰ کہ ہم ہم اُو شرک کرنے والے نہ سے کہ وہاں کا عذاب دیکھیں گے تو جموٹ پول کرعذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ دنیا ہیں بعض مرتبہ اپنے افعال واعمال کا اٹکار کرکے دنیاوی حاکموں کے ماشے چھٹکاراپا لیتے ہے۔ آخرت کے دن اللہ تعالی قاضی ہوگا وہ علیم وجبیر سمی جمیع ہمیر ہماس کے ماشے جموث دیل سے گالیکن پرلوگ اپنی ہمٹ دھری سے اپنے قصور کا اٹکاری کر دیں گے۔ سمی جمعی ہمیر ہماس کے ماشے جموث دیل سے گالیکن پرلوگ اپنی ہمٹ دھری سے اپنی قصور کا اٹکاری کر دیں گے۔ کیما جموث پولا اور وہ سب بھی عائب ہوا جو وہ جموث بھایا کرتے ہے ) قیامت کے دن شرکین کے اقوال مختلف اوقات میں مختلف ہوں گے۔اقراق قوصاف مرت جموث پول دیں گے کہ ہم شرک نہ سے کہ شایدای جموث سے کام چل جائے اور عذاب ہیں داخل ہونے سے چھٹکارا ہو جائے بھر جب اُن کے ظاف گواہیاں ہوں گی اور خودان کے اعتصاء بھی ان کے خلاف گوائی دیں گے توا ہے جم کا اقرار کرلیں گے۔ (فَاعْتَرَفُنَا بِلُدُنُو بِنَا فَهَلُ اِلَی خُووُج مِنُ سَبِیلِ)

مشركين كاقرآن مضنفع نهرونااوريول كهنا كهيه برانے لوگول كى باتيں ہيں

اس کے بعد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنُ یَّسُتَمِعُ اِلَیْکَ (اور اُن یس بعض وہ ہیں جوآپ کی طرف کان لگاتے ہیں) وَجَعَلْنَا عَلَیٰ قُلُو بِهِمْ اَکِنَّةٌ اَنُ یَفُقَهُو هُ (اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے کردیئے کہ وہ اس کو بجھیں ایمنی یہ پردے انہیں قرآن بھے ندویں گے) وَفِی اَذَانِهِمْ وَقُوا (اور اُن کے کانوں میں بھاری پن کردیا) (جس کی وجہ سے ٹھیک طرح سے سُن بھی نہیں سکتے) اور اس محری کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کان لگاتے ہیں تو سُنے اور بچھنے کے لئے نہیں لگاتے بلکہ بطور تسخراور استہزاء کے کان لگاتے ہیں۔

وَإِنْ يَسُووُا كُلَّ المَيْقًا يُؤُمِنُوا بِهَا (اوراگر ساری نشانیاں وکھیلی تب بھی ایمان ندلائیں گے کونکہ ضد پراُڑے ہوئے ہیں اور ہے دھری پر آگر باعد ھرکھی ہے۔ حَنی آِذَا جَاءُ وُک یُجَادِلُونَک یَقُولُ الَّذِیْنَ کَفَرُواْآاِنْ هٰذَاۤ اَلَّا اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِلَٰ اِلْمَانِ کَ کہ جب آ ہے کہ پاس آتے ہیں تو آ ہے جھڑتے ہیں قرآن مجید جو کتاب ہیں ہے واکل سے جھری ہوئی ہے فیاحت و بلاخت کا علی مرتبہ کو پیٹی ہوئی ہاں کے بارے میں کا فرلوگ کہد دیتے ہیں کہ یہ ولک سے بھری ہوئی ہاں کے بارے میں کا فرلوگ کہد دیتے ہیں کہ یہ تو پہلے کہ انے لوگوں کی کئی ہوئی ہا تہیں بن پرتی تو پہلے لوگوں کی کئی ہوئی ہا تیں ہیں اول کی کے سامنے عاجز ہیں گین مانے کا ارادہ نہیں ہے بات نہیں بن پرتی تو پہلے لوگوں کی کئی ہوئی با تیس بن پرتی تو پہلے لوگوں کی کئی ہوئی با تیں بتا ویتے ہیں۔

پر فرمایا و کھنم کہ نبھ وُنَ عَنْدُ وَیَنْدُونَ عَنْدُ (وہ لوگ آپ کے پاس آنے سے دو کتے ہیں اور خود بھی دورہوتے ہیں ) دوہرے جرم کے مرتکب ہیں بعض حضرات نے اس کا مصلب بتایا ہے کہ ایذ اوپ پڑھانے والوں کورو کتے ہیں اور آپ تک پہنچے نہیں دیتے اور خود آپ کی دعوت تو حید سے دُور رہتے ہیں۔ اگر معنی مراد ہوں تو اس سے آپ کے پچا ابوطالب اور دومر سے اقرباء مُر اد ہیں ان کو یہ بھی گوارانہ تھا کہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچا کیں گیاں آپ کے دین کو بھی تبول نہ کرتے تھے۔

قال صاحب معالم التنزيل جهم ا و نولت في ابي طالب كان يَنهي الناس عن اذى الني غَلَظِهُ ويعنعهم وَيَنشي عن الايمان به وفي تفسير ابن كثير حهم كان عالم الناس في العلامية واشد تفسير ابن كثير حهم كان اقال سعيد بن ابي هلال نولت في عمومة الني غَلَظُهُ كانوا عشرة و كانوا اشد الناس في العلامية واشد الناس عليه في السرّ. (تَقْيِرِمالُم المَّزِيلُ كَامِنَاتُ كَامِيلًا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَلُوْ تَرْتَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى التَّارِ فَقَالُوا يِلْيَتَنَا نُرُدُ وَلَائِلَابَ بِإِيْتِ رَبِّنَا وَنَكُون مِنَ الْمُؤْمِرِينَ 6

ما بالرون كيس جب مرح عن باير عن من قبل وكورد والعاد والما نهوا عنه و القهم الكربون و بل بك المهم عن المائوا يمخفون من قبل وكورد والعاد والمائه والعائمة الحذار المائه والمهم والمائه والمهم والمنافق المنافق المنافق المنافق من قبل وكورد والمعالمة والمنافق المنافق المنافقة الم

#### كافرول كادنيامي دوباره آنے كى آرزوكرنا

قسفسمیو: ان آیات می الله جل شائد نے کا فروں کا حال بیان فرمایا ہے اور روز محشر کا ایک منظر بتایا ہے فرمایا کہ اگر آب ان لوگوں کا وہ حال دیکھیں جب وہ دوز خ پر کھڑے کئے جائیں گے تا کہ اس میں داخل کے جائیں اور اپنی آ تکھوں سے وہاں کا عذاب دیکھ لیس گے تو کہیں گے کہ کاش! ہم دنیا میں واپس کردیتے جاتے اور اب وہاں جاکر اپنے رب ک

آيول كونه جملات\_آپ بديكسي كوتو عجيب منظر موكا-

الله جل شانهٔ کاارشاد ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ایمان کی رغبت اور محبت کی وجہ سے دنیا میں واپس جانے کی آرز وکر رہے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ جو پھھا پنے سینوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ لیتیٰ کفراس کا نتیجہ سامنے آگیا۔ دنیا میں جانیک آرز واس لیج کررہے ہیں کہ عذاب نارسے خلاص ہوجائے۔

اگرد نیا میں بھیج دیتے جا کیں تو پھر بغاوت کریں گے: مزیدار شادہوگا وَلَوُ دُوُوا لَعَادُوالِمَانُهُوا عَنهُ الر عَنهُ اوراگراُن کودنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو پھروہی کریں گےجس سے منع کیا گیا ہے۔ وَ اِنَّهُمُ لَگَاذِبُونَ (بلاشہوہ اپنی ای بات میں جھوٹے ہیں کہم آیات کی تکذیب نہ کریں گے۔اورمون بن جائیں گے)

وَقَالُواْ اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُ نَيَا وَمَا لَحُنُ بِمَبُعُوْدِينَ (اوروه يول كَبْحَ بِيل كدا بى اوركونى زندگی بیس به بیل و دنیاوالی زندگی ہے) انہوں نے رسولوں کی بات كوندا ب مانانہ جب انہوں گے۔ پھر فرمایاوَ لَوْ تَسرىٰ اِذْ وُقِفُواْ عَلیٰ رَبِّقِ مَ قَدالَ اَلَيْسَ هلذا بِالْحَقِّ قَالُواْ ابْلیٰ وَرَبِّنَا (اگر آپاس منظر كود يكسى جبكدوه قيامت كدن اپ رب كر مائے مر كے جاكيں گاوراً س وقت اللہ جل شائد وعَمَّ مَوَالُهُ كاسوال موكا كدكباية قائيں ہے؟ اس بروه جواب مل كہيں گے ہاں! ہمارے رب كافتم يوق ہے) ليكن اس وقت كى تقديق بحد كام ندے كا الله تعالى كا ارشاد موكا فَدُو قُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُورُنَ كرا ہے كفرى وجہ سے عذاب چھاو۔

اور وہ اپنے بوجھوں کو اپنی کروں پر اٹھائے ہوئے ہوں کے خروارا برا ہے وہ بوجھ جے وہ اٹھا رہے ہوں کے اور خیس ہے دنیا والی زعمالی محر ایک اسب

وَلَهُوُ وَلَكِيارُ الْإِخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتُقُونَ إِفَلَاتَعُقِلُونَ ۗ

اور اورالبدة خرت والأكر أن اوكول كے لئے بہتر بجد ربيز كارى اختياركرتے بي كياتم بجھتے نيس مو؟

قفسيو: ان آيات من اوّل الله جل شائه في يغر مايا كرجنهول في الله كى ملاقات كوجمط ايالين قيامت كدن كا الكاركيااوراس دن ك آف كونه ما تاوه خماره من برع كفي اورانهول في ابنا نقصان كيا اورنقصان بهى كميا؟ دنيا من تو كجم مال بى كانقصان موجا تا ہے آخرت كے اعتبار سے انہول في جانوں بى كانقصان كرديا اورا بى جانوں كوعذاب من دُالنے كاذريد بن كر بالكل بى جانوں كو كھو بيٹے دوز قيامت كا الكاركرديا۔ اورانكاركرتے بى چلے جارہ جيں۔ يہال تك

:

کہ جب اچا تک قیامت آ جا گیگی تو کہیں گے کہتنی ہوی حسرت کی چیز ہے جوہم نے دنیا میں تقصیر کی دنیا میں گئے دہاں
کوسب کچے سمجھا اور آخرت کی حاضری کونہ مانا۔اس وقت بدلوگ اپنے گناہوں کے بوجھا پنے او پر لا دے ہوئے ہوں
گے۔اور کفر اور دیگر اعمال کی سزا اور پا داش سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔موت کے وقت تو بہ کے سب دروازے بند ہو
گئے اور گناہوں کا بوجھا تار کر چینکنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔اب تو ان گناہوں کی سز الجمنگتی ہی ہوگی۔

خبردارا خوب مجمليس كرجوبو جماً شائع موئ إن وه بهت يُرابو جميم جوان كدائي عذاب كاذر بعد بن رما بـ عرفر ماياك وَمَا الْحَيْوةُ اللَّذِيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُو (وياوالى زعرى بس لعب ولهوب) يعنى باطل إورغرور بن اس کودوام بےنداس کے منافع اورلذتوں کو بقاب اس کے ذریع حقیقی حاجت بوری نہیں ہوتی حقیقی حاجت آخرت کی حاحت بوناش جس طرح يح آپس مس لركيلت بين كهاني وكان بحي كهولت بين اورجهوث موث كوكهات بعي ہیں پھرتھوری دریس ماں باپ سے کھانا ما تکنے لکتے ہیں اگر اُن سے کہا جائے کہتمہاراتو ہول کھلا ہوا تھااس میں سے کول نہیں کھاتے اس کا کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ تو ایک کھیل تھا حقیقت نہیں تھی۔ پیٹ توحقیقی کھانے تجرتا ہے پاس حقیق بنے سے بھتی ہودنیا چونکہ لہوولعب ہاسلے اس سے آخرت کی حاجتیں پوری ندموں گی۔وہاں تو مجر مخف سے كجاً من أَغُنى عَنِي مَا لِيَهُ وَهَلَكَ عَنِي سُلْطَنِية (جَصَفائده نديامر عال في برباد موكماميراافترار) بال اس ونياس جودماللدي رضاي رفاي وهدودونياواري الكل كياوة خرت يل كامديكا بشرطيكه ايمان يموت آئى بو كمرفر ماياو كللدارُ الاجرةُ خَيْرٌ لِلْلِيْنَ اتَّقُوا (اورالبندواية خرت بهتر بان لوكول كے لئے جوشرك اور كفر بجے ہیں) البذادار آخرت بی کے لئے کوشش کرنالازم ہے یہاں فناہے دہاں بقاہے یہاں ذراسامرہ ہوہاں اہل تقویٰ ك كيمستقل دائي لذت اورآ رام ب أَفْسَلا تَعْقِلُونَ (كياتم نبيس جهة ) عفر وشرك وجهور كرايمان اوراعمال صالح کیوں اختیار نہیں کرتے؟ سجھ سے کام لیس تو کفر وشرک کی قباحت واضح موجائے اور ایمان اور اعمال صالح کا اُخروی نفع سمجھ میں آجائے۔

فإن استطعنت أن تبنتغي نفقًا في الأرض أؤسكُمًا في السَّمَآءِ فتَاتَيَهُ مُ يَالِيةٍ وَلَوْ مَنَآءَ اللهُ تواگرآپ سے ہو سکتو آپ ذیمن میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی زینہ طاش کرلیں پھرآپ اُن کے پاس مجزہ لےآئیں آو آپ ایسا کر لیجئے۔اورا گراللہ جا ہتا تو لَجَمَعُهُمْ عَلَى الْهُلْكَ فَلَا عَكُوْنَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ﴿ إِنَّهُ الْيَنْ يَكُنُونَ وَالْهُوْتِي ن سب کو ہدیات پر جمع کر دیتا لبذا آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائے بات کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو عَنْهُ مُ اللَّهُ ثُمَّ اليه يُرْجِعُون ﴿ وَكَالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ إِيهُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قَادِرٌ الله ذعه فرمائ كالحرف لونائ ما كي كاور فهول في كماك آب كالرف السار كول نتانى كون فيس أتارى في آب فرماد يجيزا كر باشرالله السرية ورب عَلَى أَنْ يُنْزِلُ إِيَّةً وَالْإِنَّ أَكْثُرُهُمْ لِلْ يَعْلَمُونَ ٥ كەنشانى نازل فرمائے كىكن ان مىس سے بہت سے لوگ نېيى جانے

### مشرکین مکہ آپ کی تکذیب ہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں

قضسيو: معالم التزيل ج ٢ص ٩٣ من لكما ب كراض بن شريق كى ابوجهل سه الما قات بو كى الوجهل ے کہا کہ اس وقت یہاں تیرے اور میرے سواکوئی نہیں تو مجھے کی بات بتادے کہ محد بن عبداللہ ( اللہ ایسے دعوے میں سے بیں یا جھوٹے ؟ ابوجہل نے کہااللہ کاتم !اس میں کوئی شکنبیں کے محد ( اللہ ) سے بیں انہوں نے بھی جھوط نہیں بولا لیکن ہاری جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ جب بنوقسی (جوفریش کا ایک قبیلہ تھاجس میں سے رسول اللہ ﷺ تھے) کے یاس علمبرداری بھی چلی جائے اورسقابی ( یعنی حاجیوں کو یانی پلانے کی خدمت ) بھی چلی جائے اور کعبر شریف کی کلید برادری بھی چلی جائے اور جلس شور کی کے سردار بھی انہی کو پہنے جائے اور نبی بھی انہیں میں سے موجائے تو باتی قریش کے لئے کیا بے گا؟ اوربعض روایات میں ہے کہ ابوجہل نے نی اکرم اللہ علیہ کہ کہ م آپ پرتہمت نہیں دھرتے اور نہ آپ کوجھلاتے ہیں ہم تواس چیز کو جھلاتے ہیں جس کی دعوت لے کرآپ تشریف لائے اس پرآیت بالا نازل ہوئی۔اللہ تعالی شامۂ نے فرمایا کدان کوآپ کی نبوت ورسالت میں اور آپ کے دعوے کے سیے ہونے میں کوئی شک نہیں یہ آپ کوسیا سجھتے ہیں کیکن انگواللہ کی آیات سے ضد ہے۔اللہ کی آیت ان کے اعتقادات اور ان کے مشرک کے خلاف کھول کو بیان کر ربی ہیں اسلئے ان کے خالف ہیں اور ان کو جھٹلاتے ہیں۔

رسول الله عظي السلى: اس كے بعدرسول الله على ويت بوئ فرمايا وَلَقَدْ مُحَدِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ

فَصَبَوُوا عَلَىٰ مَا كُذِبُوْا وَاُو دُوُا حَتَى آفَهُمْ نَصُرُنَا (اورآپ سے پہلے رسولوں) وجطلایا جاچکا ہے انہوں نے خالفین کی تکذیب وایڈ اءرسانی پرصبر کیا یہاں تک کہان کے پاس ہماری مدوآ گئی) اس میں دوبا تیں ہیں۔اقال تو یہ کہان کو گئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے جوا نبیاء کرام علیم السلام آئ اُن کے اُن کے ماتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ان حفرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء سابقین علیم السلام کے یاس ہماری مددآ گئی۔انہاء اللہ آپ کی ہماری مددآ جائے گی۔

وَلا مُبَدِّلَ لِكَدِّمْتِ اللهِ (اورالله كِالمات كوكوئى بدلنے والانہيں) اسكی تفسیرا ور ربط بیان كرتے ہوئے صاحب معالم النز بل لکھتے ہیں كہ اللہ تعالیٰ نے اپنی كتاب میں ارشاد فرمایا كہ اِنّا لَننصُرُ دُسُلُنَا (بِ شَک ہم ضرور ضرور اپنی رسول كی مددكریں گے) اور فرمایا گَتَ بَ اللهُ لَا خَلِبَنَّ اَنَا وَدُسُلِیُ (الله نے لکھ دیا كہ میں ضرور بالضرور غالب ہوں گا اور میرے رسول) اللہ تعالیٰ كابی نیصلہ سارے رسولوں كے باہ میں ہے جیسے انبیاء سابقین كی مددموئی آپ كی مددمو گی۔ اللہ كے كمات كولين اس كے فيصلوں كوكى بدلنے والانہيں۔

پیرفرمایا وَلَقَدُ جَآءِکَ مِنُ نَبَایُ الْمُوسَلِیْنَ اورالبته آپ کے پاس پیمبروں کی بعض خبری آپھی ہیں یعنی انبیاء سابقین علیم السلام کے واقعات آپ کومعلوم ہیں اُن کی اُمتوں نے اُن کے ساتھ دشمنی اورایڈ اءرسانی کامعاملہ کیا پھراللہ تعالی نے ان کی مدوفر مائی اور ظالمین اور معاندین ہلاک اور ہر بادہوئے آپ بھی صبر کریں اور مدد کا انتظار کریں۔

وَإِنْ كَانَ كَبُورَ عَلَيْكَ إِعْوَاصُهُمْ (الآية) رسول الله الكالواسي بهت زياده حرص تلى كديم بي المعلم أبول كر الدوه لوگ ايمان قبول نهيس كرتے اور بطور عناد طرح كم عجزات كافر مائش كرتے تھے كہ يہ عجزه و كھا وًا در يكام كر كے بتاؤ آپ كی خواہش ہوتی تھی كہ ان كی فرمائش كے مطابق معجزات ظاہر ہوجا كيں ليكن الله تعالی كی طرف سے ان كی فرمائش پورى نہ كی جاتی تھی۔خود قرآن كريم ان كے پاس بہت برام عجزه موجود تھا اور دوسر كے بھی معجزات ما منے آت رہے تھے ليكن وہ كہتے رہے كہ ايما ہوجائتو ہم مان ليس كے جب فرمائش معجزات كاظم ورنہ ہوتا تھا تو آخضرت الله بيده فاطر ہوتے تھے يعنی طبعی طور پر آپ كو لمال ہوتا تھا اللہ جل شائ نے آپ كو خطاب كرتے ہوئے فرمایا كہ اگر آپ كو ان كا اعراض كرنا گراں گذر رہا ہے تو اگر آپ سے ہو سكو آپ زيمن ميں كوئى سرنگ يا كوئى ذين آسان ميں جانے كو تلاش كر ايس مجرہ لے آپ ميں تو آپ ايما كہ ليے ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زمین میں نیچ اُٹر کریا آسان کے اوپر جاکران کا فرمائٹی معجزہ لا سکتے ہیں تو آپ ایساکر لیجئے۔ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ پیدا کرنالازم نہیں ہے آپ کواگراصرار ہے تو آپ خود ہی فرمائٹی معجزہ دکھا دیجے کیکن اللہ کی مشیت کے بغیر تو بچے ہو ہی نہیں سکتا۔اسلئے آپ مبر ہی سے کام لیں اور تکویی طور پرسب کومسلمان ہونا بھی نہیں ال في اس فكريس يزنے كى ضرورت نہيں كەسب مسلمان ہوجائيں۔

انوار البيان جلاا

وَلَوُ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى (اوراكرالله عابتا توسب كوبدايت يرجع فرمادية) فسلا مَكُونَنَّ مِنَ المبطهلين (توآب نادانول يس سنهوجاية)جو كهها الله كاحكمت كمطابق ب-آب الله كاحكمت اورقضاه قدر برراضي ريس-

پرفر مایا اِنسَمَا مَسْتَجیْبُ اللَّایْنَ مَسْمَعُونَ (حق کودی لوگ تبول کرتے ہیں جو تبول کرنے کے ارادہ سے سنتے میں )وَالْسَمَوتِ مَنْ مَنْهُمُ اللهُ (اورمُر دولوگ یعنی كافرجن كدل مُر دو موسيك بين الله تعالى البين قيامت كدن أنفائكًا) فَمُ إِلَيْهِ يُوجَعُونَ ( كِراى كَاطرف لونائ جائين كے) اور اسے عقيده اور عمل كى مزايالس كے۔

عرفر مايا وقَ الْوُ الْوُ لَانْوْلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ (اورأن لوكول في كماكه كيون بيس اتاري كي نشاني ان كرب كي طرف سے) نشانیاں تو بہت تھیں لیکن جوائی تجویز کردہ نشانی جا ہے تھاس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی اس كجواب من فرمايا - فَعَلَ إِنَّ اللهُ فَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ (آپفرماد يجئ كمبلاشبالله تعالى اس پرقادر بكه نشانى نازل فرمائ) وَلْكِنَّ أَكْفَوَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (ليكن أن من سي بهت الوكنيس جانة) الله تعالى ان كايا بنزيس كه ان کے کہنے کے مطابق معجزات پیدافر مائے فرمائش کے مطابق معجزہ پیدانہ فرمانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اُسے اس بات پر قدرت نہیں ہے۔اسے قدرت سب کچھ ہے لیکن اس کی تخلیق اس کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے اور یہ بات بھی سجھنے کی ہے كفر ماكش كے مطابق اگر معجز و ظاہر موجائے اور چر بھى نہ مانيں تو چر دھيل نہيں دى جاتى \_ان كو صرف عناد ہے تبول كرنا بی نبیں اوراینا بھلا برانہیں جانتے۔

وكامِنْ كَابَاتِ فِي الْأَرْضِ وَلَا لِيرِ يَطِيرُ مِعِنَا حَيْهِ إِلَّا أُمَدُّ أَمْثَا لَكُوْمًا فَرَطُنَا فِي الْكِتْبِ اور جوجھی کوئی جانورز مین میں چلنے والا ہےاور جو بھی کوئی پرعمہ ہے جواپنے بازوؤں سے اڑتا ہے بیسب تبماری ہی طرح کی اُمٹیں ہیں۔ہم نے کتاب میں مِن ثَنَى اللهُ رَبِيهِ مَ يُعَشَرُون ٥ والذِينَ كَذَبُوا بِالنِينَاصُ رُوَ مَلَمٌ فِي الطَّلَمَاتِ مَنْ کوئی چیزیں چھوڑی۔ پھرسباپ رب کی طرف جمع کئے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایاوہ بہرے بیں کو سکتے بیں اند هرول میں ہیں۔ يَشَا اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَا يَجُعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ قُلْ أَرْءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَلَابُ الله جے جاہے ممراہ کرے اور جے جاہے سیدھے رائے پر ڈال دے۔ آپ فرمائے کہتم بناؤ اگرتم پر الله کا عذاب آجائے اللهِ أَوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرِ اللهِ تَلْعُونَ أَنِ لُنْتُمْ صِي قِيْنَ ۞ بِلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُمِ فَنُ إ تمهارے پاس قيامت آجائے كيا الله كے سواكى كو إلاء كرا الرقم سے مؤبلدتم الى كو پكارتے مو چروه اگر جاہے تو ال مصيبت كودوركر ديتا ب

#### مَاتَكُ عُونَ إِلَيْدِ إِنْ شَكْمَ وَتَخْمُونَ مَا تَثْيِرُ وْنَ اللَّهِ عَنْ مَا تَشْيَرُ وْنَ اللَّهِ

جس كالرفة أع يكارت بوراورة جوثرك كرت بوأع بعول جات بو

#### چو پائے اور پرند ہے تنہاری طرح امتیں ہیں اللہ سب کومشور فرمائے گا

قسفسيد: ان آيات من اول توية تايا كه زمين پرجو بحى چلند والے چلتے بين اور جو پرندے اپنے بازوں سے اُڑتے بين سبتہاری طرح كى امتيں يعنى مختلف جماعتيں بيں۔ان كے احوال محفوظ بيں۔ان سے متعلقہ امور مقرر بين ان كى جو مسلحتيں بين ان كے مطابق زندگياں گذار دے بين سبكوالله كى نقد براور تدبير شامل ہے۔

قال صاحب الروح امم امثالكم في ان احوالها محفوظة وامورها معينة ومصالحها مرعية جادية على سنن السداد منتظمة في سلك القدير ات الالهية والسديسرات المربانية. (حـ2س/١١٣) (صاحب درح المعافى فربات بين كرية بهارى طرح كي اشتر الرطرح بين كمان كمالات مخوظ بيم اوران كم معالمات مين بين اوران كي معلمة ولك رعايت كي جادى بين يحميم طريق بين الله تعالى كانتذيرات اورة بيرات كنظام شي بابندين)

اس کا استبعاد رفع فرما دیا کہ نہ صرف سارے بن آ دم بلکہ جتنی بھی مخلوق ہے چند پرندتمام چوپائے حیوانات سب
تہماری طرح سے امتیں اور جماعتیں ہیں اور سلیح محفوظ میں مند رح ہیں اور اس کی تعداد بن آ ہم سے بہت زیادہ ہے۔
لوح محفوظ میں اندراج سے کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ تہمارااور اُن سب کا زندہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ خالق
تعالی شائد کے علم سے کوئی چیز نکل نہیں کتی ایک ایک فرد کا اُسے علم ہے وہ ساری مخلوق سے پوری طرح باخبر ہے۔ یا در کھنے
کے لیے اُسے کھنے کی ضرورت نہیں پھر بھی سب پھے کتاب میں کھی دیا ہے۔

جوتو می مکلف ہیں انسان اور جنات ان کا تو حساب ہونا ہی ہے۔ جانوروں کو بھی آپس میں بدلے والے جائیں گے

تكفريب كر بيوا لے بہر عاور كو تكے بين: پر فرمايا والدين كذّ بول باليف اصم وَبُكُمْ فِي اللّهُ لَمْ اللهُ ال

مصبیبت میں صرف الله کو پیارتے ہو: اس بعدار شادفر مایا قُلُ اَرَنَیْنَکُمُ اِنُ اَسَکُمُ عَذَابُ اللهِ اَوَ اللهِ اَوَ اللهِ اَوَ اللهِ اَوَ اللهِ اللهِ اَوَ اللهِ اَوَ اللهِ اللهِ اَوَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اییانہیں ہے بلکہ جب مصیبت پڑتی ہے واللہ تعالی ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہوا در صرف اس سے دفع مصائب کا سوال کرتے ہو۔ اس وقت معبود ان باطلہ کو بھول جاتے ہو۔ اگرتم ہے ہوکہ معبود ان باطل کی عبادت سے نفع پہنچتا ہے و اُن کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالی ہی کی طرف آڑے وقت میں کیوں متوجہ ہوتے ہو معلوم ہوا کہ یہ جھوٹے معبود جوتم نے بنار کھے ہیں کی بھی نفع اور ضرر کے مالک نہیں پھران کو پکار نا اور ان کی عبادت محض جاقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر فر مایا بَلُ اِیّاہُ تَدْعُونَ فَعَاور ضرر کے مالک نہیں پھران کو پکار نا اور ان کی عبادت محض جا اللہ ہی کو پکار تے ہوئ پھر وہ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے میں کے دور کرنے کیلئے اسے پکارا اور مصیبت کے وقت ان کو بھول جاتے ہوجن کوشر یک ٹھراتے ہو۔

ولقان انسلناً إلى أمره قرن قبلك فأخن نائم بالباساء والفقراء لعله ميتضرعون فكولاً إذ اور بم ن آپ سے پلی اموں کی طرف رسول بیج سو بم ن اس کوئی کے ذرید اور تعلیف کے ذرید پرا تاکہ وہ عاجری کریں۔ سو کوں جائے محمد باسنا تضرعوا ولکن قست قُلْو بُعْم وزین لھے الشیطی ماکانوا یعملوں فکتا نہوں نے عاجزی نہ کی جب اُن پر مادا عذاب آیا لین اُن کے دل خت ہو گے اور شیطان نے اُن کے اعمال کو مزمن کر کے دکھایا۔ سو جب

# نسُوْا مَا ذُكِرُوْا بِهِ فَتَعَنَا عَلَيْهِ مَ ابُواب كُلِّ شَى عَرْحَتَى إِذَا فَرِحُوْا بِمَا أُوْتُوَا اَحَلُ لَهُمَ والنَّيْعِ تَادُول كَهُ عَالَيْنِ مَا ثَانِ بَرِيْ كَمِدا مَ مُولِد كِيهال تك رَجِوه النِيْنِ بِرَاعَ عَالَ وَعَالَ كُلُوا وَ الْحَلَى اللّهِ وَالْحَالَ لِللّهِ وَقِ الْحَلْمِينَ فَكُوا الْحَدَّةُ فَا أَوْلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْحَلَمِينَ فَلَكُوا وَالْحَلَى لِللّهِ وَتِ الْعَلَمِينَ فَكُوا وَالْحَدُولُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلِي الْعَلَمِينَ فَلَكُوا وَالْحَدُلُ وَاللّهُ وَلَيْ الْعَلَمِينَ فَلَكُوا وَالْحَدُلُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ الْعَلَمُ فِي اللّهُ وَلَا مُعَالِمُ وَلَا مُعَالِمُ وَلَا مُعَلّمُ مَا اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا وَاللّمُ وَاللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَيْكُ وَلَا مُعَلّمُ وَلِي مُعَلّمُ وَلَا مُعَلّمُ وَلّمُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَلّمُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا عُلّمُ مُعِلّمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلِي مُعْلِمُ واللّمُ وَلِي اللّهُ مُعْلِمُ وَلِمُ مُنْ مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلِمُ مُعْلِمُ وَلّمُ وَلِمُ مُعْلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلّمُ مُعِلّمُ وَلِي مُعْلِمُ وَاللّمُ وَالْمُعْلِمُ مُعْلِمُ وَاللّمُ وَالمُعْلِمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّمُ وَالْمُعُلِمُ وَاللّمُ وَالمُولِمُ مُعْلِمُ وَالمُولِمُ وَالمُعْلِمِ

# سابقہ امتوں کا تذکرہ جوخوشحالی پراترانے کی وجہسے ہلاک ہوگیش

قسف مدين : ان آيات من يجيل امتول كا حال بتايا اور ني اكرم الكو خطاب كرك فرمايا كرآب يها جوامتيل كذرى بين بهم في أن كو پاس بهي است يها جوامتيل كذرى بين بهم في أن كو پاس بهي اسپ رسول بيمج انهول في أن كو جنالا يا لهذا بهم في ان كو تختال اللهذا بهم في ان كو تختال اللهذا بهم في المن الموري الله و المنسوّاء كروم من ووسب تكلفين وافل بين جوعام طور پراال و نيا كوانفرادى اوراجماى طور پروقافو قاني بيني ربتي بين -

قط بھوک منگائی وبائی امراض جانوں اور مالوں کا نقصان بیسب چیزیں ان دونوں لفظوں کے عموم میں آ جاتی ہیں۔
جب ان چیز وں کے ذریعہ اللہ تعالی نے ان کی گرفت فرمائی تا کہ عاجزی کریں اور گڑ گڑا کیں اور اپنے کفر ہے تو ہر کریں تو وہ الٹی چال چلے اور بجائے تفرع وزاری کے اور تو بہ اور عاجزی کے اپنی گمرابی اور معصیت میں بی گئے رہا ان کے دل سخت ہوگئے ۔ اور شیطان نے ان کے اعمال کوان کی نظروں میں اچھا کر کے دکھا یا اور بتایا کہتم جس طریقہ پر ہویہ خوب اور بخت ہوگئے ۔ اور شیطان نے ان کے اعمال کوان کی نظروں میں اچھا کر کے دکھا یا اور بتایا کہتم جس طریقہ پر ہویہ خوب اور بہتر ہے۔ جب مص بب اور تکالیف کے باوجودی کو اختیار نہ کیا اور گفر سے باز نہ آئے اور حضرات انبیاء علیم المسلاق والسلام کی تعلیم اور تبلیخ کو بھول بھلیاں کر دیا تو اللہ تعالی نے ان کے لئے ہر چیز کے درواز سے کھول دیے یعنی بہت زیادہ نعتیں دیدیں اور مال ومتاع سے نواز دیا۔ خوب آ رام وراحت سے عیش وعشرت کی زندگی گذار نے گئے اور اللہ تعالی کی نعتیں دیدیں اور مال ومتاع سے نواز دیا۔ خوب آ رام وراحت سے عیش وعشرت کی زندگی گذار نے گئے اور اللہ تعالی کی نعتیں دیدیں اور مال ومتاع سے نواز دیا۔ خوب آ رام وراحت سے عیش وعشرت کی زندگی گذار نے گئے اور اللہ تعالی کی نعتیں دیدیں اور کی بجائے نعتوں پر اتر انے گئے اور ایسے اتر اے گئو تیں دیدیں اور کی بجائے نعتوں پر اتر انے گئے اور ایسے اتر اے گئو تیں دیدیں اور کی کی بجائے نعتوں پر اتر انے گئے اور ایسے اتر اے گئو تیں دیدیں دیدیں اور کی بجائے نعتوں پر اتر انے گئے اور ایسے اتر اے گئوتیں دیدیں اور کی کھول بھی کے دور کو بھول بھی کے دور کی کھول بھی کے دور کو بھول بھی کے دور کی کھول بھی کی دور کی کھول بھی کے دور کی کھول بھی کی دور کی کھول بھی کے دور کو کھول بھی کھول بھی کے دور کی کھول بھی کے دور کے دور کھول بھی ک

یعنی بی خیال ہی ندر ہا کہ جس ذات پاک نے بیعتیں عطافر مائی ہیں اس کے حضور میں جھکیں جب بیر حال ہوگیا تو اللہ پاک نے اور اس طرح پاک نے اور اس طرح باک بی رحمت سے ناامید ہوگئے۔اور اس طرح سے خالموں کی جڑکٹ گئی اور ان کا کوئی فر د ہاتی ندر ہا۔

وَالْمَحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ (سبتعريف الله تعالى بى كے ليئے ہے جوسب جہانوں كارب ہے) اس نے وُ كھ تكليف ميں بتلا كر كے رجوع كرنے كاموقع ديا پھر نعتوں سے نواز اليكن وه كى طرح باز ندا كے الله تعالى نے اپن حكمت كے موافق ان كوصفي رہتى سے مناديا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری اُمت ہیدا فرمادی۔ایک امت ہلاک ہوئی تو دوسری امت نے وہی طرز اعتیار کیا جو اُن سے پہلی امت کا تھا۔

شکر کا مطلب اورشکر کی اہمیت: کی فردیا جماعت کے پاس جوبھی کوئی نعت ہواس پرلازم ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے سمجھاوراس کا شکر گذار ہو۔ دل ہے بھی شکر گذار ہواورا ہے اعضاء وجوارح کوبھی فرماں برداری بیس لگائے اور نافر مانی سے بچاہے تا کہ بچے معنوں بیس شکر گذار بن جائے۔ اگر کسی فردیا قوم یا جماعت کے پاس کوئی نعت ہوتو نہ اس پر انزائے اور نہ نعت دیں ہے جواللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کے انزائے اور نہ نعت ہوں اور گنگاری بھی ہوتو وہ فعتیں نعتیں نہیں رہیں کیونکہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ گرفت اور عقاب وعذاب کا سبب بن جاتی ہیں۔

تعتیں ہوں اور ان کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں تو یہ اللہ کا مقبول بندہ ہونے کی دلیل ہے اگر تعتیں ہوں اور نافر مانی ہو اور یہ سمجھ کہ میں اللہ کا مقرب بندہ نہ ہوتا تو پیعتیں مجھے کیوں متیں۔ یہ حالت اور بے دقو فی کی بات ہے جواللہ تعالیٰ کے نظام کو بنی سے بخری پڑی ہے۔

مصائب اور آفات سے جرت لینے کی بجائے گناہوں پراصراد کرتے رہنا اور جرت لینے کی بجائے یہ کہ کرخود فرجی مصیبت میں جتا ہوئا ہوئے ای طرح ہم پر بھی مصیبت میں جتا ہوئا اور نیا میں ہوتا تی رہنا ہے ہما رہ کا سبب گناہوں کونہ جھنا اور گناہوں پراڑے دہنا اور یہ کہنا کہ بیقو دنیا

مس بوتای آیا ہے بری برخی ہے اَعَاذَنَا اللهُ مِن لدلِک

فرح محمود اور فدموم: فرح عربی میں خوش ہونے کو کہتے ہیں اور اسکی دوصور تیں ہیں ایک اس بات کی خوثی کہ اللہ تعالی نے ہم کونعت عطا فرمائی کرم فرمایا مہر بانی فرمائی اور پھر زبان اور قلب کے اقرار اور شکر کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری کے کاموں میں گےرہیں۔ یفرح اور خوشی محمود ہے۔

سورة يوس من فرمايا قُلُ بِفَصُّلِ اللهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِلْالِكَ فَلْيَفُرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

(آپ فر مادیجے کماللہ کے فضل اوراس کی رحمت پرخوش ہوں دواس سے بہتر ہے جس کودہ جمع کررہے ہیں)

اور فرح کی دوسری صورت یہ ہے کہ فعمتوں پرا ترائے گئے۔ خال کو یادنہ کرے نعمتوں میں مست ہوجائے اور یہ سمجھے کہ یہ سب چیزیں میر ہے ہنر سے حاصل ہوئیں۔ او پیر جمو فسو حُوا بِسَمَا اُو تُوا فرما یااس ہے بھی اترائے والا نعمیں وسیخ والے کو بھلا دینے والے کو بھلا دینے والے کو بھلا دینے والے کو بھلا دینے والے فرح مراد ہے قارون کی قوم نے اس ہے کہا کا تَسْفُرَ خُوا بِی الله کا یُجِبُ الْفَرِ حِین (کہ تو مت اِترا۔ بِشک الله تعالی اترائے والوں کو دوست نہیں رکھتا) اس پر قارون نے جواب میں کہا اِنْسَمَا اُو بَیْنُ فَا عَلَی میں اِنْسَمَا اُو بَیْنُ فَا مَالَی کا مدی ہوا۔ لامحالہ عِلْم عِن میں دھنسا دیا گیا مالداری اور تنگری کے ذریعہ آزمائش ہوتی ہے تنگ دی میں راہ ق پر اور اعمال این گھرسمیت زمین میں دھنسا دیا گیا مالداری اور تنگری کے ذریعہ آزمائش ہوتی ہے تنگ دی میں راہ ق پر اور اعمال صالحہ پر باقی رہنا اور گنا ہوں ہے بچنا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ مالداری میں حق پر جمنا اور دین پر چلنا دشوار ہوتا ہے۔

حضرت کعب بن عیاض رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ ہرامت کے لئے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے (مشکلو قالمصالیح ج ۲ص ۳۳۲)

حفرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جھے تمہارے بارے میں نگک دی کا خوف نہیں لیکن جھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ دنیا خوب دے دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دے دی گئے تھی پھرتم اسکی رغبت میں آپس میں مقابلہ کرنے لگوجیے ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا پھروہ حمہیں ہلاک کردے جیسے انہیں ہلاک کردیا۔ (رواہ ا بخاری جام ۱۹۵ ومسلم ج ۲ص ۲۰۰۷)

قُلْ ارَءُ يَتُمْ إِنَ آخَ لَ الله سَمْعَكُمْ وَ اَبْصَارَكُوْ وَحَتَمَ عَلَى قُلُو يَكُوْ مَنَ اللهُ عَيْرُ اللهِ

آپ فرما و بَحِهُ كُو الله تمهارے كان تمهارى آئميں لے لے اور تمهارے دلوں پر مبر لگا دے تو اللہ كے سواكون معبود به عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الللهُ اللهُ ا

عَنَافِ اللّهِ بَعْتَةَ أُوجَهُرَةً هَـلَ يُهُلُكُ إِلّا الْقَوْمُ الظّلِمُونَ ﴿ وَمَانُوسِلُ الْمُوسِلِيْنَ وَمَانُوسِلُ الْمُوسِلِيْنَ وَمَانُوسِلُ الْمُوسِلِيْنَ وَمَانُوسِلُ الْمُوسِلِي علاده اور كوئى بلاك كيا جايگا۔ اور ہم پنيبروں كو اللّا مُبَشِرِيْنَ وَمُمْنَوِيْنَ فَمَنْ امْنَ وَاصْلَحَ فَلَاحُوفَ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ مَكُونُونَى ﴿ اللّهُ مُنَافِيلِيْنَ وَمُمْنُولِيْنَ فَمَنْ امْنَ وَاصْلَحَ فَلَاحُوفَ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ مَكُونُونَى وَمَنْ فَمِنْ اللّهِ وَاللّهِ مَانَ بِكُونَ خوف نبه وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَال

### اگراللدتعالی سننے اور دیکھنے کی قوت سلب فرمالیں تو کون دینے والا ہے

قد فلللی از ان آیات میں انذاراور تبشیر ہے۔ اوّل تو یفر مایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سننے اورد کیھنے کی قوت کوختم کرد ہے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے جس سے ندد کھ سکونہ سُن سکونہ جھ سکوتو بتا وَ اللہ کے سواکون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تہمیں دیدے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے سواایا کو کی نہیں۔ پھر اللہ کوچھوڑ کر کسی غیر کومعبود بنانا کہاں کی تقلندی ہے؟ پھر فر مایا اللہ تعالیٰ کا عذاب اچا تک بخبری میں بھی آسکتا ہے اور خبر داری میں بھی۔ اگر عذاب آجائے تو ظالم بی ہلاک ہوں گے لہذا ظلم کرنے والے ظلم سے باز آجا کیں۔ سب سے بڑا ظلم شرک اور کفر ہے اسکو بھی چھوڑ دیں اور دوسرے مظالم سے بھی رُک جا کیں پھر فر مایا کہ پغیبروں کو خوش خبری کے لئے اور ڈرانے شے لئے بھیجا جاتا رہا ہے ان کی بشارت کو جس نے قبول کیا اور جا کیں بھر فر مایا کہ پغیبروں کو خوش خبری کے لئے اور ڈرانے شے لئے بھیجا جاتا رہا ہے ان کی بشارت کو جس نے قبول کیا اور اسٹ کیا سو ان کی بتائی ہوئی وعیدوں پر یقین کر کے جس نے نافر مانیوں کو چھوڑ اایمان قبول کیا اور اپنیوں کی دعوت پر ایمان نہ الکی ہوئی خوف ہے اور نہ آبیں کوئی خوف ہوگا اور جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور نبیوں کی دعوت پر ایمان نہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور نبیوں کی دعوت پر ایمان نہ لاے ان کونافر مانی کی وجہ سے عذا ہو کیا ہوگا اور جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور نبیوں کی دعوت پر ایمان نہ لاے ان کونافر مانی کی وجہ سے عذا ہوں کہنے گا۔

نبوت کے لوازم میں مالدار یا غیب دان ہونانہیں ہے: لوگ سیجھتے تھے کہ نبی مال ودولت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ہونا چاہیے۔ چونکہ اہل دنیا کے فزد یک دنیا ہی بڑی چیز ہے اسلے نبوت اور رسالت کا مدار بھی مال زیادہ

ہونے پر بھتے تھے ایسے لوگوں کی جاہلانہ بات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ قُلُ لَا اَقُولُ لَکُمْ عِنْدِیُ حَزَ آئِنُ اللهِ

(آپ ان سے فرما دیجے کہ میں بینیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں) خزانے پاس ہونا نبوت ورسات اور مقبولیت عنداللہ کی دلیل نہیں ہے۔ جس بات کی دعوت دی جارہی ہے اس میں غور کرواوائن ولائل کو بھوجوا ثبات رسالت کے لئے پیش کئے جارہے ہیں۔ مالدار ہونے کو نبوت کا معیار بنانا جاہلانہ بات ہے۔

کچھلوگ یوں کہتے تھے کہ غیب کی باتیں بتاؤں تو ہم آپ کوسچا جانیں ان کوبھی جواب دیدیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخضرت ﷺ سے اعلان کرادیا کہ وَلَا اَعُلَمُ الْعُیُبَ (میں غیب نہیں جانتا ہوں) غیب کاعلم توصرف اللہ ہی کو ہے۔وہ جس کو جتنا جا ہے عطافر مادے اورغیب دانی نبوت ورسالت کی یامقبولیت عنداللہ کی شرطنہیں ہے۔

بہت ہے لوگوں کو آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ مرشدین صالحین اور مصلحین ہے رجوع نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگ غیب کی خبر سنہیں بتاتے اور جوشعبد ہے بازگدیاں سنجالے بیٹھے ہیں اٹک پنج کا بنوں کی طرح کچھ با تیں بتاتے رہتے ہیں۔
اُن با توں میں ہے کوئی بات ٹھیک نکل جاتی ہے تو اُن بی لوگوں کے پیچھالگ جاتے ہیں اور اُن کو اللّٰہ کا مقبول بندہ مجھ لیتے ہیں اور نہ یہ بزرگ کی دلیل ہے کشف بحض ہیں ان میں بعض لوگ صاحب کشف بھی ہوتے ہیں۔ کشف شرعًا بالکل معتبر نہیں اور نہ یہ بزرگ کی دلیل ہے کشف بحض مرتبہ فاسقوں بلکہ جانوروں اور دیوانوں کو بھی ہوتا ہے اسکوم قبولیت عند اللّٰہ کی دلیل ہجھنا غلط ہے ایمان اور اعمال صالحہ پر اور تقویلی در مقبولیت ہے جولوگ دنیا دار ہیں بینمازی ہیں فسق و فجو رہیں جتلا ہیں ان کوئر شد بنا نا اور اُن کا معتقد ہونا بہت بوئی گر ابی ہے۔

پیرفر مایا وَلا اَقُولُ اِنِّی مَلَک (آپفر مادیجئے کہ میں پنہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں) لہذا میرے اندرفرشتوں والی صفات تلاش نہ کرو۔اللہ تعالی کی حکمت ای میں ہے کہ انسانوں کا نبی انسان ہی ہو۔انسانوں میں گھل مل کران کی حاجات کواور صفات کو جان کرا حکام سکھائے۔قول سے بھی تربیت کرے اور عمل سے بھی۔

آیات آگئین کلام الله سنایا جاتا ہے جس کی بلاغت تبہارے نزدیک مسلم ہاور جس کے مقابلہ میں تم چھوٹی می سورت بھی بہبیں لا سکتے اور بھی مجزات ہیں جنہیں دیکھتے رہتے ہو۔ ضداور عنادکوچھوڑ و بھیرت کی آ تھوں سے دیکھواور فور و فکر کرو۔ اَفَلَا تَعَفَّکُرُونَ فَلَ اَلَّهُ عُورُیْس کرتے ) اگر فور کریں قرح تبول کرنے کا راستہ نکل آ کے اور سب اعتراضات دفع ہوجا کیں۔ علم غیب کے بارے میں اہل السنة والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول علم غیب کے بارے میں اہل السنة والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول الله علم غیب کے بارے میں اہل السنة والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول الله علم خیب کے بارکی مخلوق کو علم نہیں ہے آپ کا علم تمام الله علی کو الله علی الله الله علی الله ع

لیکن تمام کا ئنات اور غیر کا ئنات کوعلم محیط ہوتا بیصرف الله تعالیٰ ہی کی صفت ہے اس لئے عالم الغیب علی الاطلاق صرف الله ہی ہے وہ عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادۃ بھی۔

ان تی با توں میں سے سیمھی ہے کہ لوگوں نے قرآن وصدیث کے خلاف اپنے عقیدے بنالئے اور رسول اللہ ﷺ کاعلم اللہ تعالی کے برابر بتادیا۔ اور سول اللہ ﷺ کومھی عالم الغیب کہنے لگے۔

صدیث شریف میں میبھی ہے کہ آپ نے فر مایا میں جوشفاعت کے لئے سجدہ میں سرر کھونگا تو اللہ کی وہ حمدیں بیان کروں گا جواُسی وقت اللّٰد میرے دل میں ڈالیس گے۔ (مفکلو ۃ المصابح ص ۸۸۸)

اس سے بھی صاف اضح ہے کہ موت کے وقت سے پہلے بھی سب علوم نہیں دیئے گئے۔ محبت کے دعویدار قرآن و حدیث کی تصریحات بھی نہیں مانتے۔ طذامن العجائب۔

وَانْذِنْدِيهِ الْكِنِيْنَ يَعَافُونَ أَنْ يَخْشَرُوۤ اللَّ رَبِي مِلْيُسُ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِي وَلا شَفِيْعُ

اورآپ س كذريعان كولىكوڈرائيجوال بات سے ڈرتے ہيں كدوائي رب كے پاس الى حالت بيس تح كئے جائيں كے كہندان كاكوئى مد دگار دوگااور ندلوئى شفاعت كرنے والا۔

العُلَهُ فَهُ الْعُلُونُ وَ الْعَلَمُ وَالْمَانِ مَن مَعُن وَ الْعَلَى عَلَيْم الْمَانُ وَ وَالْعَيْمِ يَدُولُ وَن وَجَه الْعَلَى عَلَيْم الْمِن الْمَا وَوَ وَالْعَيْمِ يَلِي الْمَا وَوَ وَالْعَلَى عَلَيْم الْمِن الْمَا وَوَ وَمَن عِلَيْم اللّهُ عَلَيْم الْمِن اللّهُ عَلَيْم اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن عِلَى اللّهُ عَلَيْم اللّهُ عَلَيْم اللّهُ عَلَيْم اللّهُ عَلَيْم اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللّهُ عَلَيْم اللّهُ عَلَيْه اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

# صبح وشام جولوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں انہیں دور نہ کیجئے

قفسسيو: ان آيات ميں اول تورسول اكرم عليہ كوخطاب فرمايا كه آپ قر آن ك ذريدان لوگوں كوڈرائي جواس بات سے ڈرتے ہیں كه اپنے رب كی طرف جمع كئے جائیں گے جب اس وقت وہاں ان كاكوئی مدد گار اور سفارش كرنے والا نه ہوگا۔ آپ اُن كوتبلغ كريں تق پہنچائيں اس اميد پر كه كفر سے اور معاصى سے فئے جائيں۔

ق ال صاحب الروح و جوزان يكون حالا عن صمير الامراى انذرهم داجيا تقوهم (صاحب روح المعاثی فرماتے ہيں يا حمّال بھی ہے كہ يامر كی خمير سے عال ہولينی آئيس ڈرائي اس عال ميں كه آپ ان كے پر بيز گار بن جانے كے بارے ميں پُر اميد ہوں) اس كے بعد آنخضرت عليقة كوخطاب كر كے فرمايا كہ جولوگ اپنے رب كومبح وشام پكارتے ہيں ان كودورنہ كيجے۔

فقراءِ صحاب کی فضیلت اورائی ولداری کا حکم: معالم التزیل ج کس ۹۹ میں ہے کہ حضرت سلیمان فاری اور خباب بن الارّت رضی الله عنها نے بیان فرمایا کہ بیر آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ اقرع بن یابس سیمی اور عُدینه بن بحصن فزاری اور دوسرے لوگ جو مؤلفة القلوب میں سے سے رسول الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے (بیلوگ ایٹ جبیلوں کے رؤسا تھے) جب بیر آئے و دیکھا کہ رسول الله علیہ بال صہیب عمار خباب اور بعض دیگر صحابرضی الله اسٹے بھیلوں کے رؤسا تھے) جب بیر آئے و دیکھا کہ رسول الله علیہ بال صہیب عمار خباب اور بعض دیگر صحابرضی الله

عہنم کے ساتھ تشریف فر ماہیں بیدہ صحابہ سے جنہیں دنیادی اعتبارے کر در سجھا جاتا تھا۔ آنے والے رؤسانے جب اُن کو

آپ کے پاس بیٹھا ہواد یکھا تو ان پر تھارت کی نظریں ڈالیس اور رسول اللہ علیہ ہے گئے فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا

کہا چھا ہوتا آپ ممتاز جگہ پر بیٹھے اور ان لوگوں کو ہم ہے دور کر دیے ۔ ان کے کپڑوں میں گو آربی ہان ہے ہم محفوظ

ہوجاتے ان حضرات کے اُس وقت اُونی کپڑے تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے کپڑے موجود نہ تھے۔ ان رؤسانے کہا کہ

اگران کو ہٹا دیں اور اپنے ہے دور کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور پھھ حاصل کریں آپ نے فرمایا میں موشین کو دور

اگران کو ہٹا دیں اور اپنے ہوں نے کہا تو آپ یوں سیجئے کہ ہمارے لئے کوئی مجلس خاص مقر رفر ما دیجے تا کہ عرب لوگ

ہماری فضیلت جان لیس آپ کے پاس عرب کے وفد آتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ عرب کوگ ہمیں

ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوادیکھیں۔ جب ہم آیا کریں تو آپ ان کواٹھا دیا کریں۔ پھر جب ہم فارغ ہوجا کیں تو آگر آپ

چاہیں تو ان کے ساتھ تشریف رکھیں آپ نے فرما یا ہاں! یہ کرسکا ہوں کہنے گئے اس بات کی قویش کے لئے ہمیں کچھ لکھ کر

ویت ہم ایک گوشے میں ہیٹھے ہوئے تھے۔ ای وقت جرائیل علیہ السلام آبت کریم وَ کَلا مَعْوُرُو الَّذِیْنَ یَدُعُونَ رَبَهُمُ کے

وقت ہم ایک گوشے میں ہیٹھے ہوئے تھے۔ ای وقت جرائیل علیہ السلام آبت کریم وَ کَلا مَعْوُرُو الَّذِیْنَ یَدُعُونَ رَبَهُمُ کے

جب بيآيت نازل ہوئى تورسول الله عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفُسِهِ الرَّحْمِةَ (تَم يِسلام ہوتمهار سرب ناپ عاضر ہوئة الرَّحْمِة وَتَم يَسلام ہوتمهار سرب ناپ اور بمت كولازم فرماليا) اس كے بعد ہم آپ كے ساتھ بيٹے رہتے تصاور آپ جب جائے ہميں چور كور سرم و الله على الله الله الله على الله على الله الله على الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الل

جب بيماجرا مواتو آپ عليه في فرمايا المحمد الله الذي لم يمتنى حتى امونى ان اصبر نفسى مع قوم من امتى (سبتريف الله ك لئے ہے جس نے مجھاس وقت تك موت ندى جب تك كه مجھے يہ محم نفر مايا كه ميں اپني امت ميں سے ايك جماعت كے ساتھ جم كر بيٹھوں) پھر جم لوگوں كو خطاب كر كے فرمايا۔ معكم المحياو معكم المحمات ۔ (تمهارے بى ساتھ مير اجينا ہے اور تمهارے بى ساتھ مير امرنا ہے)

الله جل شانهٔ نے ان لوگوں کی رعایت و دلداری کا حکم فر مایا یا جودین اسلام قبول کر چکے تصاور اپنے رب سے لولگائے

رہتے تھے۔ ان کی رعایت و دلداری منظور فر مائی اور مکہ کے رؤسانے جو یہ کہا کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے ان کی درخواست ردفر مادی اور حضور اقدس عیالتہ نے جوان کی دلداری کا خیال فر مایا تھا (جواس مشفقانہ جذبہ پر بنی تھا کہ جولوگ اپنے ہو گئے ہیں۔ اگر اُن کو مجلس میں بعض مرتبہ ساتھ نہ بٹھایا تو محبت اور تعلق میں کمی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور بیدو ساجو علیحدہ مجلس کے لئے درخواست کررہے ہیں ان کی بات مان لی جائے تو ان کا بہانہ بھی ختم ہوجائے اور ممکن ہے کہ ہدایت قبول کرلیں )اس خیال کی بھی اللہ تعالی نے تائیز نہیں فرمائی۔

اس سے جہاں ان حضرات صحابہ کی فضیلت معلوم ہوئی جن کوغر بی کی دجہ سے رؤسا عِرب نے حقیر سمجھا تھا۔ وہاں بیہ بھی معلوم ہوا کہ جولوگ اسلام قبول کر چکے ہوں ان کی رعایت اور دلداری ان لوگوں سے مقدم ہے جو ابھی تک مئرین اسلام ہیں۔

دورکرنے کی وجہ یہ ہوسکتی تھی کہ ان میں اخلاص نہ ہوتا جب آپ کے ذمہ ان کے اخلاص کی تفتیش نہیں تو آپ ان کو کیوں دورکرتے ہیں۔اور آپ کا حساب بھی ان کے متعلق نہیں کہ وہ آپ کی تفتیش کریں۔ بلکہ اس کا تواحمال بھی نہیں ہے کہ امت اپنے پیٹمبر کے باطن کے احوال معلوم کرلے کیونکہ ایمان کے ساتھ یہ بات جمع نہیں ہوسکتی محمل کو متیقن کمیساتھ میں بات جمع نہیں ہوسکتی محمل کو متیقن کمیساتھ میں بات جمع نہیں ہوسکتی محمل کو متیقن کمیساتھ میں بات جمع نہیں ہوسکتی محمل کو متیقن کمیساتھ میں بات جمع نہیں ہوسکتی اس کے متاب کو متیقن کمیساتھ میں بات جمع نہیں ہوسکتی اور متاب کا متاب کا متاب کا متاب کا متاب کا متاب کا متاب کی انہاں کے متاب کا متاب کے متاب کا متاب کے متاب کا متاب کا متاب کی کا متاب کو متاب کا متاب کی کو متاب کا متاب کے متاب کا متاب کا متاب کی کو متاب کا متاب کی کو متاب کا متاب کے متاب کی کو متاب کی کو متاب کی کو متاب کو متاب کی کو متاب کو متاب کی کو متاب کی کو متاب کا متاب کا متاب کی کو متاب کی کو متاب کی کو متاب کی کو متاب کو متاب کی کو متاب کو متاب کی کو متاب کی کو متاب کی کو متاب کی کو متاب کو متاب کی کو متاب کی کو متاب کو متاب کو متاب کو متاب کو متاب کی کو متاب کو متاب کی کو متاب کی کو متاب کو متاب کو متاب کی کو متاب کی کو متاب ک

جولوگ سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں ان کے غیر مخلص ہونے کی کوئی ظاہری وجہنیں۔ تو ان کو کیوں دور کیا جائے۔ اس صورت میں ان کو دور کیا جائے گا توبیظلم کی بات ہوگی۔صاحب روح المعانی ج ص ۱۹ میں لکھتے ہیں۔

 یق تریاس صورت میں ہے جبکہ حسابھہ اور علیہ کی خمیری الّذِیْنَ یَدُعُونَ دَبُھُم کی طرف راجع ہوں اور ابحض مفسرین نے ان خمیروں کو روسائے مشرکین کی طرف راجع کیا ہے اور آیت کا بیہ مطلب بتایا ہے کہ بیلوگ ایمان لا کیں یا نہ لا کیں آپ فرباء سلمین کے مقابلہ میں ان کی پرواہ نہ کریں کیونکہ ان کے حساب کی ذمہ داری آپ پر نہیں جیسا کہ آپ کے حساب کی ذمہ داری ان پر نہیں۔ اگر بیذمہ داری آپ پر ہوتی یعنی ان کے مسلمان نہ ہونے پر آپ سے مواخذہ ہوتا تو اس صورت میں آپ ان کی وجہ سے فرباء سلمین کو جلس سے ہٹا تھے اور جب ایسانہیں تو ان فرباء کو جلس سے ہٹا تا بے انصافی کو بیان فربایا۔

متکبرین کی سز ااور مال و دولت بر گھمنڈ کر نیوالول کو تنبید: جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہو۔ یا کسی متکبر بین کی سز ااور مال و دولت بر گھمنڈ کر نیوالول کو تنبید: جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہو۔ یا کسی متکبر سے قتم کا چھوٹا ہڑا اقتد ارحاصل ہو۔ ان میں ایک یہ بہت بڑا مرض بھی ہوتا ہے کہ وہ غریبوں مسینوں کو تقریب بین انہیں اس لائق بھی نہیں سجھتے کہ وہ پاس بیٹے میں حق کہ دو مسلام بھی کریں تو سلام کا جواب دینے میں خفت و ذکت محسوں کرتے ہیں ہیں داخل ہیں داخل ہیں داخل میں داخل ہونے سے اور کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے سے دو کتی ہے۔ اور آخرت میں اس کا بڑا تا خذاب ہے۔

ارشادفر مایارسول الله علی نے کہ متکبروں کو قیامت کے دن انسانوں کی صورت میں جمع کیا جائے گاان کے جسم استے چھوٹے ہوں گے جسے چیونٹیاں ہوتی ہیں ان پر ہر طرف سے ذکت چھائی ہوگی۔ ان کو دوزخ کے جیل خانے کی طرف چلایا جائے گا جس کا نام بولس ہے۔ ان کے اوپر آگوں کو جلانے والی آگ چڑھی ہوگی۔ ان کو دوز خیوں کے جسم کا نچوڑ پلایا جائے گا۔ (مفلو قالمانے ص ۲۳۳)

مال ودولت پر گھمنڈ کرنا اورا سکی وجہ سے تکبر کرنا اور دوسروں کو حقیقی جانیا بہت بڑی جمافت ہے۔ مالدار ہونا انسان کا کوئی
کمال نہیں۔ یہ تو انسان کے وجود سے علیحدہ خارجی چیز ہے۔ انسان کے اپنے ذاتی جوعمدہ اخلاق ہیں جن ہیں تو اضع بھی
ہوان سے انسان ہیں فضیلت آتی ہے۔ اگر مال ہواور مال کو اللہ کی رضا کے لئے خرج کرے اور اللہ کا شکر گذار بندہ ہنہ
تو یہ بھی بلندا خلاق ہیں شار ہوتا ہے۔ فی نفسہ مالدار ہونا کوئی انسان کی فضیلت اور کمال کی چیز نہیں۔ اہل دنیا ہیں جو یہ دواج
ہوکہ مالدار اور صاحب اقتد اربی کو بڑا سمجھا جاتا ہے خواہ کا فراور طحد اور زندیق اور ظالم اور فاسق وفاجر ہی ہویہ دنیا والوں
کی حمافت اور جہالت ہے اللہ تعالی کے زددیک ایمان محبوب ہے۔ ایمان والے مجبوب ہیں۔ تقوی کی مجبوب ہے اعمال صالحہ
محبوب ہیں اس کے ہاں آئیس چیزوں سے فضیلت حاصل ہوتی ہے اور افضلیت کی شان انہی بندوں کو حاصل ہے جن ہیں
تقوی ہے۔ ( اِنَّ اکْورُ مَکُمُ عِنْدَ اللهِ اَتَقْدُمُ ) جو غریب صحابہ تھان کی اللہ تعالی نے قدر دانی فرمائی اور رسول اللہ علیا ہے تھان کی اللہ تعالی نے قدر دانی فرمائی اور رسول اللہ علیا ہے کہ کو حکم دیا کہ ان کوار کو ایس سے مت ہناؤ۔ اور خود ان کے پاس جم کر ہیٹھے رہا کرد۔ اور جن دنیا داروں کو تخضرت علیا ہے کہ کو حکم دیا کہ ان کوار کو ان کو تخضرت علیا ہے۔

ا پنے پاس بٹھا کر تبلیغ کرنا چاہتے تھے۔ اُ کلی شرط کیطرف توجہ نہیں فرمائی حالانکہ آپاجز بہ شفقت پر بٹی تھا کہ بیلوگ کی طرح ایمان قبول کرلیں۔

## غنی اور فقیر کا فرق آ ز مائش کے لئے ہے

پرفر مایاو کی المیک فَتَ مَ مَعْضَهُم بِبَعْض لِیقُولُوا اَهاؤُلَآءِ مَنَّ اللهُ عَلَیْهِمُ مَنِ مَ بَیْنِنا (اور ہم نے اس طرح آ زمائش میں ڈالا ہے بعض کو بعض کے ذریعہ تاکہ وہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمیں چھوڑ کراللہ نے احسان فر مایا) اس میں یہ تایا ہے کہ اس دنیا میں غنی اور فقیر کا جوفرق رکھا گیا ہے اور دوسری حیثیتوں سے جوامتیاز ہے اس میں حکمت ہے اور وہ حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے جوفی ہیں وہ فقیر کو تقیر سجھتے ہیں۔

ای طرح دوسری طرح کی جوچھوٹائی برائی پائی جاتی ہے اسکی وجہ سے بڑے بننے والے چھوٹوں کونظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ یہا کی آز مائش ہے جن لوگوں کو کی طرح کی برتری حاصل ہے وہ بجائے نعمت دینے والے کاشکرادا کرنے کے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں اگرچھوٹے لوگ نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ نعمت دینے والے کی طرف متوجہ ہوتے اور اس کاشکرادا کرتے لیکن مال ودولت اور اختیار اقتدار کے نشیش دوسروں کو تقیر جانے کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں اور اس طرح سے امتحان میں فیل ہوجاتے ہیں اگر سب ہی برابر ہوتے تو کوئی کی کو تقیر نہ جانیا۔

جولوگ مال و دولت اوراقتد اروالے بین ان کے تکبر کا بیعالم ہے کہ دہ اپنے کو ہر خیر کا مستحق بیں۔ غریبوں اور مسکینوں کو دینی برتری طنے کا بھی الل نہیں سجھتے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بھٹی جن کے پاس ایک وقت کا کھانے کوئیس اس لائق بیں کہ ان کو ہدایت بے محروم رہ جائیں۔ جس دین کو انہوں نے اختیار کیا ہے اگریہ ہمارے دین ہے بہتر ہوتا تو بیلوگ اسے کیوں اختیار کرتے۔

سورة احقاف میں فرمایا وَ قَالَ اللّٰذِینَ کَفُرُوا لِلّٰذِینَ اَمَنُوا لَوْ کَانَ خَیْرًا مَّا سَبَقُونَا اِلَیْهِ (اورکافروں نے موشین کے بارے میں کہا کہ اگریہ چزبہتر ہوتی جوانہوں نے اختیار کی ہے تو یہ ہم سے آگے نہ بڑھ جاتے ) دولت مند ہر طرح کی دینی و دنیاوی برتری کو اپنا پیدائش حق بھے ہیں اور بی خیال کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے دین کے خلاف دوسرادین اختیار کیا اگر چد دلائل واضحہ کے اعتبار سے وہ حق ہے کین چونکہ ہم نے اختیار نیس کیا اسلے وہ قابل قبول نہیں اس طقہ کے لوگوں نے اپنایہ حق خود سے تجویز کر لیا ہے اپنے خالق اور مالک کے قانون تکوینی اور تشریبی کوئیس دیکھتے اور یہیں سے جو اللہ جو اللہ بھا فرما سکتا ہے۔ مالدار ہی دین حق پر ہموں اور غریب ہی باطل پر ہموں یکوئی قانون تکوین ہوں اور غریب ہی باطل پر ہموں یکوئی قانون تکوین ہونے دین جو بین میں جے جے اللہ نے مال و دولت عطافر مایا ہے وہ غریبوں کو حقیر جانے کی بجائے منع حقیق کی طرف یہ کوئی قانون تکوین ہوں کو ختیر جانے کی بجائے منع حقیق کی طرف

رجوع كرے۔اوروه طريقة الماش كرے جواس كرب كو پند ہاورناشكرى ونافر مانى سے پر بيز كرے اور جب تق بات پہنچ جائے تو أے فوراً قبول كرے۔ چونكه غريوں نے حق قبول كر ليا ہے اسلئے ہم اسے قبول نبيس كرتے بلكہ ہم أسے حق سيجھتے ہى نبيس مالداروں كايد خيال سرا پا تكبر ہے۔ جوجما قت پر بنى ہے۔

اللہ جل شانۂ نے فرمایا اَلَیْسَ اللہ بِاعْلَمَ بِالشَّا بِحریُنَ (کیااللہ شکر گذاروں) وخوب نہیں جانا) بعنی اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے کہ شکر گذار ہیں اور اس شکر گذاری کی صفت ان کے لئے حق ہے کہ شکر گذار ہیں اور اس شکر گذاری کی صفت ان کے لئے حق بات کے اختیار کرنے اور حق پر جمنے کا ڈریعہ بن گئے۔ جن لوگوں کے پاس مال ودولت ہے وہ ناشکرے ہیں۔ اپنے کہراور کفران نعت کوئیں دیکھتے۔ ان غریوں کو دکھے کرنفرت کررہے ہیں۔ جن پر اللہ نے ضل فرمادیا اور ہدایت کی فعت سے نواز دیا۔

زمان نبوت میں ایے متکبر تھے جن کا ذکر آیت ٹریفہ میں ہوا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو لینے مال ودولت کے نشہ میں دین سے وابستہ رہنے والوں اور اسلامی اعمال دین سے وابستہ رہنے والوں کو تقیر سجھتے ہیں بیلوگ اسلام کے دعوید اربھی ہیں کیکن اسلام پر چلنے والوں اور اسلامی اعمال اختیار کرنے والوں کو اقدی اور سے نبیت رکھنے والوں کو تقیر جانتے ہیں۔ کہ ان کے کپڑے بھٹے ہیں کر ہے کا گھر کھے ایک ہوکے پیاسے دہتے ہیں۔

معجد و مدرسہ تیجلق رکھنے والے مالدروں کی نظروں میں تقیر ہیں اور ساتھ ہی ہی گہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اسلام کے سب سے پہلے مؤ ذن حضرت بلال کے نام پراپنے بچوں کا نام رکھنے کو تیار ہیں لیکن اپنے بچے کومؤ ذن تو کیا بناتے اذا دینے والے کو تقیر جانے ہیں اور پنہیں جانے کہ مجد کی دوٹیاں کھانے والے کہہ کرائی آبرو گھٹاتے ہیں اور پنہیں جانے کہ مجد کی دوٹیاں کھانا حرام کھانے سے کہیں برتر اور بہتر ہیں ہے جورشوت اور سود لے کردولت جمع کی ہے اور حرام محکموں میں ملازمت کر کے جوکیش جمع کیا ہے جب آخرت میں وبال ہے گا اور مجد کامؤ ڈن بخشا ہوا جنت میں جائے گا اس وقت اس تکبر اور مالداری کا اور نفرت کرنے کا نتیجہ سامنے آبائے گا۔

مالداری اورغربی مقبولیت عندالله کاسب نہیں ہے: جیے الدارہونا فضیلت کااورالله کی نزدیکی کاسب نہیں ای طرح غریب مقبولیت مالله کی نزدیکی یا فضیلت یا برتری کا سبب نہیں ہے۔ الله کی نزدیکی اورالله کے ہاں فضیلت او برتری ایمان اوراعمال صالحہ سے اور فرائض کی پابندی سے اور گناہوں کوچھوڑنے سے ہے۔ جس طرح بہت سے فریب اور سے مالداروں میں تکبر ہے اوراللہ کی یادسے عافل ہیں۔ فرائض و واجبات کی تارک ہیں ای طرح بہت سے غریب اور مسکینوں کا بھی بہی حال ہے۔ وہ خواہ مؤاہ مالداروں پر حسد کر کے مرے جارہے ہیں اور بہت سے اُن میں سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں اور کھرے کا میں عال ہے اور باعث اعتراض کرتے ہیں اور کفرے کلمات کہتے ہیں کہ اللہ نے اُن کو دیا اور ہم کو نہ دیا۔ ایسی غربی بھی و بال ہے اور باعث مواخذہ اور باعث عنداب ہے امیر ہو یا غریب سب پر لازم ہے کہ شریعت کے احکام کی پابندی کرے بلندا خلاق اختیار مواخذہ اور باعث عنداب ہے امیر ہو یا غریب سب پر لازم ہے کہ شریعت کے احکام کی پابندی کرے بلندا خلاق اختیار

ررن

کرے گناہوں سے بچمتی ہے۔

رسول الله علی نے سب کو زندگی گذارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص ایسے خص کو دیکھے جو مال میں اور شکل وصورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اپنے سے بنچے والے کو بھی دیکھ لے۔ (صحیح مسلم ج ۲س ۲۰۰۷)

دنیاوی چیزوں میں اپنے سے نیچ کودیکھوتا کہ عبرت ہواور سیجھ میں آئے کہ اللہ نے ہمیں ہزاروں لا کھوں افراد سے بہتر بنایا ہے اور بہت زیادہ دین میں اپنے سے اوپروالے کودیکھوجواپنے سے زیادہ دیندار ہے۔ جولوگ اللہ کی یاد میں گے رہتے ہیں ان کے برابر ہونے بلکہ ان سے آگے بوضنے کی حرص کرے۔

مساكين صالحين كى فضيلت: آيت شريفه مين جن مسكنوں كى نضيلت بنائى ان كى تعريف مين فرمايا يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بالغَداوةِ وَالْعَشِيّ يُوِيدُونَ وَجُهَهُ (كه يلوگ ضح شام الني رب كو لكارتے بين اوراس كى رضا مندى كے طالب بين) جوغريب اس صفت سے متصف بين ان كو بلا شبدائيان اورا عمال صالحہ كى وجہ سے نفسيلت حاصل ہے كين اعمال كى وجہ سے جن بين كى وجہ سے نہيں۔ ايمان اورا عمال صالحہ بون اورغر بي بھى ہوتو قيامت ميں اس كايدفائدہ بي جائے گا كہ مالداروں سے پہلے جنت ميں بطے جائيں گے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ضعفاء مہاجرین کے پاس بیٹھ گیا (جن کے پاس مال نہ تھا اور کپڑوں کی اس قدر کی تھی کہ) ان میں سے بعض بعض کے ذریعہ آپس میں پردہ کرتے تھے (یعنی اس ترتیب سے بیٹھتے تھے کہ ایک کی نظر دوسر سے کی ران وغیرہ پرنہ پڑے ) ایک شخص اُن میں سے قرآن مجید پڑھ رہا تھا وہ ای حال میں تھے کہ رسول اللہ علیقے تشریف لے آئے آپ قریب میں تشریف لا کر کھڑ ہوگئے آپ کے تشریف لانے پر قرآن پڑھنے والا خاموش ہوگیا۔ آپ نے سلام کیا۔ پھر فرمایا تم کیا کر رہے تھے ہم نے عرض کیا کہ ہم کان لگا کر اللہ کا کہ ایک وگئی اور کے تشریف کیا کہ ہم کان لگا کر اللہ کی کتاب کوئن رہے تھے ہم نے عرض کیا کہ ہم کان لگا کر اللہ ک

الحمد لله الذي جعل من أمّتي من امرت ان اصبر نفسي معهم

(کسب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے میری اُمت میں ایسے افراد بنادیے جن کے ساتھ جھے جم کر بیٹھنے کا تھم دیا گیا ہے) اس کے بعد آپ نے اشارہ فرمایا جس پر حاضرین نے حلقہ بنالیا اور سب کے چہرے آپ کی طرف متوجہ ہوگئے آپ نے فرمایا کہ اے مہا جرین کے مسکینو! تم اس بات کی خوشنجری قبول کرلوکتہ ہیں قیامت کے دن نور تمام (پورانور) عطا کیا جائے گاتم مالداروں سے آ دھے دن پہلے جنت میں داخل ہو گے اور بیآ دھادن پانچ سوسال کا ہوگا۔ (رواہ ابوداؤ دے ۲۲ س ۱۲۹)

كِرِفر ما يا وَإِذَا جَاءَكَ الَّـٰذِيُنَ يُؤُمِنُونَ بِالنِّنَا فَقُلُ سَلَّمْ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (اور

جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جوایمان لاتے ہیں ہماری آیات پو آپ سلام کیم کہیں ہوریہ می کہیں گئے ب رَبُّ کُمُمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَة (كَيْمَهار عرب نے اپنے اوپر رحت كولازم قرار دیا ہے)

جن حضرات کا اوپر ذکر تھا کہ انہیں اپنے سے دُور نہ کرواس میں ان کی دلداری کا تھم فر مایا کہ آپ ان کے لئے سلامتی کی دعا کریں اور ان کو بتا دیں کہ تمہار ارب رحیم ہے اس نے اپنے اوپر رحمت کولازم کر دیا۔ تمہارے ایمان اور عمل صالح کا اجرضا کے نہیں ہوگا۔

پھرفرمایا آنَّهُ مَنُ عَمِلَ مِنْكُمُ سُوْءً البِحَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنُ بَعُدِهِ وَاصْلَحَ فَالَّهُ خَفُورٌ رَّحیُمٌ ( كَتَم مِن بَعُدِهِ وَاصْلَحَ فَاللَّهُ خَفُورٌ رَّحیُمٌ ( كَتُم مِن بِعَدِ جَس نَدُونَى كُناه كرلیانادانی كساتھ پھراس كے بعدتو بركی ادراصلاح كرلی سودہ بخشے والا رحیم ہے)

پرفرمایا و کی المیک نف میس الایات و لِتستین سید المهجرمین (ادرای طرح ہم آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ محرمین کاراست واضح ہوجائے) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں آی و لِتستید ن سید لمه م نفعل ما نفعل من التفضیل یعن آیات کے بیان کرنے کے متعدد فوائد ہیں جن میں سے ایک بیجی ہے کہ آپ کویہ علوم ہو جائے کہ محرمین کا راستہ کیا ہے ( یعنی ان کا کیا انجام ہونے والا ہے )

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## قُلْ إِنِّى نِهُمْتُ اَنْ اعْبُلُ الْدِينَ تَلْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ قُلْ لِاَ الْبِعُ الْمُوَاءُ كُوْ وَلَ صَلَاتَ الْجُرُادِ الْجِهَا الْجِيْكَ مُن الْمِابِ عَنْ كَا كَا يَهِ مِن لَمَانِ مَن لَا يَهِ مِنْ لَا يَهِ مِن لَا يَهِ مِن لَا يَهِ مِن لَاللّهِ مَن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

#### گمرا ہوں کا اتباع کرنیکی ممانعت

قسفسيو: ان آيات من چندامور فركور بين اوررسول الدين عند باتون كاعلان كروايا باقلا تويفر ماياكه آپ ان لوگول سفر مادين كه من الله كي كا پابند بول من معبودان باطله كي عبادت نبيس كرسكتا جنهين تم پكارت بوئجه سے بياميد ندر كھنا كه من بهى تمهار ب باطل كا ساتھ دے دوں اور تمهارى خوا بهوں كا تباع كروں (العياذ بالله) خدانخواسته من ايسا كروں تو تمهارى طرح من بھى گراه بوجاؤں گا اور بدايت پانے والوں من سے ندر بول گا يدوى مضمون ہے جس كا سورة كافرون من اعلان فرمايا۔

ٹانیااللہ تعالیٰ نے بیفر مایا کہ آپ اعلان فرماد ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں جھے پورایقین ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں رسول ہوں اور میں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں وہ صحح ہدلائل واضحہ میرے دعویٰ کی سچائی پر قائم میں اللہ کا نبی ہوں رسول ہوں اور میں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں وہ صحح ہدلائل واضحہ میرے دعویٰ کی سچائی پر قائم میں جس پر جھے کھمل یقین ہے اور کسی طرح کا شک وشبنیں۔ میں تمہاری باتوں کا کسے ساتھ دے سکتا ہوں؟ جھے تو اپنے دعوے کی صحت پر دلیل کے ساتھ میں تھو یہ میں کہتے ہو دعوے کی صحت پر دلیل کے ساتھ میں تھو یہ میں کہتے ہو کہ اگر آپ سے جیں تو ہم پر کوئی عذاب لاکر دکھاؤ۔ ہمارے انکارو تکذیب کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟

عذاب بھیجنااللہ کے افتیار میں ہے۔ میرے افتیار میں نہیں۔ تھم صرف اللہ ہی کا ہے۔ تکوینی اور تشریعی تھم کا صرف وہی ما لک ہے۔ وہ عذاب بھیج نہ بھیج میرے افتیار میں پھینیں اور پیضد کرنا کہ عذاب آجائے تب ہی آپ کے دعوے کو سپا مانا جائے جہالت وہمافت کی بات ہے تن دلائل سے واضح ہوتا ہے اللہ تعالی نے حق کو بیان فرما دیا۔ دلائل سے واضح کر دیا۔ دلائل ہوتے ہوئے حق کو نہ مانا اور عذاب آجائے ہی کو ثبوت حق کا ذریعہ بھمنا بیتہاری اپنی آئی ہے۔ اور تہارا خیال غلط ہے۔ اللہ تعالی تہاری ہوا وہوں کا پابند نہیں کہ جو کہووہ کرے جے حق قبول کرنا ہواس کے لیے واضح طور پرحق کا بیان ہو جانا کا فی ہے (یَقُصُ الْحَقَ وَهُوَ حَیْدُ الْفَاصِلِیْنَ)

ٹالٹا بیفر مایا کہ آپ اعلان فرمادیں کہ جس چیزی تم جلدی میاتے ہولیعنی عذاب لانے کی تو بیمیرے پاس نہیں اگر میرے پاس نہیں اگر میرے پاس نہیں اگر میرے پاس ہوتا ۔ وہ تو اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں میرے پاس ہوتا تو میرے تنہارے درمیان فیصلہ ہوچکا ہوتا۔ لیعنی عذاب آگیا ہوتا۔ وہ تو اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تم واضح حق کونییں جانے عذاب چا ہے ہواور ظلم کررہے ہوتی قبول نہ کرناظلم ہاور اللہ کو ظالموں کا پہتہ ہاوروہ دنیا میں عذاب نہیں۔

وعنگ ہ مفار کے الغیب کر بعث من آل ہو ویعث کرما فی البر و البحر و ماسقط من ورقة اورای کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں۔ان کواس کے علاوہ کوئی نیس جانتا اوروہ جانتا ہے جو پھی شکی میں ہے اور تری میں ہے اور نیس گرتا ہے کوئی

#### الايعلها ولاحبتة في ظلب الأرض ولانطب ولاياس الافي كتب مبين وهو

پتا مگردہ اسکوجانتا ہے اور نیس گرتا ہے کوئی داندز مین کے اندھر دل میں اور نیس ہے کوئی ترچیز اور خٹک مگروہ کتاب مبین میں ہے۔ اور وہی ہے

الذي يَتُوفْكُمْ بِالنَّهِ وَيَعْلَمُ مَا جَرْحَتُمْ بِالنَّهَ الْأَنْ يَبْعَثُكُمْ فِيْ وَلِيقَضَى آجَكُ مُسَمَّى

جو تهمیں قبضہ بی لیتا ہدات کو۔ اور جانتا ہے جو کچھ کرتے ہودن بیل گھردہ تہمیں دن بیل اٹھا تا ہے۔ تاکہ پوری کردی جائے معیاد مقرر۔

ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُلُمْ ثُمَّ يُنَبِّثُكُمْ بِهَاكُنْ تُمُرْتَعْمَلُونَ ۞

چرای کی طرف تمهار الوثاب بھروہ تمہیں ان کاموں کی خرد یکا جوتم کیا کرتے تھے

### اللہ ہی کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں ہر و بحر میں جو بچھ ہے وہ سب اُسکے کم میں ہے

قصف مديو: پهل آيت بين الله جل شاف كام وسعت قدر تفصيل كرماته بيان فرما لى ب-اجمالي طور پرعلم الله كوبهت ك جكديان فرما يا به اور و هُ وَ بِ حُلِ شَسَى ء عَلِيْمٌ كاعوم برچيز كام كوشال ب-اس كاعوم موجودات معدومات ممكنات معتعات سب كلم كوشال ب-اورمورة تغابن بين فرما يا يَعُلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُعِينُونَ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلِمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عِلَمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَى السَّمُوتِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلِمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَى السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاء اورموره الله يُعلَمُ ما فِي السَّمُوتِ وَ مَا فِي السَّمُوتِ وَ مَا فِي السَّمُوتِ وَ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَى السَّمُوتِ وَ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَى اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاء اورموره ما مُده بي فراياتَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَ مَا فِي السَّمُوتِ وَ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَى السَّمُوتِ وَ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ عَلَى السَّمُوتِ وَ الْآرُضِ الْعَيْبَ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ عَلَى السَّمُوتِ وَ الْآرُضِ الْعَيْبَ اللهُ اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ عَلَى السَّمُوتِ وَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَى السَّمُوتِ وَ الْآرُضِ الْعَيْبَ اللهُ اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ ايَانَ يَتَعَلَى مَا اللهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَى السَّمُوتِ وَ الْآرُهُ فَي السَّمُوتِ وَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْمُ مَن فِي السَّمُوتِ وَ اللهُ اللهُ وَمَا يَشُعُرُونَ آيَانَ يَتَعَونُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَالِهُ عَلَى السَّمُوتِ وَ اللهُ اللهُ وَمَا يَشُعُونُ وَنَ آيَانَ يَتَعَلُونَ النَّ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ مَن فِي السَّمُوتِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ مَن فِي السَّمُوتِ وَ اللهُ اللهُ وَمَا يَسْعُونُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى السَّمُ عَلَيْمُ مَن فِي السَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ مَا اللهُ ا

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهمانے فرمایا که رطب سے مرادوہ ہے جواگا ہے اور یابس سے مرادوہ ہے جواگا نہیں بعض علاء نے فرمایا ہے کہ رطب و یابس سے تمام اجسام مراد ہیں اسلئے کہ اجسام کی دو ہی قتمیں ہیں لعنی رطب اور یابس اورا یک قول میر بھی ہے کہ رطب سے تی لیعنی زندہ اور یابس سے بے جان چیزیں مراد ہیں۔ مفرین کی ایک جماعت نے کتاب مبین سے لوح محفوظ کومرادلیا ہے۔اللہ تعالیٰ کاعلم از لی ہے اور ابدی ہے اسے جانے یا در کھنے کے لیے کی کتاب کی ضرورت نہیں لوح محفوظ میں لکھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو پچھ وجود میں آتا رہے فرشتوں کواس کاعلم ہوتا رہے کہ بیسب معلومات اللہ میں سے ہے اور مخلوقات اللہ میں سے ہے اور مخلوقات اللہ میں سے ہے اور مخلوقات اللہ میں سے کوئی چیز ایک نہیں ہے جو لکھنے سے رہ گئی ہو۔اس کتاب کو کم محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تحریف سے اور شیاطین کے وہاں تک چنچنے سے محفوظ ہے کوئی اُسے بدل نہیں سکتا۔ (روح المعانی جے محفوظ ہے کوئی اُسے بدل نہیں سکتا۔ (روح المعانی جے محفوظ ہے کوئی اُسے بدل نہیں سکتا۔

علم غیب صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہوہ جس مخلوق کو جتناعلم عطافر مادے ای قدرعلم حاصل ہوجاتا ہے آلات کے ذریعہ جوعلم ہووہ علم غیب نہیں بعض بے علم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بارش آنے کاعلم پہلے ہے ہوجاتا ہے یار تم مادر ہیں جو ہے اس کے خرمادہ ہونے کاعلم پہلے ہے ہوجاتا ہے یار تم مادر ہیں جو ہے اس کے خرمادہ ہونے کاعلم ماہروں کو ہوجاتا ہے اسلئے یہ بھی علم غیب ہوا۔ یہ جا ہلانہ بات ہے۔ بارش کا جو پہتے چل جاتا ہوہ آلات کے ذریعہ ہوا وک کا رخ دیکھ کر پتہ چلاتے ہیں اور وہ بھی حتی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کاعلم ہمیشہ سے ہاور آلات کے الات کے ذریعہ ہوا وک کا رخ دیکھ کر پتہ چلاتے ہیں اور وہ بھی حتی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کاعلم ہمیشہ سے ہوں آلات کی خرورت ہے اور ایکسرے وغیرہ سے نر ومادہ کا معلوم ہوجانا ہی بھی علم غیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کاعلم کے لیے نہ آلات کی ضرورت ہے اور نہ تج بات کی اسے تو وادہ کا معلوم ہوجانا ہی بھی علم غیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوعلم کے لیے نہ آلات کی ضرورت ہے اور نہ تج بات کی اسے تو اور اس کی سے کہ ان کی کتنی نسل ہوگی اور ان کی نسل ہیں کس کس مرداور کس کس عورت سے کون کون پیدا ہوگا۔

پھر فرمایا وَهُو اللَّذِی یَتَوَفَّکُمُ بِاللَّیْل \_ (الله وی ہے۔ جوتہیں اٹھالیتا ہے رات کو )اس سے سُلا دینامراد ہے۔ الله تعالیٰ نیند کو طاری فرمادیتا ہے جوایک گوندروح قبض کرنے کا ذریعہ ہے۔

صدیث شریف یل فرمایا اَلْوُهُ اَنْحُو الْمَوُتِ (مَثَلُو ة المصافح ص ٥٠٠) کرنیندموت کا بھائی ہے۔ یہ سُلا نا اور پھر جگا دیا سب اللہ بی کی قد رت اور مشیت ہے جود وہارہ زندہ ہونے کا نمونہ ہے وَ یَعْلَمُ مَا جَوَ حُتُمُ بِالنَّبَهَارِ آور وہ جاتا ہے جود ن میں تم ایکا کرتے ہو چونکہ عام طور پر دات بی کوسوتے ہیں اور دن کوکام کرتے ہیں اسلے نیندکورات کی طرف اور کر سب عمل کودن کی طرف منسوب فرما دیا۔ ورنہ جولوگ دن کوسوتے ہیں دات کوکام کرتے ہیں انکا بھی ہم عمل اللہ کی مشیت اور کسب عمل کودن کی طرف منسوب فرما دیا۔ ورنہ جولوگ دن کوسوتے ہیں دات کوکام کرتے ہیں انکا بھی ہم عمل اللہ کی مشیت وارد وہ ہو اور سب پھوال کے علم میں ہے۔ سونا اور جاگنا افرادی موت وحیات ہاور وہو تیا مت اجتماعی موت ہے۔ اور اس کے بعد زندہ ہو جانے کا نام بحث ونشور ہے۔ دنیاوی زندگی گذر رہی ہے بھی خواب ہے بھی بیداری۔خواب مارضی موت ہے اور ہم خفس کو حقیق موت بھی آئی ہے اس حیات دنیوی کے لیے باری تعالی شائ کے علم میں ایک مُدّ ت عارضی موت ہے اور ہم خفس کو حقیق موت بھی آئی ہے اس حیات دنیوی کے لیے باری تعالی شائ کے علم میں ایک مُدّ ت مقر رہ جب بیمد ت یوری ہو جائے گی تو مقر را جمل آئے گی۔

فَیمْ یَنْ عَنْکُمْ فِیْدِ لِیُقْضَی اَجَلْ مُسَمّی پھروہ جہیں دن میں اٹھا تا ہے لینی بیدار کرتا ہے تا کہ وقت مقررہ لورا کردیا جائے ونیا کی بیداری اورخواب اورموت وحیات اور اکساب اعمال کو بیان فرمانے کے بعد قیامت کی حاضری کا ذکر فرمایا فیم وائیہ مَوْجِعُکُم فُمْ یُنَیّن کُمْ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ (پھراس کی جانبتم کولوث کرجا نا ہے پھرتم کو بتادیکا جوتم کرتے فیم اللہ میں ہوا عمال کرتے ہو قیامت کے دن وہ سامنے آئیں کے اور اُن کا نتیج بھی سامنے آئیگا۔ جوش کو دہاں کی فوز وفلاح اور کامیا بی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔

وهوالقاهر فوق عباده و يُرسِلُ عليكُوحفظة حَتَى إِذَا جَاءَ اَحَلُوالَمُوتُ تُوفَّتُهُ اوده الله بندول برغالب عادده تمهار عاد برعمانى كرف والعبيجاع يهال يحد كرب تم على كوموت آ باتى عبد و أكو ماد عفر شخر الله عبين المسكنا وهم لا يفتوطون في فرود والله الله موله موله موالحق الكراكة المحكور وهو السرع الحاسبين السود كالحاصيبين الدوكان بين كروال كالله مواله مواله على المرود على المرود على المرود على المرود على المرود على المرود ال

كَنْكُونِنَ مِنَ الشَّكُونِينَ ﴿ قُلِ اللَّهُ يُنِعِينَكُومِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُرْبِ ثُكْرِ أَنْ تُحُرُ أَثُونُ ﴾ توجم خرور خرار در شركذارول من سے ہوجائيں گاآپ فرماد يجي الله جمين صيبت سے نجات ديتا ہے اور جرب چينی سے پھرتم شرك كرتے ہو

> الله غالب ہے وہ نگرانی کر نیوالے فرشنوں کو بھیجنا ہے اور ہرمصیبت سے نجات دیتا ہے

قصصی : ان آیات میں اول قریفر مایا کہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اسے کوئی عاجز نہیں کرسکتا وہ اپنے بندوں کے بارے میں جو کچھار ادہ فرمائے اس سے کوئی روکنہیں سکتا۔

پر فرمایا: وَیُوسِلُ عَلَیْکُمُ حَفَظَةً آوروه تم پراپ گران بھیجا ہے۔ اس ساعمال کھے والے فرشے مرادین جیما کہ سورۃ الانقطار میں فرمایا وَإِنَّ عَلَیْکُمُ لَحَافِظِیْنَ ہ کِرَامًا کَاتِبِیْنَ ہ یَعُلَمُونَ مَاتَفُعَلُونَ ہ (اورتمہارے اوپر گران ہیں جوع ت والے کا تب ہیں وہ جانے ہیں جوتم کرتے ہو) بعض مفترین نے فرمایا کہ اس سے کاتبین کے علاوہ دوسر نے فرشے مراد ہیں جوآگے پیچھے آتے جاتے رہے ہیں۔ اور بندوں کی تفاظت کرتے ہیں جیے سورہ عدیمی فرمایا کیا کہ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۔ اگر عموم افظ سے دونوں تم کے فرشے مراد لیے جا کیل تو اس میں بھی کوئی بُعد نہیں۔ اعمال لکھے والے فرشے حنات اور سینٹ کھے ہیں۔ جس میں اقوال واعمال سب آجاتے ہیں۔
سورہ ق میں فرمایا مَا یَلُفِظُ مِنُ قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیْتٌ عَتِیْدٌ (انسان جوبھی کسی بات کا تلفظ کرتا ہے واس کے یاس نگران موجود ہے تیار)

حضرت الوہر روض اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول علیہ نے کہ تہمارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے خرشتے آئے پیچھے آئے جائے ہیں۔ اور فجر اور عمر کی نماز میں ان کا اجتماع ہوجا تا ہے پھر وہ فرشتے جورات کو تہمارے پاس رہے تھے اوپر چلے جائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاخ اُن سے دریافت فرماتے ہیں حالا نکہ وہ اپنے بندوں کو اچھی طرح جانے ہیں کہ ہم نے اُن کو نماز پڑھتے ہوئے جانے ہیں کہ ہم نے اُن کو نماز پڑھتے ہوئے جو اُن جھوڑ ااور جب ہم ان کے پاس کے تھے تو اُس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ (مقلوۃ المصابح جام ان کے پاس کے تھے تو اُس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ (مقلوۃ المصابح جام میں کے پاس موت آجاتی کہ فرمایا تھے ہیں اُن کے پاس موت آجاتی کہ جب ہم میں سے کس کے پاس موت آجاتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے قاصد اُسکواُ مُنا لیے ہیں) لینی زندگی پھر جوفر شتے بندوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں وہ کار مفوضہ انجام دیتے رہتے ہیں پھر جب زندگی کی مدت تم ہوجاتی ہے اور مقرد اکبال آئی تی تقوہ ہوئے قاصد اُسکواُ مُنا لیے ہیں) لینی زندگی پھر جوفر شتے بندوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں وہ کار مفوضہ انجام دیتے رہتے ہیں پھر جب زندگی کی مدت تم ہوجاتی ہے اور مقرد اکبال آئی تی تقوہ ہم رہتے ہیں پھر جب زندگی کی مدت تم ہوجاتی ہے اور مقرد اکبال آئی تی تو وہ فرشتے روح قبض کر لیے ہیں مفوضہ انجام دیتے رہتے ہیں پھر جب زندگی کی مدت تم ہوجاتی ہے اور مقرد اکبال آئی ہی تھی ہوئے وہ فرشتے روح قبض کر لیے ہیں مفوضہ انجام پر مقرد ہیں۔

صاحب روح المعانی نے ج عص ١١ احضرت ابن عباس رضی الله عنها سے فقل کیا ہے کہ یہاں رُسُلُنَا سے ملک الموت کے اعوان یعنی مددگار مراد ہیں۔ وَهُمُ لَا یُفَوِّ طُونَ (اور یفر شتے جوروح قبض کرنے پرمقرر ہیں کچھ بھی کوتا بی نہیں کرتے) ثُمَّ رُدُوا اِلَی اللّٰهِ مَوْلَهُمُ اِلْحَقِ (پھروہ واپس کے جاتے ہیں اللّٰدی طرف جوان کا حقیقی اور واقعی مالک ہے)

آلا لَهُ الْحُكُمُ وَهُوَ اَسُوعُ الْحَاسِينَ (خبردار! أسى كے ليح مهم بوبی فيط فرمائ گا۔وه حساب لينے والوں ميں سب سے جلدی حساب لينے والا ہے) جن لوگوں كا حساب ليا جائے گا۔ ان كے مختلف احوال اور مختلف اعمال ہوں كے كسى كا حساب جلدى اوركسى كا دريين ختم ہوگاليكن اگر الله تعالى سب بى كا حساب ذراسى دريين فرمانا چا بين تو فرما كتے كسى كا حساب جلدى اوركسى كا دريين ختم ہوگاليكن اگر الله تعالى سب بى كا حساب ذراسى دريين فرمانا چا بين تو فرما كتے بين فائه لا يشغله حساب عن حساب و لا شان عن شان.

پھرفر مایا قُلُ مَنُ یُنجِیکُمُ مِنُ ظُلُمٰتِ الْبَوِّو الْبَحُو (آپفر مادیجے کون ہے جوتم کونجات دیتا ہے خشکی اور سمندر
کی تاریکیوں میں) حضرت ابن عہاسُ فی لندعنہما نے فر مایا گرظمات البروالبحرئے شدا کدینی تختیاں اور مشکلات ومصائب
مردا ہیں۔ جب انسان ختیوں میں مبتلا ہوجا تا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جولوگ غیراللہ کی پرستش کرتے ہیں اور
انہیں پکارتے ہیں وہ لوگ بھی مصیبت کے وقت سب کوچھوڑ کراللہ ہی کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ تَدُعُونَهُ تَضَوُعًاوً
خُمُفَیَة میں بیان فر مایا کرتم آٹرے وقت میں عاجزی کے ساتھ پوشیدہ طور پراللہ ہی کو پکارتے ہو۔ اور یوں کہتے ہو لَدِنُ

أنْ جنا مِنْ هلده كَنْكُوْ مَنَ الشَّاكِوِيْنَ (اگرجميں اس مصيبت سے نجات ديد يو جم ضرور بالضرور شكر گذاروں ميں سے ہوجائيں كے ) يعني آئندہ بميشة شكر ميں لگے رہيں گے۔

قُلِ اللّهُ يُنَجِيُكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُوْبِ (الله جہیں اس مصیبت سے اور ہربے چینی سے نجات دیتا ہے) فُمَّ اَنْتُمُ تُشُوِ کُونَ (پھرتم شرک کرنے لگتے ہو) مصیبت میں خالص اللہ کو پکارتے ہو۔ اورشکر گذاری کے وعدے کرتے ہو پھر جب اللہ تعالیٰ مصیبت دور فرمادیتا ہے تو سب وعدے بھول جاتے ہوا ورشرک کرنے لگتے ہو۔

سوره يونس ميس فرمايا فَسَلَمَّا اَنْجَهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْاَرضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (سوجب أن كوالله نے نجات دیدی تو وہ اچا تک زمین میں ناحق بغاوت، کرنے لگتے ہیں) سور پخکبوت میں فرمایا۔

فَاذَا ارَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجْهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشُوِكُونَ هَ لِيَسَكُفُووُ البِمَآ الدَّيْنَ فَلَمُّا نَجْهُمُ اللَّهِ اللَّهُ الدَّيْنَ فَلَمُونَ ( پُرجب شَيْ مِن اربوجات بِين اللَّهُ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسُو ف يَعُلَمُونَ ( پُرجب شَيْ مِن سوار بوجات بِين اللَّهُ وَلَيْ بِين اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْتَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِ الللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِقِيلُ الللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ عَلَى الْمُعْمِلْمُ الللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْمِلِ عَلَى الْمُعْمِلُولُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ عَلَى الل

قُلْ هُوالْقَادِرُعَلَى اَنْ يَبْعَثُ عَلَيْكُوْعَلَ الْمَاقِينَ فَوْقِكُوْ اَوْمِنْ تَعَنْتِ اَرْجُلِكُوْ اَوْ يَكْبِسَكُوْ آپ فراد بَحْ كرده ال پر قادر شَهِ كُمْ برعذاب بَحْ دع تهار عاد برعياتهار عباد لا يَجْ عيا برادع مَ كَوْقَف بما مَنْ لَا يَعْ مَا يَعْدُونَ فَعَالَ مِنْ اللّهِ لَعَلَقَهُ مُو يَفْقَهُ وَنَ فَ فَيْ مَا وَيُعْلَقُونَ فَعَلَا وَيُولِي فَيْ بَعْضَكُمْ بِأَسْ بَعْضُ النّظُرُ كَيْفَ نُعَرِفُ الْلّهِ لَعَلَقَهُ مُونَ فَقَهُ وَنَ فَيَعْمُونَ فَي مَنْ مَنْ اللّهِ لَعَلَقَهُ مُونَ فَقَالُونَ فَي اللّهِ لَعَلَقَهُ مُونَ فَي اللّهِ لَعَلَقَ مُونَ اللّهُ اللّهِ لَعَلَقَ مُؤْمِنَ فَي اللّهِ لَعَلَقَ اللّهُ اللّهِ لَعَلَقَ مُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ

کے اور چکھادے ایک کود دسرے کی تختی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کیسی مختلف پہلوؤں ہے آیات کو بیان کرتے ہیں تا کہ وہ بجھ جا کمیں اور آپ کی قوم مراہر ہم میں میں مورد کا مورد کا در مراوط ہی اور مراہم ہیں میں میں میں ایک میں اور مرم کا دور مرم کا دور میں و

ڡؙڰڒؘۘۘڹڽؠۊؘؽڮۅۿۅؙٳڬؿ۠ٷڵڵۺؾؙۼڶؽڬؙۄ۫ؠؚٷۑؽڸ؋ؖڸػؙڸ؆ؠٳڡؙٚۺؾؘۼڗ۠ٷڛۅٛؽؾۼڵؠۏٛؽ

نے اسے جھٹا یا حالانکدوہ تن ہے۔ آپ فرماد یجئے کہ ہٹ تم پردارد ضربنا کرمقر زئیں کیا گیا۔ ہرایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان او گے

اللهاس پرقادرہے کہ اُوپرسے یا نیچے سے عذاب بھیج دے یا آپس میں جنگ کرادے

قضمه بين: انسانون كو بحروبر مل جوتكليفين بين جاتى بين اورجن مصائب مين مُتلا موجات بين ان كوفيد كيا في اخلاص كي ساتھ سيح ول سے اللہ تعالىٰ سے دعاكر نے لكتے بين بحرجب مُصبيت مُل جاتى ہے وسارى دعاكين بحول

جاتے ہیں یہ تو ان مُصیبوں کا حال ہے جن میں مُہتلا ہوجاتے ہیں اور بشار مصیبتیں ایسی ہیں جو پینچی ہی نہیں ہیں اللہ تعالی کو قدرت ہے کہ اوپر سے عذاب بھیج دے۔ پھر برسا کر ہلاک کردے۔ بہت زیادہ بارش بھیج دے یا سخت چینوں کی آوازیں آ جا کیں اورا سے اس پر بھی قدرت ہے کہ بندوں پر نیچ سے عذاب بھیج دے۔ سیلاب آ جانا۔ زمین میں جنس جانا یا نیچ سے عذاب بھیج دے۔ سیلاب آ جانا۔ زمین میں جنس جانا یا نیچ سے عذاب آنے کی صورتی ہیں اوپر اور ین جن سے عام طور پر عذاب آنے کا تصور ہوسکتا ہے ور نداللہ کو ہر چھ جہت سے عذاب بھیج کی دعاؤں میں یہ بھی منقول ہے۔

اللهم اخفظني من بين يدى ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقى و اعوذبك بعظمتك ان اغتال من تحتى يعنى الخسف.

سورهمُلک میں فرمایاءَ آمِنتُ مُ مَنُ فِی السَّمَآءِ اَنُ یَخْسِفَ بَکُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِیَ تَمُوُرُ اَمُ اَمِنتُمُ مَنُ فِی السَّمَآء اَنُ یُوسِلَ عَلَیْکُمُ حَاصِبًا فَسَتَعُلَمُونَ کَیْفَ مَذِیُوِ (کیاتم اس سے تدرہو گئے جوآسان میں ہے کتم پہنے السَّمَآء اَنُ یُوسِلَ عَلَیْکُمُ حَاصِبًا فَسَتَعُلَمُونَ کَیْفَ مَذِیبُو (کیاتم اس سے تدرہو گئے جوآسان میں ہے کتم پہنے دربی تر برسانے والی ہواعقریبتم کومعلوم ہوجائے گا کہ کیسا ہے میراڈرانا)

اَوْيَلْبِسَكُمْ شِيعًاوَيُدِيْقَ بَعُضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ (يا بحر ادے تم كوگرده كر كاادر چكادے بعض كولاض كي تق) بيره اصل ترجمه ہے مغسر ابوالبركات نفى اپنى تغيير مدارك التزيل ميں ت ٢ص اك لكھتے ہيں۔

او يخلطكم فرقا مختلفين على اهواء شتى كل فرقة منكم مشايعة لامام ومعنى خلطهم ان ينشب القتال بينهم فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال.

یعنی اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ تمہارے مختلف فرقے بنادے جن کے اہواءافکار مختلف ہوں۔ ہر فرقہ اپنے اپنے پیشوا کے پیچھے چلتا ہو۔اور خلط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان جنگ کھڑی ہوجائے اور قبل وقبال کے معرکہ یس خلط ملط ہوجا کیں اور ایک فریق دوسر فریق میں گھس جائے۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس پر قدرت ہے کہ تہمارے بہت سے فرقے بنا کرآپس میں جنگ کراد نے اور بعض کو بعض کی قدرت وطاقت اور دشنی کا مزہ چکھا دے۔ یہ بھی ایک سزا ہے نہ تو آسان سے آتی ہے۔ اس نوں کے اپنے افکار وتصورات اور معتقدات کی بناء پر فرقے بن جاتے ہیں اور آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں ہے اور یہ

عذاب بہت بڑاعذاب ہے۔ پہلی امتوں پر بھی آتار ہا ہے اوراس امت میں بھی اس کے مظاہر سے رہتے ہیں۔
حضرت زید بن اسلم (تابعی) نے بیان کیا کہ جب آیت بالا نازل ہوئی تورسول اللہ علی نے فرمایا کہ لات سو جعو ابعدی کفاد ایضو ب بعضکم رقاب بعض بالسیوف (تم لوگ میر بعد کا فرمت ہوجا ناجس کی وجہ سے ایک دوسر سے کو الوارسے تل کیا کروگے حضرت سن (تابعی) نے فرمایا کہ عَدَاباً مِن فَوُقِکُمُ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرُجُلِکُمُ مُرکین کے لئے ہے اَو یُلْبِسَکُمْ شِیعًا ویُلِیْقَ بَعْضَکُمْ بَأْ سَ بَعْضِ مسلمانوں کے لئے ہے (دُرِّمنتورج ۲۳س ۲۰۰۰) مشرکین کے لئے ہے اَو یُلْبِسَکُمْ شِیعًا ویُلِیْقَ بَعْضَکُمْ بَأْ سَ بَعْضِ مسلمانوں کے لئے ہے (دُرِّمنتورج ۲۳س ۲۰۰۰) مشرکین کے لئے ہے (دُرِّمنتورج ۲۳س ۲۰۰۰) مشرکین کے لئے ہے اور یا میں اللہ عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی معاویہ کی معاویہ کی مجد پر گذر ہے۔ وہاں آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے لبی دعا کی اور اس کے بعد فرمادیا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میں کہ نور کی اسوال کیا۔ مجھے دو چیز بیس عطافر مادیں اور ایک وقبولیت سے منع فرمادیا۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو قط سے ہلاک نه فرمانا دعا قبول ہوگئی۔

اور میں نے بیسوال کی کدمیری امت کوغرق کر کے ہلاک ندفر مانا۔میری بید عاقبول ہوگئ۔اور میں نے سوال کیا کہ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہوتو اس بات کو قبول نہیں فر مایا۔ (مشکو ۃ المصابیح ص۵۱۲ ج۲)

مجمی بھارکہیں سیاب آجائے کھ لوگ غرق ہوجائیں یا قط سے پھولوگ مرجائیں یہ دوسری بات ہے قط سے یاغرق سے پوری اُمت ہلاک نہ ہوگی۔ اس کی وعااللہ جل شانہ نے قبول فرمالی ہے پھر فرمایا اُنْسَظُرُ کَیْفَ نُصَرِفُ اُلایَاتِ لَعَلَّهُمُ مَیٰ اَللہ تعالٰی کا حسان ہے میں اللہ تعالٰی کا حسان ہے کھوٹون (آپ دیکھ لیجئے ہم کیسے آیات کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں تا کہ وہ لوگ جمھیں ) اللہ تعالٰی کا احسان ہے کہ مختلف طریقوں سے تفصیل کے ساتھ دلائل بیان فرمائے تا کہ جمھنے والے فور وفکر کریں اور بجمھنے کا ارادہ کریں تو سمجھ لیس میں تعلنہ کے قبل کو میں نہوں سے فور اُلکہ وہ جن ہے ) قُلُ کُسُتُ مِن کَمُنْ بِهِ قَوْمُکَ وَهُوَ الْحَقُ (اور آپ کی تو م نے اس عذاب کی تکذیب کی حالانکہ وہ جن ہے ) قُلُ کُسُتُ مَن کُمُنْ بِوَ کِیُلِ لِین اگروہ یوں کہیں کہ عذاب کہ آئیگا تو آپ جواب دیدیں کہ ہیں تبہارے اوپر داروغہ بنا کرمقرر نہیں کیا گیا۔ عذاب کالانا میرے بس میں نہیں ہے اللہ جب چاہے گائے آئیگا۔

پھرفر مایا لِکٹلِ نَبَا مُسُتَفَرٌ وَسَوُفَ تَعُلَمُونَ (ہرایک جَرکاایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان او گے) مطلب سے ہے کہ جو جریں دی گئی جی سیم خریں ہی نہیں جی ان کے وقوع اور حصول کا وقت مقرر ہے جواللہ کے علم میں ہے مقرر وفت آجائے گا تو اس کا ظہور ہوجائے گا اور تہ ہیں عنقریب تکذیب کی سزامعلوم ہوجائے گا۔

يَتَقُونَ مِن حِسَابِهِ حُرِينَ شَكَىء وَلَكِن ذِكْرِي لَعَالْهُ عُرِيكَفُون ﴿ وَذِ الْكِنْ مِن الْعَنْ وَالْهِ مِن الْعَلَمُ عَلَيْ الْعَنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعِلْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّعْلِ الْعُلْمُ اللْعِلْمُ اللَّهُ الْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ ال

#### ان مجلسوں میں بیٹھنے کی ممانعت جن میں اسلام کامذاق بنایا جارہا ہو

قفسيد: بعض مرتبه الياموتا تھا كەسلمىن اورمشركين ايك جگه بيٹھتے تھے۔مشركين كوتر آن مجيد كااحرّ ام نہ تھا۔ بيٹھے بيٹھ الل ايمان كے سامنے قرآن مجيد كانداق بنانے لگتے تھے اور امور دين برطعن كرنے لگتے تھے۔

الله تعالی شانئ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ جب تم ان ظالموں کودیکھوتو ان سے اعراض کرواور کنارہ کثی اختیار کرو۔ ہاں جب اپنی اس حرکت بدکوچھوڑ دیں اور دوسر کے سی کام میں عمل میں مشغول ہوجا کیں تو پھران کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔اگروہ استھزاء اور تسنح کررہے ہوں۔اور تم بھولے سے ان کے پاس بیٹھے رہوتو جب یاد آجائے اُٹھ جاؤ۔اور ظالموں کے ساتھ نہٹھو۔

سيم مون سورة نساء ملى جھى گذرا ہے۔ وہال اس آيت كاحوالد دير فرمايا ہے وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْ كُمْ فِي الْكِتْبِ اَنْ إِذَا سَمِعْتُمُ ايْتِ اللهِ يُكُفُورُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا قَلا تَقُعُدُوا مَعَهُمُ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (سورة نساء آيت ١١٨) الل كفر سے اگر بالكل بى دور ربيں تو ان كوحق بات كيے پنچائى جائے۔ اور نصیحت اور موعظت كا راستہ كيے نكالا جائے۔ اس كے لئے ملئے كافرورت ہوتى ہاں الشكال كاجوب دية ہوئ فرمايا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنُ عَلَى اللهِ مِنْ شَي عِ وَلْكِنُ ذِكُولِى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (اور جولوگ احتياط كرتے بيں ان پر ظالموں كے حاب ميں سے كھے بھى نہيں ہے ليكن فيخت ہے تاكہ وہ و در زيكيں)

اگردینی یا دنیاوی ضرورت سے ان کے پاس جانا ہوجائے تو جولوگ ایمان میں مضبوط ہیں اور منکر کومنکر جانتے ہوئے اپنی ذات کو محفوظ رکھ سکتے ہوں ان پر ان لوگوں کے حساب یعنی باز پرس اور طعن کرنے کے گناہ کا کوئی اثر نہ ہوگا جو تسخرو استہزاء میں مشغول ہوں' بیلوگ ان کے پاس جائیں ان کونسیحت کریں ممکن ہے نصیحت ان لوگوں کے حق میں کارگر ہوجائے اور وہ طعن و تشنیج اور عیب جوئی سے پر ہیز کریں۔ جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں۔

صاحب روح المعانی جے ہے ۱۸ انے الج بعفر سے قبل کیا ہے کہ جب بیآیت کریمہ فَسکلا تَسَقُعُدُ بَعُدَ اللّهِ تُحریی مَعَ الْسَقَوْمِ الطَّالِمِینَ تازل ہوئی تو مسلمانوں نے کہا کہ شرکین جب قرآن کریم کا استہزاء کرنے لگیں اور ہم اُسی وقت وہاں سے اُٹھ جا کیں۔ پھر تو ہم مجد حرام میں نہیں بیٹے سکتے۔ اور بیت اللّٰہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے (کیونکہ شرکین تو اپنی حرکت سے اُٹھ جا کیں۔ پھر تو ہم مجد حرام میں نہیں بیٹے سکتے۔ اور بیت اللّٰہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے (کیونکہ شرکین تو اپنی حرکت سے باز آنے والے نہیں) اس پر آیت وَ مَا عَلَی الّٰلِائِینَ یَسَقُونَ مِنْ حِشَابِهِمْ مِنْ شَیْءَ تازل ہوئی۔ جس میں بیتا دیا گیا کہ جب تم اپنے اعمال میں گے ہوئے ہوان کی مجلس میں شریک نہیں ہوتو تم پر ان کے اعمال کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور جب اختلاط ہوجائے تو ان کی نصیحت اور خیر خواجی سے بھی غافل نہ ہونا۔ میکن ہے نصیحت اثر کرجائے۔

لہو ولعب والوں کو چھوڑ دیجئے جنہیں دنیاوی زندگی نے دھوکہ میں ڈالا: اس کے بعد فرمایا وَذَرِ الَّـذِيْنَ اتَّخَدُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَا (الآية) پہلی آیت میں اس بات کاذکرتھا کہ جولوگ آیات کا تسخرواستہزاء کر رہے ہیں ان سے اعراض کرداوران کے ساتھ نہ بھو۔

اس آیت میں بیارشادفر مایا کدان سے اعراض کرنا کوئی مجلسوں کی شرکت کرنے پر بی مخصر نہیں ہے۔ بلکہ ستقل بیتھم دیا جا تا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ( بینی ترک کرنے اس دین اسلام کوجواُن کے لئے اللہ پاک نے بھیجا ہے ) لہوو لعب بنا لیا ہے۔ ان کو چھوڑے رکھوان کو دنیاوی زندگی نے دھو کہ میں ڈال رکھا ہے۔ اس کو لذتو ب میں مشغول ہیں اور آخرت سے غافل نہیں لیکن اس اعراض اور ترک تعلقات کا یہ مطلب نہیں کدان کو تبلیغ ندکی جائے۔ اس قر آن کے ذریعہ ان کو تبلیغ کرتے رہو۔ تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کی وجہ سے عذاب میں نہیں جائے اور ہلاک نہ ہوجائے۔

د نیا میں جولوگ ہدایت سے دور ہیں حق قبول نہیں کرتے آخرت میں اُن کے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست و سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔رسول کا کام تو دعوت دینا اور واضح طور پر پہنچادینا ہے۔تا کہ اسکی دعوت کوقبول کر کے آخرت کی پکڑاور عذاب سے محفوظ ہوجا کیں لیکن اگر کوئی شخص اس ہدایت کونہیں مانتا تو وہ اسکی اپنی حمالت ہے۔

میدان قیامت میں نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا ہوگا۔اوراس وقت جولوگ عذاب کی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔وہ جا ہیں گے کہ چھودے دلا کرچھوٹ جائیں اول تو وہاں فدید یعنی جان کا بدلہ دینے کے لئے پچھنہ ہوگا اور بالفرض ہو بھی اور ہرطرح کاعوض دے کرجان چھڑ انا جا ہے تو کوئی عوض اور بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔جیسا کہ سورہ مائدہ میں فر مایا۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوُانَّ لَهُمُ مَا فِي الْاَرُضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنُ عَذَابِ يَوُمِ الْقِيامَةِ مَا تُقْبِّلَ مِنْ اللهِ مِنْ عَذَابِ يَوُمِ الْقِيامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْ اللهِ مِنْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اوربِي كُل جَدِير السَّمْون كوبالقريح بيان فرمايا ہے۔

عرفرايا أُولْنِكَ اللَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا (كريدوه اوك بي جواية اعمال كا وجد عداب من يهس

كے) لَهُمُ شَوَابٌ مِّنُ حَمِيْمِ (ان كے لئے پينا ہے رم پانی ہے) جو بہت رم ہوگا۔ مورہ محمد میں فرمایا وَسُفُوا مَآءً حَمِیْماً فَقَطَّعَ اَمُعُآءَ هُمُ (اوراُن کو گرم پانی پلایا جائے گا جؤکڑے کڑے کردیگاان کی آنوں کو) وَعَدَابٌ اَلِیْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ (اوران كے لئے دردناك عذاب ہوگاان كے فركرنے كى وجہ ہے)

فا کدہ: فدکورہ بالا آیات ہے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو ایس مجلسوں اور مخلوں بیں جانا اور شریک ہونا ممنوع ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی یا رسول اللہ علیہ ہوتا ہو یا ان کا فدا قل جہاں اللہ تعالیٰ کی یا رسول اللہ علیہ ہیں ہیں جہاں سلمان اقلیت بیں ہیں اور اثر ایا جارہا ہو۔ جن ملکوں بیں مسلمان او ہے ہیں ان بیں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں مسلمان اقلیت بیں ہیں اور وشمنان اسلام اپنی اسلام دھنی بیں دین اسلام کا فداق اڑائے اور رسول اللہ علیہ ہی ہیں جہاں مسلمان اقلیت بیں ہیں اور مشمنان اسلام اپنی اسلام دھنی میں دین اسلام کا فداق اڑائے اور رسول اللہ علیہ ہی شرکت کی دعوت دیے ہیں۔

آتے اس کے لئے مجلسی منعقد کرتے ہیں۔ ڈراھے تیار کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی شرکت کی دعوت دیے ہیں۔
مسلمان جہالت اور جمافت سے ان بیں شریک ہو جاتے ہیں اور ملنماری سمجھ کر گوارا کر لیتے ہیں ای طرح بعض دشمنان سلام السیم میں ہوائے ہیں اور کی منع اسلام اور قرآن کا فداق اڑا یا جاتا ہے۔ کائی اور مین منسلام السیم میں میں اور ایک کی بی شرکت اور کی دسیم میں دین اسلام کی کی بھی چڑکا استہزاء کیا جارہا ہو ایسے درسائل کا پڑھنا حمام ہوجائے دین کا فداق اسے اپنی علی اور فلا تقی فلا ہم فدا اللہ کو می منع اللّقوم الطّالم مین پر کا استہزاء کیا جارہ ہوجائے دین کا میں میں اور فلا تقی فلا ہم فدا اللہ کو کی منع اللّقوم الطّالم میں کی بی ہی ہوجائے دیا کہ منسلام کی کہتے ہی ہیں ہوجائے دیا ہو اس کے اور کی منع اللّقوم الطّالم میں ہوجائے دیا کہ منسلام کی کہتی ہیں کہتی ہو جائے ہیں کہتی ہو جائے ہیں کہتی ہو جائے ہیں منسلام کی کہتی ہی گھر کی ہوتا ہے اور ان کو منہ تو ٹر جواب دیا البتہ بعض الی صور تیں ساسے آجاتی ہیں کہتی ہو جائے ہوں کی بوتا ہوا دور کی ہوتا ہے اور ان کو منہ تو ٹر جواب دیا دور کو منہ ہوتا ہے اس کے نو ٹر کرنا ضروری ہوتا ہے اور ان کو منہ تو ٹر جواب دیا ہوں کو خور کی منع اللّقوم میں اسلام کی کہتی ہو جائے ہوں کے منسلام کی کہتی ہو جائے ہو کہ کی ہو کہتی کر جواب دیا کہتے ہو کی کو کرنا خرور دیا ہوتا ہے اور ان کو منہ تو ٹر جواب دیا کہتے ہو کہ کی کھر کے کو کی کو کرنے کی کا کے کو کی کو کرنا خرور دی ہوتا ہے اور ان کو منہ تو ٹر جواب دیا کہتے کی کو کرنے کی کھر کے کا کو ٹر کر کا خرور دی ہوتا ہے اور ان کو خور کو کرنے کے کو کے کا کو کر کے کی کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کر کے کو کرنے کی کو کرنے کی کو کر

کے پاس جاتے ہیں اوروہ ان کے سامنے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور اعتراضات ہی کاسبق دیے ہیں اور انہوں نے جو چھ پڑھایا ہے اس کے مطابق جواب ملنے سے ڈگری ملتی ہے پھر مسلمان طلباء میں آ کرائی باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں جو

دشمنان دین سے سکھ کرآئے ہیں۔ایی یونیورسٹیوں میں داخل ہونابالکل حرام ہے۔

#### قُلْ أَنَكُ عُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُمُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى اعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْهَا مَا اللَّهُ

آپ فرماد یجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے مواجو ہمیں نفع نہیں دیتا اور جوہمیں ضرفہیں دیتا اور کیا ہم اسکے بعداُ لٹے پاؤں لوٹا دیئے جائیں جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دلیٰ

كَالَّذِي الْمَهُونَ الشَّيْطِيْنُ فِي الْكَرْضِ حَيْرَانَ لَوْ أَصْعَبْ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اغْتِنَا ا

كيابهم المخضى كالحرن موجائي جيشياطين في جنگل مثل بداه كرديا موساس حال من كرتيان موكر بعثكما تجرو باموس كرماتي بين جوائد و الماري باك

قُلْ إِنَّ هُرَى اللهِ هُوَ الْهُرُى وَأَمِنَ كَالِنُنْ لِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَأَنْ اَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَاتَّقُوهُ \*

آپ فرماد يجيئه بشک الله کی بدايت بى بدايت به اور ام كونكم مواب كه بم سارے جهانوں كے پرودكار كے فرمانبردار موجا كيں اور ير كر نماز كو قائم كرو اور رب العالمين سے وُرو۔

وَهُوَالَّذِي ٓ اِلَّذِهِ مُعْشَرُون ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ التَّمَا وَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحِقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنَّ

اوروہی ہے جس کی طرف تم جمع کئے جاؤ گے اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسانوں کواورز مین کو پیدا فر مایا۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہوجا

فَيَكُونُ \* قَوْلُ الْحَقَّ قُولَهُ الْمُلْكُ يَوْمُ بِنُفَحُ فِي الصُّودِ عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُو الْعَكِيمُ الْعَبِيرُو

موده وجائے گا کوراس کافر مان فن سے اورای کے لئے ساری تکومت ہے جس ون صور بھو تکا جائے گا۔ وہ جانے والا ہے غیب کی چیز ول کو اور فاہر چیز ول کو ساورہ تھک والا ہے

#### صرف الله کی ہدایت ہی ہدایت ہے

قىفىسىيى: تفيرۇر منتورج ٢ص يىن قىل كيا بے كەشركىن نے الل ايمان سے كہا كەتم جارے داستە كالتباع كرلواور محد عليقة كاراسته چھوژدو ـ اس يرآيت كرميمه قُلُ أَنَدُعُوا مِنُ دُون اللهِ مَالَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ـ نازل جوئى ـ

جمع عليها كاراسة بيمور دو اس پرايت رئيمه فل اندعوا مِن دونِ اللهِ مالا ينفعنا ولا يضرنا - تارل بوي - نيز حضرت ابن عباس رضى الله عنهى سے نقل كيا ہے كه انہوں نے فر مايا الله تعالى نے اس آيت ميں بطور مثال ايک شخص كى حالت بيان فر مائى ہے جو كه راسته سے بعثك گيا۔ اور جولوگ اس كے ساتھ تھے اُسے سے راسته كی طرف بكا رہے ہيں اور جنگل ميں جہاں دوراہ كم كر چكا تھا وہاں شياطين بھى موجود ہيں انہوں نے اسے پريشان كردكھا ہے دہ اسے اپنی خواہشوں پر چكا ميں ہوات ميں دہ جران كھڑ اہے۔ اگر وہ شياطين كى طرف جاتا ہے تو وہ ہلاكت ميں پر تا ہے۔ اور اگر اسے ساتھيوں كى اواز پر جاتا ہے تو ہو ہوايت يا جاتا ہے اور شياطين سے محفوظ ہوجاتا ہے۔

اہل ایمان کوکا فروں نے واپس گمرائی کی طرف لوٹ جانے کی دعوت دی اور بُت پرسی کی ترغیب دی۔ مسلمانوں کواللہ تعالی نے تعم فر مایا کہتم ان کو بچار ہی دو کیا اللہ کو چھوڑ کر جو پوری طرح نفع وضرر کا مالک ہے ہم ان کو بچاریں جو پچھ بھی نفع و ضرر نہیں دے سکتے اور کیا اللہ کی طرف سے ہدایت مل جانے کے بعد الٹے پاؤں واپس ہو جا کیں؟ ایسانہیں ہوگا۔ خدا نخواستہ العیاف باللہ الگرہم ایسا کرلیں تو ہماری وہی مثال ہوجا کیگی جیسے کوئی شخص جنگل میں راہ بھٹکا ہوا کھڑ اہوا سے شیاطین

نے جیران ہلکان کردکھا ہووہ اسے اپنی گمراہی میں ڈالنا چاہتے ہیں اوراس کے ساتھی اُسے ہدایت کی طرف نکا رہے ہیں۔ خدانخو استداگر ہم کافروں کی بات مان لیس تو ہماری وہی حالت ہوجائے گی جو اُس جیران پریشان شخص کی حالت ہوتی ہے جس کا او پرذکر کیا گیا۔

قُلُ إِنَّ هُذَى اللهِ هُوَ اللهُدَى (آپ فرماد یجئے کہ بلاشہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے) جب ہمیں اللہ نے ہدایت کی فعت سے نواز دیا توابہم کفروشرک کی طرف کیوں جا کمیں؟ وَأُمِونَا لِنُسُلِمَ لِوَبِ الْعَلَمِينَ (اورہم کو حکم دیا گیا ہے کدرب العالمین ہی کے فرماں بروار دیں) وَانُ اَقِیْہُ مُوا الصَّلُواةَ وَاتَّقُوهُ (اوریہ بھی حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرواوررب العالمین سے وُرو) وَهُوَ الَّذِی اِلَیْهِ تُحْشَرُونَ (اورونی رب العلمین ہے جس کی طرف تم جمع کے جادگ ) جب اسکی بارگاہ میں حاضر بول گے اس وقت سب کے فیصلے ہوجا کیں گے۔ہم اس کی عبادت کو کیسے چھوڑ دیں اورائی تو حید سے کیسے مندموڑیں۔

پر فرمایا: وَهُوَ اللَّذِی حَلَقَ السَّمُوتِ وَالْاَرضَ بِالْحَقِّ (اوْر بهارارب وبن ہے جس نے آسانوں اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی بالکل ٹھیک طریقے پر پیدافر مایا) وَبَوْمَ يَفُولُ كُنُ فَيَكُونُ (اور جس دن الله تعالی فرمادے گا کہ ہوجا بس ہوجائے گا) یعنی قیامت کے دن کا حشرونشر کچھ بھی مستجد نہیں۔الله تعالی کا کُن فرمادینا بی اس کے وجود میں آجانے

کے لئے کافی ہے۔

قَوُلُهُ الْحَقُ (اس كافر مادينا حق ب) وَلَهُ الْمُلُكُ يَوُمَ يُنفَخُ فِي الصُّوْرِ (اورجس دن صور پهونكا جائك سارى حومت اسى كى بوگى) كوئى بهى مجازى با اختيار باقى ندر بكا علِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ (وه جائے والا به پوشيده چيزوں كا اور ظاہرى چيزوں كا ورظاہرى چيزوں كا ورظاہرى چيزوں كا ورظائرى جيزوں كا ورظائرى جيزوں كا ورظائرى جيزوں كا تقاضا بو علم عمل بقارة جزامزاديكا ورصور پھو كے جائے ميں تاخير بونا اسكى حكمت كے مطابق ہے۔ جب اُس كى حكمت كا تقاضا بو كاصور پھو كنے كا حكم فرماديكا ۔

وَاذَقَالَ إِبْرِهِ مِهُ لِا بِمِيرِ الْمَرَ النَّخِفُ اَصْنَامًا الْهُ مَّرَافَ وَقَوْمَكَ فَى صَلَّى مَهِ مِن اور جب ابرا بیم نا بے باپ آزر ہے کہا کیا تو بتوں کو معود مات ہے؟ با شہری تجے اور تیری قوم کو کمی کرائی میں دکھ رہا ہوں وگٹ الک نوکی ابراہیم کا کماؤٹ التکموت والکرض وایکون مِن الْمُوقِدِیْن ﴿ فَلْمَا جَنَّ عَلَيْهِ الْيَكُ اورای طرح بم نے براہیم کا ماؤں کی اور نین کا طوق درکما کی سا کہ وہ بیش کرنے والوں میں ہوجائے۔ ہم جب اس پردات کا تاریخی ہا گڑو کا کو کہا گاک اللہ من ارتی فلکتا افک قال کا آجی الافولین ﴿ فلکتا کا القَّمْ بَازِعًا قَالَ هُذَا کَ نَا اللهِ عَلَيْ اللهِ فَلِیْنَ ﴿ فَلَتَا کَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰ فِلِیْنَ کُلُونَا وَ مُن اللّٰوَ اللّٰمَ مِن الْقَوْمُ الشّٰ اللّٰمَ اللّٰمَ مَن بازِعَہُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ مَن بازِعَہُ مَن اللّٰمُ وَا بازی باری کہا ہوا کے ما اللّٰمَ اللّٰمِن کَا اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ الللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِن کُلُونَ مَن مِن الْحَوْمُ الشَّالَة عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِلْ اللّٰمِلَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّ

# قال هذا ارتى هذا الكن فك الكن فك قال يقوم الى يرقى وتا تشكولون ها قى وتجهت وجي والدين المناهد والمستمالة والمستمالة والمستمالة والمستمالة والمستمالة والمستمالة والمستمالة والمستمالة والمستمالية والمستمالة وال

#### چاندسورج اورستارول کی پرستش کے بارے میں حضرت ابراہیم القلید کامناظرہ

قضسيو: حضرت ابراجيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام التي بعد آندوالي تمام انبياء كرام يليم الصلوة والسلام كه باپ بين الن كى قوم بابل ك آس پاس رئتى تقى جو آجكل عراق كاليك شهر به اس وقت و بال كابا دشاه نمرود ناى ايك شخص تفاوه خدائى كادعويدار تفاسسارى قوم بُت پرست تقى \_

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد جس کا نام آزر تھا وہ بھی بُت پرست تھا اور ساری دنیا کفروشرک میں مبتلا تھی۔ ایسے موقعہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ خالص مُؤجّد ہے۔ اللہ پاک کی تو حید کی طرف انہوں نے اپنے باپ اور قوم کو دعوت دی اور اس بارے میں انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی۔ نمرود سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ (جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت آگئم قَدَر اللہ کا اللہ کو سے مجھا یا اور کی آیت آگئم قَدر اللہ کا اللہ کو سے مجھا یا اور قائل کیا لیکن قوم نے ایک نہ مانا بُت پر سی پر ہے دہاور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ جس کا واقعہ سورہ انہیا ء (رکوع کا میں اور سورہ صافات (رکوع نمبر س) میں نہ کور ہے۔

ا بن والدسے جوابراہیم الطین نے خطاب فرمایا یہاں اس کاذکر ہے۔ حضرت ابراہیم الطین نے فرمایا اَتَسْخِدُدُ

اَصنَامًا الِهَةً ( کیا تو بتوں کو معبود بنا تا ہے) اِنْسُی اُرنک وَقُو مُکَ فِی صَلْلٍ مُّبِینٍ ( مِن تَجَے اور تیری قوم کو کھی گراہی میں دیکھا ہوں) ہورہ مریم میں ہے اِفْق اَلَ لِآبِیْهِ یا بَتِ لِمَ تَعُبُدُ مَا لَا یَسُمُعُ وَ لَایُبُصِرُ وَ لَا یُغینی عَنْکَ مَرَائی میں دیکھا ہوں ) ہورہ مریم میں ہے اِفْق الَ لِآبِیْهِ یا بَتِ لِم تَعُبُدُ مَا لَا یَسُمُعُ وَ لَایُبُصِرُ وَ لَا یُغینی عَنْکَ شَیْنًا (جَبَدابراہیم نے کہا اے میرے باپتم کیوں ایسی چیزی عبادت کرتے ہوجون سے اور ندیکھا ور تمہیں کوئی فائدہ ندرے اپنے باپ کو صراطِ متقیم کی دعوت دی اور بتایا کہ شیطان کی عبادت نہ کر واور یہ بھی فرمایا تم جس دین پر ہواس پر قائم رہے ہے اللہ پاک کی طرف سے عذاب پہنے جائے گا۔ ان کے باپ نے ساری شن ان می کردی۔ اور کوئی بات نہ مانی اور حق کے ساتھ جواب دیا۔ کہ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَا رُجُمَنَّکَ وَ الْهُجُونِيْ مَلِیًا ﴿ (اگر تو باز نہ آیا تو تجھے ضرور بالنظر ورسئگسار کر دوں گا۔ لیعنی پھر مار مار کر ہلاک کردوں گا اور تو جھے چھوڑ کر بالکل بی علیحہ وہ وجا)

حضرت ابراہیم الطیعیٰ نے جومختلف عنوانات سے اپنی قوم کوتو حید کی دعوت دی اس کے ذیل میں ستارہ پرستوں سے بھی خطاب فرمایا علامہ ابن کیٹر دشتی البدایہ والنہایہ جاص ا جم میں لکھتے ہیں کہ دشتی اور اُس کے آس پاس کے لوگ کوا کب سبعہ (سات ستاروں) کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دمشق کے سات دروازے تھے اور وہاں میلے لگاتے تھے۔ اور جھینٹ اور نذرانے پڑھاتے تھے۔ (کواکب سبعہ سے شس قرر زحل عطار د۔ مریخ مشتری۔ اور دُہرہ مراد ہیں)

اییامعلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو یہاں قرآن مجید میں فدکور ہے۔ اپنے علاقے سے ہجرت کرنے کے بعد دشق کے آس پاس کہیں پیش آیا واقعہ یہ ہے کہ ان کوایک چمکدارستارہ نظر آیا صاحب روح المعانی جے ص ۱۹۸ نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ ستارہ شتری تھا۔ اور حضرت قادہ کی طرف یوں منسوب کیا ہے کہ یہ ستارہ ذُہرہ تھا۔ بہر حال جو بھی ستارہ ہوخوب چمکدار اور روثن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا تو اس وقت جو ستارہ پرست موجود سے ان سے بطور قرض بحثیت ایک الزام دینے والے مناظر کے یوں فرما دیا کہ یہ میرارب ہے خود تو موحد سے نیر اللہ کورب نہیں مانے سے لیک ان کو آخر میں قائل کرنے کے لیے پیطریقہ اختیار کیا 'وہ ستارہ کچھ دیر کے بعد چھپ گیا تو آپ نے فرمایا کہ چھپ جانے والوں اور غروب ہونے والوں اور غروب میں عرب نہیں کرسکا' جوچھپ گیاوہ کہاں اس قابل ہوسکتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

ابھی صاف بات نہ کہی حقیقت کی طرف اشارہ فرمادیا۔ اس کے بعد چا ندنظر آیا جو بہنست ستاروں کے بڑا تھا اور خوب
زیادہ روشنی والا تھا۔ اس کود کیھرائس پہلے انداز کے مطابق فرمادیا کہ بید میرارب ہے۔ بھروہ بھی غروب ہوگیا تو اس مرتبہ
فرمایا کہ اگر میرے رب نے جھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں گراہوں میں سے ہوجا تا۔ جب ستارہ غروب ہوا تھا تو فرمایا تھا
کہ میں چھپ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی جوغائب ہوجائے اور ذاتی طور پرایک حال پر باقی نہ رہ سکے میں اسے
معبوذ ہیں مان سکتا' بات کو اپنے او پر رکھ کر کہا جو گراہوں کو دعوت دینے کا تبلیغ طریقہ ہے اس میں ان لوگوں پر تعریف تھی کہ
معبوذ ہیں ہو۔ جے اپنے او پر اختیار نہیں اسکو معبود بنائے ہوئے ہوئے جو نکہ پہلی مرتبہ ستارہ کے غروب ہونے پر وہ لوگ

كى درجه مين قائل مو چكے تھاسك چاند كغروب موجانے پر بات كا رُخ بدل ديا۔

اس مرتبہ کا اُحِبُ الْا فِلِیْنَ نہیں فرمایا بلکہ یوں فرمایا کین گئم یَھُدِدیی رَبِّی کَا کُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الطَّنا کِیْنَ اس مِس اس مرتبہ کا اُحِبُ الْا فِلِیْنَ نہیں فرمایا بلکہ یوں فرمایی کہتم بات کواپنے او پردکھااور فرمایا میرارب مجھے ہدایت ندویتا تو میں گراہوں میں سے ہوتا۔ اس میں اشارہ یہ یہان فرمادیا کہتم لوگ ستارہ پرتی کی وجہ سے گراہ ہو پھر جب سورج لکلاوہ اپنی چک اورروشی میں ستاروں سے اور چا ندسے بڑھر تھا محضرت ابراہیم النظیمیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ بدمیرارب ہے یہ پہلے دونوں چک دارستاروں سے بڑا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم النظیمٰ بھی ای دنیا میں دہتے تھے۔ اورروزانہ آ قاب کو بھی دیکھتے تھے۔ اورانہیں معلوم تھا کہ آ قاب سے بڑا دوسرا کوئی ستارہ اپنے وجود ماذی اور چک دمک کے اعتبار سے نہیں ہے' اوراس کے بعدکوئی بڑاستارہ طلوع ہونے والانہیں البذا اُنہوں ستارہ اپنے وجود ماذی اور چک دمک کے اعتبار سے نہیں ہے' اوراس کے بعدکوئی بڑاستارہ طلوع ہونے والانہیں لبذا اُنہوں نیز مرد بستوں کوقائل کرنے کا موقع تھا اسلے سورج کے غروب ہونے کا انتظار فرمایا' جب سورج بھی غروب ہوئے تا تظار فرمایا' جب سورج بھی غروب ہوئے تا وردار طریقہ پرفرمادیا۔

ینقوم اِنّی بَرِیءً مِمَّا تُشُرِکُونَ (کماے میری قوم اجن چیزوں کوتم شریک بناتے ہویں اُن چیزوں سے بری ہوں بیزار ہوں)

حضرت ابراہیم الظیلانے حاضرین کو بتایا کہ جن چیزوں کوتم معبود مناتے ہوان کوتم نے معبود حقیقی کی خدائی میں شریک کررکھا ہے۔ تمہارا بیطریقہ غلط ہے جن چیزوں کوتم پوجتے ہوبیاتو اسی خداوحدہ لاشریک کی مخلوق ہیں جس کی مشیت اور ارادہ سے ان کا وجود ہے۔ اور جس کی مشیت وارادہ سے بیآتے جاتے ہیں نکلتے ہیں اور چھیتے ہیں۔

قوم کی تجت بازی کا جواب: باد جودیہ کہ حضرت ابراہیم النظامی نے ستارہ پرستوں کودلیل سے عاجز کردیا۔ اور بتا دیا کہ جس کے قبضہ قدرت میں ان چھوٹے بوے ستاروں کا تصرف ہے جس کے حکم سے پیطلوع غروب ہوتے ہیں صرف وہی عبادت اور پرسش کے لائق ہے اور کسی بھی مخلوق کی عبادت کرنا پی خالق و مالک کے ساتھ شرک کرنا ہے جوعقلی طور پر مجھی بدترین چیز ہے 'اور اپنے بارے ہیں موقد ہونے اور شرک سے بیزار ہونے کا اعلان فر، دیا تب بھی ان کی قوم نے جت بازی جاری رکھی۔ وہ کئے گئے کہتم ہے کہتے ہو یہ چزیں عبادت کے لائن نہیں۔ ہم تو اپنے باپ دادوں کوان کی عبادت کرتے ہوئے وہ کئے گئے کہتم ہے کہتے ہو یہ چزیں عبادت کے لائن نہیں۔ ہم تو اپنے باپ دادوں کوان کی عبادت کرتے ہوئے دیں جس آ جانا چاہئے۔ حضرت ابراہیم الظیلانے نے جواب میں فرمایا آٹے تھے آجو نئی فی الله وَ قَدُ هَد بنِ (کیاتم جھے سے اللہ کے بارے میں جھٹر تے ہو حالانکہ اُس نے جھے ہدایت دی ) جب جھے ہدایت لی گئی جس کو میں پوری طرح بصیرت سے ہدایت جھتا ہوں تو اب معبود تھے کہ کو کیے چھوڑ دن ای نے جھے ہدایت دی ہادرای سے میں ہرطرح کی خیر کی امیدر کھتا ہوں۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہان لوگوں نے حضرت ابراہیم الظنی کواپے معبود سے ڈرایا ہوگا۔حضرت ابراہیم الظنی نے واضح طور پرفرمادیا کہ وَلَا اَحَاثُ مَا تُشُوِ کُونَ بِه ﴿ کہ جَن چِزوں سے جھےکوڈراتے ہویں ان سے نہیں ڈرتا) یہ توخود بے جان ہیں۔ فنع وضرر کے مالک نہیں۔

مزید فرمایا آلا آن یشتآء رَبِی شَیْناً بیمبارے بیمعبودان باطلہ تو کی بیمی ضرراور نقصان بیس پہنچا سکتے ہاں میرارب
نی اگرچا ہے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ کوئی نقصان یا تکلیف پہنچ جائے۔ میرے دب کاعلم ہر چیز کومحیط ہے۔ اَفَلا تَدَسَدُ کُسرُ وُنَ قَالَا مِنْ اَللہ کِی اَللہ کِی اَللہ کِی اَللہ کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اور مرز بیس کی پہنچا سکتے شرک پراڑے میں سے عاجز ہوجانے کے بعد اور یہ جانے کے بعد کہ تمہارے اور معبودان باطلہ کی افع اور مرز بیس پہنچا سکتے شرک پراڑے میں سے ہوتمہاری مجھ میں آجانا چاہیے اور تمہیں نصیحت قبول کرنی چاہئے۔
قال صاحب الروح جے ص ۲۰۵ می اتعرضون بعد ما اوضحت لکم عن النامل فی ان الهتکم بمعزل عن القدرة علی شی ما من النفع اوالضرد فَاکرتنا کرون انها غیر قادرة علی اضرادی (صاحب روح العالی فراتے ہیں لین کیا تم برے واضح کردیے کے بعد می اس بات می تورکر نے اللہ اللہ کے بعد کی تاور نیس ہی ہو کہ اس سے بھا کے ہو کہ تبارے معبود کی تو کی اول طاقت نیس رکھے کیا اب بی تم نیس کھے کہ وہ بیجے نصان دیے پر تاور نیس ہی )

گرفر مایاو کیف انسان ما اشر کینی میں ان پیزوں سے کیسے ڈروں جن کوتم نے شریک بنایا ہے وَ لا تَخافُونَ انْسُکُمُ اَشُورَ کُیْفَ اَشُورَ کُیْفَ الله کِ الله ان ان کی طرف سے بِخوف ہوں اور پُر امن ہوں۔ میں ان سے کیوں ڈروں۔ تم پر لازم ہے کہ معبود هیقی سے ڈرو جے نفع وضرر پہنچانے کی پوری قدرت ہے۔ اور تم نے اس کے جوشر یک تجویز کر لیے ہیں بیسب اپنے پاس سے تجویز کے ہیں جس کی کوئی سنداورد کیل الله کی طرف سے بیس ہے۔ اپنی اس حرکت بدکیوجہ سے تہمیں معبود هیقی سے ڈرنا لازم ہے۔ کی کوئی سنداورد کیل الله کی طرف سے بیس ہے۔ اپنی اس حرکت بدکیوجہ سے تہمیں معبود هیقی سے ڈرنا لازم ہے۔ فال صاحب الروح جے ص ۲۰۲ ای کیف احاف اذا ما لیس فی حیز النوف اصلا واند پر لا تعافی ن غائلة ما ہو اعظم المعنوفات فال صاحب الروح جے ص ۲۰۲ ای کیف احاف اذا ما لیس فی حیز النوف اصلا واند پر لا تعافی ن غائلة ما ہو اعظم المعنوفات واهو لها وهو اشراک کے بالله تعالی الذی فطر السّموت والارض ماهو من جملة محلوقات دیں الموارد نے کی چیز ہے اور سب سے زیادہ تر نے کی چیز ہے اور سب سے زیادہ تر نے کی چیز ہے اور سب سے زیادہ تر نے کی چیز ہے اور سب سے زیادہ تر نے کی جہاراالله تعالی الله کی کے ماتھ شرک کی جس نے اور میں اور زمینوں کو بنایا جواس کی گلوقات میں سے ہیں)

فَأَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُّ بِالْكَمْنِ إِنْ كُنتُمْ مَعْلَمُونَ (سودوول فريقول من كون سافريق الن كالمستحق بالرتم جانع بو)\_

مطلب بیہ کہ میں تو معبود حقیق کا پرستار اور عبادت گذار ہوں اور تم نے اس کے ساتھ شریک بنار کھے ہیں تم غور کرلو کہ لائق امن دامان کون ہے میں ہوں یا تم ہو؟ مجرم تو تم ہوشرک کرتے ہواور معبود حقیق سے نہیں ڈرتے اور مجھے باطل معبودوں سے ڈراتے ہوا پی صحیح سمجھ سے کام لیتے تو تمہار اعلم تمہیں صحیح راہ پرڈال دیتا۔

پھرفرمایا الّندین امنوا وکم یکیسوا اینما نهم بطلع او آیک کهم اکمن و هم مُهندون حضرت ایراہیم اور ان کی قوم کے ساتھ ان کا مکالمہ اور مباحثہ بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے ایک متقل قانون بتا دیا اور وہ ایک ہے کہ جو لوگ ایمان لاے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم بینی شرک کی طاوٹ نہ کی تو ان کے لیے امن کی ذمہ داری ہا ور ان ایمان لاے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم بینی شرک کی طاوٹ نہ کی تو ان کے لیے امن کی ذمہ داری ہو امن سے رہیں گے اور می می طے شدہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں ۔ اہل ایمان کے بارے میں بیا اس ہونے کی بشارت دیدی جو ایمان اللہ کے ہال معتبر ہاس کے علاوہ جو عقائد واعمال ہوں ان کے بارے میں کوئی کیسا ہی ہدایت پر ہونے کا دعوے دار ہووہ ہدایت پر نہیں ۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہتم بھی تو داکو مانے ہیں لہذا ہم بھی عذا ہ ہے بخوف ہونے کے مشخق ہیں ۔ اور ہدایت پر ہیں اس آیت میں جواب دیدیا کہ ان لوگوں کا اللہ کو مانا اور اللہ کنز دیک متبول و معتبر نہیں ہے جوابے ایمان میں شرک کومِلا تے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں کا اللہ کو مانا اور اللہ کنز دیک متبول و معتبر نہیں ہے جوابے ایمان میں شرک کومِلا تے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے تبویز کرتے ہیں اللہ کے ہیں ایمان میں متبر ہے جس میں اللہ تعالیٰ وصدۂ لاشریک پر اور اس کے دسولوں پر اور اس کی ترابوں پر اور اس کی ترابوں پر ایمان لائے جو اللہ نے اپنے نہوں کے ذریعہ بتائی ہیں خاتم انتمین علیہ کی اور آخرے کے دن پر اور ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو اللہ نے اپنے نہوں کے ذریعہ بتائی ہیں خاتم انتمین علیہ کے وہ تھت کے بعد تو آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی نہیں سکا۔

وتراك حمينا التينا المناه المناه على قوم المرف مركب المناه المال المناه عليه عليه الديمان المناه ال

## ذلك هكى الله يهنى به من يَعَاقِم والمُعالِم والمُعالِم المَعالِم المَعالَق المُعالَق المعلَّم المَعالَق المعلَّم المُعالِم المعلَّم المُعالِم المعلَّم المُعالِم المعلَّم المُعالِم المُع

#### حضرات انبياءكرام فيهم السَّلام كاتذكره اورأن كااقتذاءكر نيكاحكم

قفسيو: اوپر جت بيان كى جوابراجيم النظية نے ستاره پرستوں كوپيش كى اورانبيں بتايا كم فردب ہونے والامعودنييں ہوسكتا۔اور يه كہ بين تبهارے معبودانِ باطله سے نبيس ڈرتا يه دليل الله تعالى نے ابراجيم النظية كو بتا دى اوران كول بيس ڈالدى۔جس سے انہوں نے قوم كو مجھايا اور قائل كرديا اور جواب سے عاجز كرديا وَيَدَلُكَ حُدَّدُنَا مِن اَسِي مِيانِ فرمايا ہے اللہ كے بعد فرمايا۔

نسوُ فَعُ دَرَجَتِ مَّنُ نَّشَآءُ (ہم درجات کے اعتبارے جس کوچاہیں بلند کردیتے ہیں) حضرات انہاء کرا میلہم السّلام سب ہی درجات عالیہ والے تھے اوراُن میں اللہ پاک نے بعض کوبعض پر رفعت وفضلیت دی ہے جیسا کہ قبہ نہوں السّو سُسلُ فَصَّدُنَا بَعُضَ ہُمُ عَلَیٰ بَعُضِ میں بیان فر مایا ہے محضرت ابراہیم خلیل اللہ النظیمی بلند درجات والے تھے جنہوں نے اللہ کی اور نمرود کے ساتھ بحث ومناظرہ کیا جس نے اللہ کی راہ میں بہت تکیفیں اٹھا کی اور اپنی قوم سے بڑے بڑے مقابلے کے اور نمرود کے ساتھ بحث ومناظرہ کیا جس سے وہ لا جواب ہوکر رہ گیا۔ اور ان کے بعد جتنے بھی انہاء اکرام علیم السّلام تشریف لائے سب ان کی نسل میں سے ہیں سے وہ لا بوالا نبیاء ہیں۔ صلی اللہ علیہ وعلی جمیح الانبیاء والرسلین۔

حضرت ابراہیم الطیخان کے ذکر کے بعد اُن کے بیٹے الحق اور اُن کے بیٹے یعقوب علیما السلام کا ذکر فر مایا اور فر مایا کی مختلا مکنیکا کہ م نے ان سب کو ہدایت دی۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خودا پنی اولا دکو تعلیم دی۔ان حضرات نے اس کو اپنایا اور باقی رکھا اور اپنی اولا دکو بھی اس کی وصیت کی۔

حضرت نوح الطفی کانام جونوح مشہور ہاس کوبعض حضرات نے مجمی یعنی غیر عربی بتایا ہے۔علامہ کر مانی نے فر مایا ہے کہ بیافظ مریانی زبان میں اس کامعنی ساکن کا ہے کیکن حاکم نے متدرک میں فر مایا ہے کہ اُن کانام فوج النفار تھا۔اور اُن کانام نوح اسلیئے شہور ہوا کہ وہ خوف وخشیت کی وجہ سے اپنے نفس کے بارے میں زیادہ رونے والے تھے۔

اگرنو ح انظ عجی ہوتو اس نے غیر منصر ف ندہوا کہ تحرک الاوسط نہیں ہے۔ پھر قرمایا وَمِن دُورِیّت دَاؤدو سُلَیْس من وَاقْدُوبَ وَیُوسُف وَمُوسِی وَ هُرُونَ۔ اورابراہیم کی دُرّیت سے ہم نے داود سلیمان ابوب بیسف موسی اور ہارون کو طریق حق کی ہدایت کی حضرت داؤ دالطی ہوئی ہیں جنہوں نے جالوت کوئل کیا تھا اور اللہ نے ان کونی تا اور حکومت عطا فرمائی تھی 'ان کے بعد اُن کے بیٹے سلیمان الطی بادشاہ ہوئے اور نبی بھی۔ انہوں نے بیت المقدس کی تقمیر کی تھی اور

اس اعتبارے حضرت اسحاق الطبیخ اُن کے جد رائع ہوئے۔ مورخ ابن عساکرے منقول ہے کہ اُن کی والدہ حضرت اس اعتبارے حضرت اسحاق الطبیخ کی بیٹی تھیں۔ حضرت یوسف الطبیخ تو مشہور ہی ہیں۔ وہ حضرت اسحاق الطبیخ کے بوتے اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول عقیقہ نے ارشا دفر مایا کہ الکریم ابن الکریم بوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ (رواہ البخاری جام 20)

پر حضرت موی وہارون علیماالسلام کا ذکر فرمایاان دونوں کا تذکر ہ قرآن مجید میں بار بارآیا ہے۔ ہا رُؤ نَ الطبیخ موسط الطبیخ کے بھائی تصاس کی تصریح قرآن مجید میں موجود ہے ( هَارُؤُنَ آخِی اللّهُ دُیبِهِ اَزْدِیُ ) لیکن حقیقی بھائی تھے یا مال شریک اِس میں دونوں قول ہیں۔ موسط اور ہارون دونوں غیر عرفی لفظ ہیں۔

حصرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اُن کو بھین میں درختوں کے درمیان ڈال دیا گیا تھا جہاں پر پانی بھی تھا۔ قبطی زبان میں پانی کو مُؤ اور درخت کو کھا کہا جاتا ہے اسلے اُن کو مُؤ کھا کہا جانے لگا پھر عربی میں ش سے بدل گیا چونکدالف مقصورہ کی صورت میں ککھا اور پڑھا جاتا ہے اس لئے اس پراعراب فلا ہڑمیں ہوتا۔ قانون تحوی کے اعتبار سے غیر منصرف ہونا چاہئے۔لفظ ہاردن کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ عبرانی زبان میں اس کامعنی مُسخب کا ہے یعنی جو سب کو مجبوب ہو۔

اس کے بعد فرمایا وَ کَلَالِکَ نَجُزِی الْمُحْسِنِیْنَ (اورای طرح ہم ایتھے) مرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں) مین جیسے ہم نے ابراہیم الطّنظ کو اوراُن کے بعد والے حضرات کونو از ااوراُن کے اعمال پراُن کو اچھا بدلہ عطاکیا ہم ای طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اور ہماری یہی عادت ہے۔ (روح المعانی بزیادة)

اس کے بعد فرمایاوز کویٹا وَیَخیٰی وَعِیُسلٰی وَالْیَاسَ ۔ یہ می وَوَهَبُنَا کے ماتحت ہے لینی یہ حضرات بھی حضرت الراہیم الطّیٰعظہ کے ذرّیت سے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توت سے سرفراز فرمایا ۔ حضرت ذکر یا الطّیٰعظہ حضرت بی الطّیٰعظہ کے والد سے ۔ اور انہوں نے اللہ پاک سے وعا کی تھی کہ جھے ذریقت طیبہ عطا فرما ئیس ۔ باوجود ان کی بیوی کے بانچھ ہونے کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام بیٹی رکھا۔ حضرت ذکر یا الطّیٰعظہ ہی کے ذمانہ میں حضرت عیسیٰی الطّیٰعظہ کی والدہ مریم بتول بھی اُن کی والدہ کے دُعاما تکنے پر پیدا ہوئیس ۔ انہوں نے نذر مانی تھی کہ میر سے لاکا پیدا ہوتو میں بیت المقدس کی خدمت میں لگادوں گی لیکن و ہاں لا کے کی بجائے لاکی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا اور بیلا کی جلدی جلدی ہوتی چلی خدمت میں لگادوں گی لیکن و ہاں لا کے کی بجائے لاکی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا اور بیلا کی جلدی جلدی ہوتی چلی گئی۔ اور پھر اس کیطن سے بغیر کسی مرد کے واسطہ کے حضرت عیسیٰی الطّیٰعظہ پیدا ہوئے۔ یہ مارا واقعہ سور و ال عمر ان کے جسے بیانچو یں رکوع میں گذر چکا ہے۔

حضرت عینی القینا بھی بی اسرائیل میں سے تھاوراُن کا بینب حضرت ابراہیم الفیلا ہے صرف والدہ کوتط سے ملائے۔ اس اعتبار سے وَمِنُ ذُرِیَّتِهِ کَعُوم میں وہ بھی شامل ہے۔ اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ ذرّیت کا لفظ بیٹیوں کی اولا دکوشامل ہے۔ و فیہ خلاف بین العلماء (راجع روح المعانی) حضرت عیسی الفیلا کے بعد حضرت الیاس الفظ بیٹیوں کی اولاد میں سے بتایا ہے۔ الفظ بیٹیلا کا ذکر فرمایا ان کوبعض حضرات نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بتایا ہے۔

پر فر مایا کیل مِن المطّالِحِین (ید صرات صالحین می سے سے ) یعی صالحیت میں کامل سے۔ ہروہ کام جس کا کرنا مستحن ہواور ہراس کام سے بچنا جس سے نیخ کا تھم ہویہ سب صالحیت کے ضمون میں شامل ہیں۔

سب سے بڑے صالحین حضرت انہا علیہ المالام ہیں۔ پھر فر مایا وَ اِسْسَعْ مِیْلُ وَ الْیَسَعَ وَیُونُسَ وَ لُوطًا۔ اگراس کو وَمِسنُ ذُرِیَّتِ بِهِ کے بعد ذکر کئے جانے والے حضرات پر معطوف کیا جائے توبیا شکال ہوتا ہے کہ حضرت لوط النظی النظامی کی ذرّیت میں سے نہیں تھے۔ نیز حضرت یونس النظیمی کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم النظیمی کی فرنس سے۔ ابراہیم النظیمی کی سل سے نہیں تھے۔

اس اشكال كرفع كرنے كے يہال أَرْسَلْنَا يا بَعَثْنَا ياهَدَيْنَا محذوف ان لينے سے اشكال ختم موجاتا ہے۔حضرت

اساعيل العَلِيّة حضرت ابراجيم العَلِيّة كے بيٹے تھے۔ اور اُن كُنسل سے سيدنا مُحمَّق قصے جن كے ليے حضرت ابراجيم واساعيل عليها السلام دونوں نے يول دعاكي هي رَبّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اللاية حضرت المعيل كے بعد البيع كا تذكره فرمايا۔ ان كوائن اخطوب بن الحج زبتايا گيا ہے۔ مفتر بن كہتے ہيں كديكلم ججى ہاس پرالف لام خلاف قياس داخل ہوا۔ وقرء حمزة والكسائى الكيسَعُ على وزنةِ ضَيْعَم 'اورايك قول بيہ كديش كامعرب ہے والله تعالىٰ اعلم:

حضرت يونس الطالا كوالدكانام متى تقاية بنوئ علاقه كر بنوالے تقاور وہاں كر بنوالوں كى طرف مبعوث موسورة النباء (ع) ميں اور سورة سافات (ع۵) ميں اور سورة نون والقلم (ع٢) ميں قدر ب تقصيل سے بيان كيا گيا ہے، ہم اس كوانشاء الله سورة صافات كى تفيير ميں بيان كريں گے۔ چر حضرت لوط الطيفي كا تذكرة فرمايا آپ لوط بن ہاران بن آزر ہيں حضرت لوط الطيفي حضرت ابراہيم الطيف كے بھائى كے بھائى كے بھائى كے بھائى كے بھائى كے بھائى دعوت لوان كے ماتھا بن وطن سے بجرت كركے ملك شام ميں تشريف لے آئے تھے۔ الله تعالى نے ان كو بھی بنی لہيك كہا اور ان كے ساتھا بنے وطن سے بجرت كركے ملك شام ميں تشريف لے آئے تھے۔ الله تعالى نے ان كو بھی بنی اور وزر مايا اور چند بستيوں كی طرف معبوث فرمايا جن كا تذكرة سورة اعراف (ركوع نمبر ۹) ميں اور سورة شعراء وغيرة ميں فرمايا ہے تفصيل جانے كے ليے سورة اعراف كامطالعہ فرما كيں لے۔

پھرفرمایاوَ اجتَبَیْنهُ مُ وَهَدَیْنهُ مُ الی صِرَاطِ مُسْتَقِیْم (اورہم نے ان کوچُن لیااور اُن کو ہدایت دی) اس میں مضمون سابق کی تقریراورتا کید ہے۔ پھرفرمایا ذلک هُدی الله یَهُدی بِه مِن یَشَدَاءُ مِن عِبَادِه یصراطمتنیم کی ہدایت اللہ کی ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کسی کو گھمنڈ نہیں ہونا چا ہے کہ میں صاحب ہدایت ہوں۔ حضرات انبیاء ہوں یا اولیاء سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یا قت ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہاورصراط متنقیم پر باقی رکھا۔

پرفر مایاوَ آفُو اَخُوا اَحَدِط عَنْهُمْ مَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ (اورگریداوگ شرک کرتے تو جوهل کیا کرتے تھے وہ سب ثواب کے اعتبار سے باطل ہوجاتے) کیونکہ شرک اور گفرتمام اعمال کو باطل کر دیتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے شرک اور کفر کا صدور نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اُن سے گناہ بھی سرز ذہیں ہوتے کیونکہ وہ معصوم ہیں بطور فرض یہ بات فرمائی اوراس سے دوسروں کوسبق مل گیا کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام کا بیا اللہ ہو دوسراکوئی شخص جو مشرک ہوگا اُس کے اعمال صالحہ (جو بظاہر دیکھنے میں اعمال صالحہ ہیں) کا ثواب کیے مل سکتا ہے کا فراور مشرک کے اعمال باطل ہیں اور اگر کسی نے اسلام کے زمانہ میں اعمال کے اور پھر مُرتہ ہوگیا تھا اس کے اعمال بھی باطل ہیں۔

پرفرمایا اُولئیک الگذیئ انگینهٔ الکِتب وَالْحُکُم وَالنّبُوّةَ (یدوه لوگ بین جن کوجم نے کتاب دی اور حکم دیا اور خوت عطاکی) اس میں جولفظ کتاب ہاں ہے جنس مراد ہے جس جس نی کوجو کتاب کی عموم جنس میں اُن سب کا ذکر آگیا۔ اور الحد حکم جوفر مایا اس سے حکمت یعنی حقائق الاشیاء کی معرفت مراد ہے اور لوگوں کے درمیان صحیح حجے فیصلے کرنا بھی مراد لے تنتیے بین کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیجم السلام اپنی امتوں کے درمیان فیصلے بھی فرماتے متے۔ ان حضرات کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ لفظ نبوت وارد ہوا ہے لفظ رسالت نہیں ہے نبی تو ہر پنج بمر ہے لیکن رسول کے بارے میں علماء فرماتے بیں کہ رسول وہ ہے جنے شریعت اور خی کتاب دی گئی ہو۔

لفظ نق قال کرسب کوضمون بالا میں شریک فرمالیا۔ پھرفرمایا فَان یُکُفُرُ بِهَا هُوُلَآءِ فَقَدُ وَ کُلُنَا بِهَا قَوْمًا لَیْسُوا بِهَا بِکَفِویُنَ مُواکریں (جس میں سیدنامحمد رسول عَلَیْ اور قرآن کا انکار کریں (جس میں سیدنامحمد رسول عَلَیْ اور قرآن کا انکار کھی ہے کیونکہ ان حفرات کی نبوت کی فررسول اللہ عَلَیْ نے اور قرآن مجیدنے دی ہے اسو ہم نے اس کے لئے ایسے لوگوں کو مقرر کردیا ہے جواس کے منکر نہیں ۔ یعنی انبیاء سابقین علیم السلام کی نبوت پرائیان لانے والے اور خاتم الانبیاء عَلیْ الله اور آخری کتاب قرآن مجید پرائیان لانے والے لوگوں کو کثیر تعداد میں ہم نے مقرر کردیا ہے ایمان لانے والے لوگوں کو کثیر تعداد میں ہیں ۔

پر فرمایا أولئنک الگذین هَدَی اللهُ فَبِهُداهُمُ الْعَتَدِهُ یه وه حضرات بین جن کوالله نے ہدایت دی - سوآب ان کی ہدایت کا اتباع کریں - مفسرین فرماتے بین کہ اصول ایمان یعنی توحید اور ایمان بالملائکہ اور ایمان بکٹب الله ورسلہ اور ایمان بالیوم الآخر میں ان حضرات کی اقتداء کا حکم ہے۔

نیز حضرات انبیاء کرام میہم السلام کی جوصفات تھیں (عبادت ذُہد شکر کو اضع اور تظرع) ان چیزوں میں ان کا اقتداء کرنا مراد ہے۔ ان حضرات نے اپنی قوموں کے انکار اور ایذاء رسانی پر صبر کیا۔ جلم سے کام لیا آپ بھی اسکوا ختیار کریں سورہ می کے بحدہ کے بارے اختلاف ہے۔ حضرات شوافع کے نزد کیک سورہ می میں بجدہ تلاوت واجب نہیں ہے جے بخاری محتام میں میں میں ہوئے تا ہوئے آ ہے بحدہ پر بجدہ کیا تو حضرت محتام میں میں میں ہوئے تا ہوئے آ ہے بحدہ پر بجدہ کیا تو حضرت مجاہرتا بھی جوان کے شاگر و جیں انہوں نے دریافت کیا کہ آپ نے کس دلیل سے یہاں بحدہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہ میں بڑھے۔

وَمِنُ ذُرِّ يَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمُنَ اللَىٰ قوله تعالَىٰ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَيِهُداهُمُ اقْتَدِهُ \_ حضرت داؤ دعليه السلام ان حضرات میں مصحبی کی افتداء کا تبهارے ہی کو حکم دیا گیا۔ رسول الله علیہ نے دہاں مجدہ کیا (لہذا ہم بھی مجدہ کرتے ہیں ) حضرت امام ابو حذیفہ کے نزدیک سورہ ص کا مجدہ داجب ہے۔

و كافك و الله حق قل و الخوال الكون الكون الله على بشير من شي في قل من انزل الكون الكون الدوكون في الله كان المراك و كان الكون الدوكون في الله كان المراك و كان المراك الله كون المراك المرك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك الم

#### يهود يول كي ضداور عِنا دكاايك واقعه

اِذَ قَدَالُدُوا مَنَ الْدُولَ اللهُ عَلَى بَشُو مِن شَنَى وَرَجَدانهوں نے کہا کہاللہ نے کی بھر پر پچوجی نازل نہیں کیا) حضرت مجاہرتا بھی نے فر مایا اس سے مشرکین کم مُر او ہیں جنہوں نے یہ بات کی اور بعض حضرات نے فر مایا کہ اس سے یہودی مواد ہیں۔ وُرّمنثورج ۲۳ ص ۲۹ میں ہے کہ مالک بن صیف ایک یہودی تھا۔ وہ آنخضرت علیہ ہے جھڑا کرنے لگا۔ یہ علماء یہود میں سے تھا اور بھاری بدن والا تھا۔ آپ نے اس سے فر مایا کہ میں تخبے اللہ کی تم ویتا ہوں جس نے حضرت موکی علیہ السلام پر توریت نازل فر مائی کیا تو توریت میں بی مضمون پاتا ہے کہ اللہ تعالی بھاری جسم والے عالم سے بعض رکھتا ہے یہ بین کروہ فصیہ ہوگیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی تم اللہ نے کی بھر پر پچھ بھی نازل نہیں فر مایا۔ وہ ضد میں آکر سے بات کہہ گیا۔ اور الفاظ کے عموم سے توریت بھریف کے نازل ہونے کی بھی نئی ہوگئی۔ اس کے ساتھی جوموجود تھا نہوں نے بھر نے احساس بھی دلایا اور کہا کہ افسوس ہے تو ایس بات کہد کہا۔ اور الفاظ کے عموم سے توریت بھریف کے نازل ہونے کی بھی نئی ہوگئی۔ اس کے ساتھی جوموجود تھا نہوں نے اس میں بھی اور اپنی بات و ہرائی کہ اللہ نے کہ اللہ نے کہ اور اپنی بات و ہرائی کہ اللہ نے کہ اللہ نازل فر مائی۔ یہ عناد کی صد ہے کہ صدیمی آکرانسان اپنے مسلمہ عقائد کا بھی انکار کر بیٹھے اور اپنے دین وایمان کا بھی منکر ہوجائے۔

بعض لوگ بہت ہی عذرہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانے ہیں کیان اللہ کی بطش شدیداورموا خذہ ہے ہیں درتے۔ جوشِ غضب میں گفرید با تیں کہہ جاتے ہیں۔ اللہ جل شائہ نے فرمایا وَمَا قَلَدُ رُوا اللهُ حَقَّ قَلْدِهِ (کہ انہوں نے اللہ کی ذات وصفات کو ایمانہیں مانا جس طرح مانا تھا) اللہ کی ناراضگی اور گرفت کا اندیشہ آئیں بالکل نہیں۔ یہ جانے ہوئے کہ اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں پھر بھی جرائت جا ہلانہ کر کے یہ کہددیا کہ اللہ نے کسی بھر پہری بھی بھی نازل نہیں فرمایا اللہ کا اللہ نے کہ اللہ نے کہ ایک نہیں فرمایا ہوئے کہ اللہ نے جونور تھی اور لوگوں کے لئے ہوایت تھی) اس میں بطور استفہام تقریری اُن ہی لوگوں سے سوال فرمایا جومنکر ہور ہے تھے اور عناد میں یوں کہ گئے کہ اللہ نے کسی بھر پر پھی بھی نازل نہیں فرمایا۔ ان سے سوال فرمایا جومنکر ہور ہے تھے اور عناد میں یوں کہ گئے کہ اللہ نے کسی بھر پر پھی بھی نازل نہیں فرمایا۔ ان سے سوال فرمایا جومنکر ہور ہے تھے اور عناد میں یوں کہ گئے کہ اللہ نے کسی بھر پر پھی بھی نازل نہیں فرمایا۔ ان ان اوگوں سے سوال فرمایا کو تھی ہوئے اور مانے در ہوکہ اللہ تعالی نے معزت مولی علیہ السلام پر توریت شریف نازل فرمائی سوال فرمایا کہ اب تھی تھی ہوئے اور مانے در ہوکہ اللہ تعالی نے معزت مولی علیہ السلام پر توریت شریف نازل فرمائی سوال فرمایا کہ اب تک تو تھی ہوئے اور مانے در ہوکہ اللہ تعالی نے معزت مولی علیہ السلام پر توریت شریف نازل فرمائی موال فرمایا کہ اب تک تو تھی ہوئے اور مانے در ہوکہ اللہ تعالی نے معزت مولی علیہ السلام پر توریت شریف نازل فرمائی موریت شریف نازل فرمائی میں موریش نازل فرمائی کے موری علیہ السلام پر توریت شریف نازل فرمائی موریت شریف نازل فرمائی کے موریک کے انسان کی موریک کے موریک کے اللہ کی موریک کے موریک کے موریک کے موریک کی موریک کے انسان کی موریک کے موریک کے موریک کے موریک کی موریک کے موریک کے موریک کے موریک کی موریک کے موریک کی موریک کے موریک کے موریک کی موریک کے موریک کی موریک کی موریک کے موریک کے موریک کی موریک کے موریک کی موریک کے موریک کے موریک کی موریک کے موریک کے موریک کی موریک کی موریک کے موریک کے موریک کے موریک کی موریک کی موریک کی موریک کے موریک کی موریک کے موریک کی موریک کی موریک کے موریک کی کر موریک کے موریک کی موریک کے موریک کی موریک کے موریک کی موریک کی موریک کی موریک کے

اوراب كهدر به موكدالله في كسى بشر بريجي بهي نازل نبيل فرمايا كيابية ق اور حقيقت كاا نكارنبيل ب

ساتھ بی علاء یہود کے ایک بدترین کردار کا تذکرہ فر مایا اور وہ یہ کہ تنہ کو اُسٹہ فَ اَسٹہ وُ اُسٹہ وُ اُسٹہ وُ اُسٹہ کُونَا اُسٹہ کہوئی کی گا گاب بنانے کے مختلف اوراق میں رکھ چھوڑا ہے۔ جس میں سے کچھ فاہر کرتے ہواور اکثر کو چھپاتے ہو) جب ان کے عوام کچھ بات ہو چھنے کے لئے آتے تھے تو صندوق وغیرہ میں ہاتھ ڈال کرکوئی سابھی ایک ورق نکال لیتے تھے اور سائل کے مطابق پڑھ کر سنادیتے تھے۔ تاکہ اس سے کچھ مال مل جائے نیز توریت شریف میں جو حضور اقد کی تالیق کی فعمت میان کی گئی تھی جے وہ جانے تھا ہے عوام سے اسکو جھپاتے تھے۔ توریت شریف میں جو حضور اقد کی تالیق کی فعمت میان کی گئی تھی جو وہ جانے تھے اور ان کی بجائے جھپاتے تھے۔ اور ان کی بجائے دوسراتھم بھی تے تھے۔ اور ان کی بجائے دوسراتھم بھی تھے۔ اور ان کی بجائے دوسراتھم بھی تھے۔ جسیا کرزانیوں کرج کے بیان میں اسکی تفصیل گذر بھی ہے۔ (انو ار البیان ص ۹۰ جس)

پرفرمایا وَعُلِمُتُ مُمَا لَمُ مَعُلَمُوا آنَتُمُ وَلَا ابَانْکُمُ (اورتم کوه با تی بتالی گئیں جن کونتم جانے تھاورنہ تمہارے باپ داداجانے تھے) قُلِ اللهُ آپ فرماد بجے اللہ نے نازل فرمائی) اس کی تغییر میں اور ترکیب نوی میں متعدد اقوال ہیں جوصا حب روح المعانی نے ذکر کئے ہیں اقرب ترین تغییر ہمارے نزدیک وہ ہے جوصا حب بیان القرآن نے اختیار کی۔ وہ تحریفر فرماتے ہیں کہ مطلب ہے کہ جس توریت کی بیحالت ہے کہ اس کواوّلاً تو تم مانے ہودوسرے بوجہ نور اور بدی میرے ہروت تمہارے استعال میں ہے گواستعال شرم ناک ہے لیکن اسکی وجہ ہے کہ ان اور بدی ہونے کے مانے کے قابل بھی ہے۔ تیسرے ہروت تمہارے استعال میں ہے گواستعال شرم ناک ہے لیکن اسکی وجہ ہے کہ ان افکار تو نہیں رہی۔ چو تھے تمہارے تو میں وہ بڑی فعت اور منت کی چیز ہے۔ اس کی بدولت عالم بن بیٹھے ہو۔ اس حیثیت سے بھی اس میں شخبائش افکار کی نہیں۔ بی بتالاؤ کہ اسکوس نے نازل کیا ہے اور چونکہ اس سوال کا جواب ایسا متعین ہے کہ دولوگ بھی اس کے سواکوئی جواب ند دیتے اسلئے خود ہی جواب دینے کے لیئے حضور کو تھم ہے کہ (قُلِ اللهُ ) کہ متعین ہے کہ دولوگ بھی اس کے سواکوئی جواب ند دیتے اسلئے خود ہی جواب دینے کے لیئے حضور کو تھم ہے کہ (قُلِ اللهُ ) کہ متعین ہے کہ دولوگ بھی اس کے سواکوئی جواب ند دیتے اسلئے خود ہی جواب دینے کے لیئے حضور کو تھم ہے کہ (قُلِ اللهُ ) کہ متعین ہی کہ دولیک کی اللہ تو ایک کے دولوگ بھی اس کی کورکوٹازل فرمایا ہے۔

پرفرمایا فسم ذرگه فی خوصه می ملعبون (پران کوچود دیج اپی فرافات میں کھیلتے رہیں گے) مطلب یہ ہے کہ جو کاب حضرت موکی الطبیعی پرتازل کی گئی پروگ اسے مانتے بھی ہیں اور پھرعناد میں یوں بھی کہد گئے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھے بھی نازل نہیں کیا۔ اُن سے یہ سوال فرمانے کے بعد کہ توریت کس نے نازل فرمانی خود ہی جواب دیجے کہ اللہ نے نازل فرمانی ۔ پھر بھر یہ جواب ساکران کوچھوڈ دیجے لینی ان کے پیچھے نہ لگیئے آپ کا فرض مصبی بتادینا ہے منوانا نہیں ہو وہ اپنی فرافات میں گئے رہیں گے۔ اپناانجام دیم لیس گے دہیں گے اور انہیں پھر بھی جائے گا کہ حسن عاقب مؤمنین مقین کے لئے ہے۔
قال ابن کئیر ای شم دعهم فی جھلھم و صلالھم یلعبون حتی یاتیھم من اللہ الیقین فسوف یعلمون الھم المعاقبة اَمُ لیمان کی طرف سے نہیں یقین آئے گا توعم ہر جان لیس گے کہ کوران کوان کی جہالت اور گرانی میں بھی بندوں کے لئے ہیاں تک کہ اللہ تعالی کو خور کے بیاں اللہ تعالی کو خور کے کہاں تاکہ کے اللہ تعالی کو خور کے کئے ہے اللہ تعالی کے مقی بندوں کے لئے ہے) اللہ تعالی کو خور کی بندوں کے لئے ہے)

فائدہ: رسول علی نے بیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری امت پروہ دَورآئے گاجو بنی اسرائیل پرآیا تھا جو بنی اسرائیل نے

کیا۔ بدلوگ بھی وہ سب پچھ کریں گے (حذوالنعل بالنعل) (مشکوۃ المصابح ص، ۳) آپ کی اس پیشین گوئی کا مظاہرہ

ہوتا رہتا ہے مسلمان بنی اسرائیل کے طور طریقے اختیار کئے ہوئے ہیں اور بہت سے وہ لوگ جو خرہب کی طرف منسوب

ہیں پیری مریدی کی گدیاں سنجالے بیٹھے ہیں اُن کا وہی کسب دنیا والا ڈھنگ ہے جو بنی اسرائیل کے لوگوں کا تھا۔ خود

ہرایت سے دُور اُرتاع سنجالے بیٹھے ہیں اُن کا کہا ہدایت دیں؟ صرف جلب زر کے لیے گدیاں سنجالے بیٹھے ہیں اور

قروں کے مجاور سنے ہوئے ہیں۔

جود نیا کے طلب گاروں پیروں کا حال ہے وہی جھوٹے معیان علم کا طریقہ ہے جنہیں جاہ و مال کی طلب ہے۔ ایسے لوگ جانے بوجھتے ہوئے جھتے ہوئے جے مناظرہ کو جھتے ہوئے جسے مناظرہ کرتے ہیں تا کہ عوام ہم سے نہ کٹ جا کیں۔ اہل حق سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور قرآن وحدیث کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور قرآن وحدیث سے ایک مطلب کے موافق تحریف کر کے استدلال کر لیتے ہیں۔ جسے ایک مرق علم نے آئے خضرت سرور عالم علیقے کی سے ایپ مطلب کے موافق تحریف کر کے استدلال کر لیتے ہیں۔ جسے ایک مرق علم نے آئے خضرت سرور عالم علیقے کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے بھرے جمع میں کہ دیا کہ قرآن مجید میں آلا واللہ اللہ منہیں ہے۔

اس پرایک حافظ صاحب اُٹھ کرچل دیے توانی ہے کہ لگا کددیکھووہ چلاوہ ابی ا حافظ صاحب موصوف نے کہا کہ میں اسلئے جارہا ہوں کرتو نے فلط بیانی کی ہے کرتر آن مجید میں لا الد الااللہ نہیں ہے حالانکہ قرآن مجید میں موجود ہے۔
مقرر کہنے لگا کہ قرآن میں لا الد الا اللہ کہاں ہے؟ حافظ صاحب نے کہا قرآن مجید لاؤتو میں نکال کر بتاوں ۔ قرآن مجید لایا گیا ۔ حافظ صاحب نے کہا قرآن مجید لایا گیا ۔ حافظ صاحب نے نکال کردکھا دیا (سورہ صافات رکوع ۲) اورسورہ محدرکوع ۲ میں لا الدالا اللہ موجود ہے جب قرآن مجید میں نکال کردکھا دیا تو مقرر کہنے لگا کہ بیوہ ہایوں کا قرآن ہے ۔ ان لوگوں نے اپنی پاس سے لکھ دیا ہوگا۔
قرآن مجید میں نکال کردکھا دیا تو مقرر کہنے لگا کہ بیوہ ہایوں کا قرآن ہے ۔ ان لوگوں نے اپنی پاس سے لکھ دیا ہوگا۔
اپنی بات کی بی میں ایسی جمارت کرنا بالکل اس طرح کی بے باکی ہے جیسے ما لک بن صیف یہودی نے فسانیت کی وجہ سے یوں کہ دیا کہ اللہ نے کہم میں ناز لنہیں فرمایا۔

روافض میں تویہ بات بہت بی زیادہ روائی پذیر ہے کہ خود سے جو اپنادین تراش لیا ہے اس کے مقابلے میں احادیث شریفہ کی تصریحات کوتو کیا مانے ۔قرآن مجید کے صریح اعلانات کے متکر ہیں۔ اپنی بات رکھنے کے لیے قرآن کی تحریف کے قائل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے سورہ تو بہ میں سابقین مہاجرین اقلین اور اُن کے متبعین بالاحسان کے لیے جو دَ صِسی اللہ مُعنیٰ مُور وَضُو اعنٰ مُ کا اعلان فر مادیا۔ یہ لوگ اس سے راضی ہیں اور مہاجرین وانسار کو کا فر کہتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیا ہے بیش کہ مامنے قرآن مجید کی آیا ہے بیش کی جاتی ہیں جن میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مدی وستائش ہے تو کہد دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہوئی ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کریوں کہد ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بدا ہوگیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کو پہت

نة قاكرياوك بعدين كافر موجائيس كر العياذ بالله)

کیسی ڈھٹائی اورہٹ دھری ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف جہل کی نسبت کرنے کو تیار ہیں۔لیکن اپنی خودتر اشیدہ بات کوغلط کہنے کو تیار نہیں۔ جتنے بھی گراہ فرقے گذرے ہیں یا اب موجود ہیں سب کا یہی حال ہے۔

#### وَهٰ ذَاكِتْكِ ٱنْزَلْنَهُ مُلِالْا مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْرِ وَلِمُنْذِدَ أَمَّ الْقُرْى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ

اور یک آب ہے جوہم نے نازل کی ہے بوی برکت والی ہے اپنی کم ابول کی تقدیق کرنے والی ہے اور تاکم پیکسالول کواوراس کے آس پاس کے ہے والول کوڈرا کیں۔ اور جولوگ

#### يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْعَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ٩

آخرت کالیقین رکھتے ہیں اس پرایمان لاتے ہیں اوروہ اپن نماز کی پابندی کرتے ہیں

#### قرآن مجیدمبارک کتاب ہے سابقہ کتب کی تقیدیق کرتی ہے

قسف میں: یہودنے یہ جو کہا کہ اللہ تعالی نے کچھ بھی نازل نہیں کیااس سے قرآن مجید کا اٹکار بھی لازم آگیا۔ لہذا قرآن مجید کے نازل فرمانے کا مصل ہی تذکرہ فرمایا۔ اور قرآن مجید کی دوصفات بیان فرمائیں اوّل یہ کہ مبارک ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی دوسری کتابوں کی تقید بی کرنے والا ہے۔

صَاحب روح المعانى بح كص ٢٢١ مُبَارَك كَ تغير كرت موئ لكفة بين اى كثير الفائدة والنفع لا شتماله على منافع الدارين وعلوم الاوّلين والأخوين ليني بيكتاب بهت زياده فائده والى بهاسك كداس بين دونول جهان كيمنافع بين اورادٌ لين اورا خرين كي علوم بين -

قرآن مجید کی دوسری صفت بیربیان کی کہ اس سے پہلے جواللہ کی کتابیں بیں اُن سب کی تقدیق کرنے والا ہے'اس میں یہودیوں کو تنبیہ ہے کہ اس کتاب سے مخرف نہ ہوں جو کتاب تمہارے پاس ہے بیہ کتاب اس کے معارض نہیں ہے بلکہ اس کی تقعدیق کرتی ہے۔

توریت شریف پر بھی ایمان لا دَاوراس کتاب پر بھی۔ پھر فرمایا وَلِتُنْفِرَ أُمَّ الْقُوری وَمَنْ حَوْلَهَا آورتا که آپ ڈواکیں وَریت شریف پر بھی ایمان لا دَاوراس کتاب پر بھی۔ پھر فرمایا وَلِتُنْفِر اُمَّ الْقَرَیٰ کَمُ معظمہ کا ایک نام ہے۔ نزول قرآن اُمّ القریٰ کم معظمہ کا ایک نام ہے۔ نزول قرآن کے زمانہ میں چونکہ آس پاس کی بستیوں میں یہ بڑی بستی تھی اورا پی ضرورتوں کے لئے لوگ یہاں آتے جاتے تھے۔ اس کے نام القریٰ (بستیوں کی ماں) کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس میں قرآن مجید کا مقصد نزول بیان فرمایا اوروہ یہ کہ اس کے ذریعیا بل کہ اوروم اِس کی آس پاس کی بستیوں کوئی کی وعوت دی جائے اور خالفت تی سے ڈرایا جائے۔

لفظ وَمَنُ حَوُلَهَا کامعداق کمکرمدے آس پاس کی بستیاں ہیں۔اوربعض حضرات نے پوری دنیا مراد لی ہے۔ کیونکدرسول اللہ علی احداث تمام جنات اور انسانوں کے لئے ہے۔ای لئے دوسری جگد قرآن مجید میں فرمایا۔ وَاُوْحِیَ إِلَیٌ هٰذَا الْقُوانُ لِانْلِرَكُمْ بِه وَمَنْ اللّهَ (سورهانعام ٢٥) آخر هی فرمایا وَاللّهِ بِهَ اَهُونُونَ اِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

الله تعالی پرافتر اءکر نیوالوں اور نبوت کے جھوٹے دعو بداروں سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا؟

قف مديو: اس سے پہلی آیت میں بعض ببودیوں کا ذکر تھا جنہوں نے ضداور عناد کے جوش میں کہددیا کہ اللہ نے کمی بھر پر پچر بھی نازل نہیں فرمایا۔اب اُس شخص کا ذکر ہے جو اللہ تعالی پر جھوٹ بولے اور اللہ کی طرف بیہ بات منسوب کرے کہ اُس نے جھے نبی بنایا یا کسی اور طرح سے اللہ پر افتراء کرے مثلاً بوں کہے کہ اللہ نے اُس کے بین اللے ہیں یا اللہ نے میں کھی ویا کام نازل کروں گا جیسا اللہ نے نازل کیا میسراین کیٹرج میں اللہ اللہ نے باوں کے کہ میں بھی ویا کلام نازل کروں گا جیسا اللہ نے نازل کیا میسراین کیٹرج میں ہیں۔

انوار البيان جلام

١٥٥ سَأْنُولُ مِثْلُ مَا أَنُولَ اللهُ كَاتْسِر كرت بوت كلية بيراى من ادعى انه يعارض مَا جاء من عند الله من الوحى لين ال سے بر حركون ظالم بوگا جويدو عرك كرالله في جوي حددي بيجي ہے بي اس كامعارض كرول گا اورأس جيسي عبارت بنالول گا۔

علاء فرمایا ہے کہ بیآ یت مسلم کا اب کے بارے میں نازل ہوئی جس نے رسول الله علی کے زماندی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بیخص تک بندی کے طور بر کچھ جملے بنالیتا تھا اور پچھ شعبدہ بازی بھی کر لیتا تھا جب لوگوں کے سامنے قرآن مجيد كاچين آيا كماس جيسي ايك سورت بناكرلاؤتواس پعض لوگول في اپني جهالت سے كچھ جملے بنائے تھے ليكن خودى آكس بس ان كونا قابل معارضة تعليم كرليا تفار

مسلمہ كذاب نے بھى كھ جلے بنائے تھے وہ بھى ايسے بى جاہلانداوراحقاند تھے۔قرآن مجيد كے مقابلہ من ند كوئى لاسكاب اورندلا سكے كالبعض لوكر سكو قائد بنے اور مشہور ہونے اور عوام الناس كوا بنا معتقد بنانے كاشوق ہوتا ے۔اپے لوگوں نے خاتم النمين علق کے بعد نبوت کے دعوے کئے۔آپ کے بعد جتنے بھے مرعمان نبوت گذرے ہیں سب ذکیل وخوار ہوئے بعض لوگوں نے مسیح موفود ہونے کا اور کسی نے مہدی بننے کا دعویٰ کیا۔ جموع کا سہارا کہاں تك لياجاسكا ب-اس طرح كسب لوك ذليل موكرنا پيدمو كئے۔

كافرول كى ذلت موت كے وقت: جمولے معيان نبوت كوسب سے برا ظالم بتانے كے بعد ظالموں ك وْلت اور بدحالى اورموت كونت كى تكليف كا تذكر وفر ما ياوَلَوْ تَواى إذِ الظُّلِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَآئِكَةُ بَا سِطُوا اَيْدِيْهِمُ اَخُرِجُوآ اَنفُسَكُمُ اَلْيَوْمَ تُجُزَوُنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمُ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقّ وَ كُنتُمْ عَنُ الله مَسْتَكْبُوونَ (اوراكرتود كيماس موقعكوجب كمظالم موت كاختيول من مول كاورفر شية اينهاته پھیلائے ہوئے کہدرہ ہول کے کہ نکالوائی جانوں کو۔ آج تم کواس کے بدلہ ذات کاعذاب دیا جائے گا کہتم اللہ کے ذمدوه بات لگاتے سے جوناح تھی اورتم اسکی آیات کے قول کرنے سے کبر کرتے ہے)

لعني آيات قبول كرنے كوائي شان كے خلاف بجمع تعے اور تبهار فيفول كو يات كے قبول كرنے ميں عاراور ذلت محسوں ہوتی تھی اورتم بیجھتے تھے کہ اللہ کی آیات کے سامنے جھکنا ہماری خودداری کے خلاف ہے۔جس نے اللہ کے ذمہ جھوٹ لگایااور بیکھا کہ اللہ نے کوئی چیز تازل نہیں فرمائی اورجس نے اللہ کے کلام کامعارضہ اور مقابلہ کرنے کی بات کہی اور جس نے نبوت کا جمونا دعویٰ کیاان لوگوں کا بیسب عمل دنیاوی برائی اور جاہ واقتدار حاصل کرنے اور حاصل شدہ قیادت اور پیشوائی اور بردائی کی حفاظت کے لئے تھاان کے لئے ذلت کاعذاب نے جوموت کے وقت سے شروع ہوگا۔

كافرول كوموت كوفت جوعذاب بوتاب اسكاذ كرسورة محمض بعى فرمايا بارشادفرمايا فَسكَيْفَ إِذَا مَسوَفَتْهُمُ الْمَلَائِكُمَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوْهَهُمُ وَادْبَارَهُمُ (لِي كيامال موكاجب فرشة ان كي جانين تكال رج مول كارر ب

ہوں گےان کے چروں اور پشتوں کو)

لَا تُمَفَّتُ لَهُمُ اَبُوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخَيَاطِ - (نہيں كھوكے جائيں گان كے ان كے دروازے اورنيس داخل ہوں گے جنت ميں يہاں تك كداون سوئى كا كديس داخل ہو جائے) اونٹ سوئى كے ناكديس ہوسكتا للبذاكا فرجى جنت ميں داخل نہيں ہوسكتے۔

بیصد بے طویل ہے جس میں اس کے بعد عذا بقر کا ذکر ہے۔ جو مقتلو قالمصابح ص ۱۳۲ پر بحوالہ مندا حد فدکور ہے۔

پوری مدیث ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورہ اعراف کی فدکورہ بالا آیت کے ذیل میں تکھیں گے معلوم ہوگیا کہ کا فرکا عذا ب
موت کے وقت سے شروع ہوجا تا ہے اور پھر قبر میں بھی عذا ب ہے۔ حشر میں بھی ہے اور اس کے بعد دوز ن میں بھی ہے
جو دائی ہے کا فر کے عذا ب کی ابتداء تو موت کے وقت سے ہی ہوگی اور اس کی انتہائیس ہے۔ ابدالآ باد ہمیشہ ہمیشہ عذا ب ہی میں رہے گا۔ فہتنا اللہ علی الایمان و اماتنا عَلَی الله لای۔ (الله تالی بیاب تدم کے دو ہو ہو ایک علی الایمان و اماتنا عَلَی الله لای۔ (الله تالی بیاب بیاب تدم کے دو ہو ہو ہو گا۔ وقت کے دو تا ہے کہ دو گا و راس کی انتہائی ہو گا ہو ہو ہو ہو ہو گا کہ دو تا ہو ہو گا کہ ہو گا کہ دو تا ہو گا ہو ہو گا کہ دو تا ہو گا کہ دو تا ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا کہ دو تا ہو گا ہو ہو گا کہ دو تا ہو گا ہو ہو گا کہ دو تا ہو گا کہ دو تا ہو گا ہو ہو گا کہ دو تا ہو گا کہ دو تا ہو ہو گا کہ دو تا ہو گا ہو ہو گا کہ دو تا ہو گا کہ دو تا ہو گا کہ ہو گا کہ دو تا ہو گا کہ دو تو تا ہو گا کہ دو تا ہو گا کہ ہو گا کہ دو تا ہو گا کہ گا کہ دو تا ہو گا کہ کا دو تا ہو گا کہ کا دو تا ہو گا کہ دو تا

اصحاب سادر ہر جماعت سے ملیحدہ ہوکر بالکل عبا حاضر ہوگا۔ سورہ مریم شن فر مایا لَقَدْ اَحْصنهُمْ وَعَدُهُمْ عَدًا وَ کُلُهُمْ

البِنب بِهُومُ الْفِينَمَةِ فَورُدًا (بیشک اُس نے سب کو اُرکرد کھا ہے اور ہرایک اس کے پاس عبا آئے گا) دنیا ہیں جواپے قبیلوں بہاعتوں لئکروں اور قوموں اور برادر یوں پر مجروسہ کر کے زندگیاں گزارتے ہیں اور کفر وشرک و محاصی پر آپس میں ایک دوسرے کی مدکرتے ہیں ان کے آپس کے بیتعلقات تم ہوجا کیں گے۔ اور وہاں کوئی کی کان ہوگا۔ (اللّا اللّه تَقُونَ)

دوسرے کی مدکرتے ہیں ان کے آپس کے بیتعلقات تم ہوجا کیں گے۔ اور وہاں کوئی کی کان ہوگا۔ (الّا اللّه تَقُونَ)

ہوفر مایا کہ مَا خَلَفُ نَہُمُ اَوَّلَ مَرَّةٍ (یعنی جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اس حالت میں قیامت کے دن تم اس معنی جم نے جاؤے کہ تن پر کپڑے نہ ہوں گے اور سب ہے ختنہ ہوں گے اس کے بعد آپ نے سور وانہیاء کی ہے آ یہ حال میں جمع کے جاؤے کہ کتن پر کپڑے نہ ہوں گے اور سب ہے ختنہ ہوں گے اس کے بعد آپ نے سور وانہیاء کی ہے آ یہ مال میں جمع کے جاؤے کہ کتن پر کپڑے نہ ہوں گے اور سب ہے ختنہ ہوں گے اس کے بعد آپ نے سور وانہیاء کی ہے آ یہ مال میں جمع کے جاؤے کہ تن پر کپڑے نہ ہوں گے اور سب ہے ختنہ ہوں گے اس کے بعد آپ نے سور وانہیاء کی ہے آ یہ میں جمع کے جاؤے کے کتن پر کپڑے نہ ہوں گے اور سب ہے ختنہ ہوں گے اس کے بعد آپ نے سور وانہیاء کی ہے آ یہ میں جمع کے جاؤے کے کتن پر کپڑے نہ ہوں گے اس میں جمع کے جاؤے کی کتن پر کپڑے نہ ہوں گے اس کے بعد آپ نے سور وانہ ہوں کے اس کے بعد آپ نے سور وانہ ہوں کے اس کے بعد آپ کے سور وانہ کی ہوں کے سور کی سے می کہ کو کہ کو کھا کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ

عال من سے جود کرن پر چر سے ہوں ہوں ہے۔ اور سب بعث ہوں کے اور سب بعث ہوں ہے۔ اور اجماع می بیدا کیا تھا ای طاوت فرمانی کے ما بدا آنا اور کے کہ ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کی ایک کے مارے اور ایک کا ایک کی ایک کا ایک کی ایک کا ایک کے مارے وہ سے ایک کا میں کے مطابق کرنے والے ہیں) پھر فرمایا کہ سب سے پہلے معزت ابراہیم علیدالسلام کو کوڑے پہنائے جائیں گے۔ (رواہ البخاری ج مع ۱۹۳۳)

سب مال ودلت دنیابی میں چھوڑ گئے: پر فرمایا وَمَو کُتُهُمْ مَّا حَوَّ لَنگُمْ وَرَآءَ ظُهُوْدِ کُمُ (اورتم نے اپ یچھے چھوڑ دیا جو کھی ہے۔ اور جو جماعت اور قبیلوں پر بھر وسہ ہوتا ہے اور جو جماعت اور قبیلوں پر بھر وسہ ہوتا ہے اور جو جماعت اپنی مدد کے لئے بنائی جاتی ہیں اور جاہ واقترار کے لئے اپنے مانے والے بنائے جاتے ہیں بیسب پھھ آخرت میں کام دینے والے نیس کے والے ن

اب یہ بتایا کہ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ ہم نے دنیا میں تہمیں جو کھے (مال ودولت آل واولا ذعثم وخَدم) عنایت فرمایا تعاق ووسب دُنیا ہی میں چھوڑ کرآ گئے۔ دنیا میں لوگ مال کماتے ہیں ایک کے دس بناتے ہیں۔ تھوڑ کے مال کو بہت زیادہ کر لیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال میں آخرت کا حصدر کھتے ہوں۔ اور مال کے شرعی حقوق ادا کرتے ہوں۔ عمومًا مال ہی کو مقصود بنا لیتے ہیں۔ اس کے لیے مرتبے ہیں اور اُس کے لیے جیتے ہیں کماتے ہیں کھانے کے لیے اور کھاتے ہیں کمانے کے لیے۔ ایسے لوگوں کا مال آخرت میں وہال ہوگا۔

حضرت عائشرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول خدا علیہ نے ارشادفر مایا کہ دنیااس کا گھر ہے جس کا کوئی گھرنبیں اوراس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں۔اور دنیا کے لیے وہ مخض جمع کرتا ہے جس کوعقل نہیں (رواہ احمد والبہ علی فی شعب الایمان کمافی المشکلا قاص ۴۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب مرنے والا مرجاتا ہے تو فرشتے آپس میں بوچھتے ہیں (کہا پے مال اور اعمال سے) کیالیکرآیا جواُس نے آگے بھیجا تھا اور دُنیا کے لوگ یہ بوچھتے یاره که سورهٔ انعام

میں کیا چھوڑ کر گیا۔ (رواہ البہتی فی شعب الایمان فی المشکوہ ص ۳۵۵) حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور اقدى صلى الله علي في ارشاد فرمايا كه قيامت كدن انسان كواس حالت من لايا جائيًا كه كوياده بعير كابي بي ب-اس كو الله تعالى كے سامنے كھڑا كرديا جائيگااس سے الله تعالى كاسوال ہوگا كەمىس نے تجھے مال عطاكيا۔ اور تجھ يرانعام كياسوتونے كياكيا؟ وه جواب ديگا كما ي رب! من في اس جمع كيا اورخوب بردهايا اور جننا تفاس ي خوب زياده كر كے چيوز آيا۔ مجھوالی بھیج دیجئے میں سبآپ کے پاس لیکرآ تا ہوں۔

الله جل شانه كاارشاد موكاكه مجصوده كهاجوتون يهل سي يهال بعيجاتها بحروبى عرض كريكا كهش في جمع كيااورأس بوحايا اور جتنا تھااس سے زیادہ کر کے چھوڑ آیا لہذا مجھے واپس بھیج دیجئے میں سب آپ کے یاس کیکر آ جاؤں گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بیابیا شخص نكلے كاجس نے كوئى بھى خىزىس جيم مركى البذااس كودوزخ كى طرف بھيج ديا جائے كا۔ (رواه التر فدى كمانى المقلاق مسسم

چرفر مایاوَمَا مَرى مَعَكُمُ شُفَعَآءَ كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمُ الَّهُمُ فِيكُمُ شُوَكَآءُ (بَمْنِيس ديكور بي تهار ان سفارشيوں کوجن کی نسبت تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تہارے معاملہ میں شریک ہیں ) لَقَدُ تُقَطَّعَ بَیْنَکُمُ وَصَلَّ عَنَکُمُ مَّا كُنتُمُ تَزُعُمُونَ ٥ (البقة تمهاراآ پس كاتعلق منقطع بوكيااورجوتم دعوے كيا كرتے تصوره آئے كے بوكے)

قیامت کے دن اہل دنیا کے آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔اور جن لوگوں کے بارے میں جھوٹا خیال تھا کہ بیہ ہماری سفارش کریں گےان سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گاوہ سب ایک دوسرے سے بیزاری ظاہر کرینگے اور اسوقت علانہ طور پر واضح هوجائيكا كه حفرات انبياء كرام عليهم السلام كى تعليمات كے خلاف جوعقا ئد تصاور خودساخته خيالات سب باطل تھے۔

إِنَّ اللَّهُ فَلِقُ الْحَتِ وَالتَّوْىُ يُغْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَهُغْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ ذيكُمُ اللهُ فَأَنَّى تَوْفَكُمُ وَنَ⊕

ب شک الله دانول اور گھلیول کا بھاڑنے والا ہے اور نکا آبا ہے زندہ کوئر دہ سے اور نکا لنے والا ہے مردہ کو زندہ سے بیاللہ ہے بھرتم کمہال اُلٹے چلے جارہے ہو۔ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكُنّا وَالثَّمُسَ وَالْقَمْرُ حُسُبَانًا ذَٰلِكَ تَعْنِيرُ الْعَزِيزِ الْعَكِيْدِ وَهُو الَّذِي والله عن كاوراس نے بناارات كو رام كى چراوراس نے جاندادرسورج كوايك خاص حباب سے ركھا ہے مقرركر اے فرق جو غالب علم والا منامر والسا لَ تَكُوْالنَّبُوْمِ لِتَهْتَدُوْابِهَا فِي ظُلُمْتِ الْبَرِ وَالْبَخُرِ ۚ قَدْ فَصَلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ ®وَهُوالَذِي لتے متعدل کو پیانر مالاتا کرتم ان کے ذریون کے اور وال میں جارے اور ہم نے آیات کو آپ کردیا ہیں ماوکوں کے لئے جوہانے ہیں ماہ وہ ہیا ہے نُهُ ٱلَّذِيْرِنْ نَفْسٍ وَاحِدُةٍ فَنُشْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ كَدُوْتَكُمُ الْأَلْتِ لِعَوْمِ يَفْقَهُوْنَ®وهُولَانَيْ دقت دینے کی ہے ہم نے ان اوگوں کے لئے آبات کو کھول کربران کردی ہیں جو بچھتے ہیں اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاخْرُجْنَايِم نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاخْرُجْنَامِنْهُ خَضِرًا تُغْرِجُ مِنْهُ حَيَّاهُ تَرَاكِبًا \* وَ نے آسان سے پانی اٹاما بھر ہم نے اس کے ذرایہ ہر تم کی اُسٹے دلی چنے ان اٹاس سے ہزود لی چنے در کے ہم نکالے ہیں اس سعدانے جو ایک دومرے پر جے ہوئے ہیں۔ اور

مِنَ التَّعَنْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَاكَ دَانِيكَ "وَجَنْتِ مِنْ اعْنَابِ وَالرَّيْتُونَ وَالرُّقَانَ مُشْكِبِها وَعَيْدِ

مُتَعَالِهِ أَنْظُرُوا إِلَى مُرْهَ إِذَا اَثْمَرُ وَيَنْعِهُ إِنَّ فِي ذَالِكُوْ لَابِ لِعَوْمِ نُوْمِنُونَ ٥

جو لمن جلة جلة فين بي اسكيلول كيلرف وكيلادوس كريكني المرف بالكساس شي فتانيال بين أن أوكول ك لنة جوايمان الأكي

#### مظا مرقدرت الهيه اوردلائل توحيد

قسف مدور استالی میں اللہ شائد کے جو تقرفات ہیں ان آیات میں ان میں ہے بعض تقرفات کا تذکرہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہندوں پر تعتیں ہیں ان میں ہے بعض یا دولائی ہیں۔ ان سب میں اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کی نشانیاں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کی نشانیاں بھی ہیں اور اور تھا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہیں اور تھا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ کوئی دانہ تخم بن جائے جس سے کھیتی کے پودے نکل آئیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ دانہ بھٹ جاتا ہے اس سے یودانکل آتا ہے۔

ای طرح جب عضل ہے کوئی درخت نکالنامنظور ہوتا ہے واللہ تعالی کے علم سے وہ عضلی بہٹ جاتی ہے اور اس سے بوے برے درخت نکل آئے ہیں۔ جن کے مجلوں سے دمین پر بسنے والے مستطید اور منتقع ہوتے ہیں۔

بَعرِفر يا ذلِكُ مُ اللّٰهُ فَانَنِي مُو فَكُونَ (بيقادر طلق الله بسوتم كها ألفي بحرب جارب مو) اس كاعبادت كوچهوژكر شرك ميں كيوں مُبتلا مو۔

پرفرمایا فسال اُ الاصباب (الله مُح کا پھاڑنے والا ہے) اس کی مثیت اور ارادہ سے رات کی تاریکی چلی جاتی ہے روثن پھٹی ہے جس سے محمود ارجو جاتی ہے وَ جَعَلَ اللّیٰ لَ سَکُنا (اور اس نے رات کوآ رام کی چیز بنایا) دن میں کام کاج کرنے والے محنت کو شنے والے تھے مائد سے رات کوآ رام کرتے ہیں۔ نیند تو دن کوآ جاتی ہے کین رات کی نیند میں جو آ رام ہے اور تھکن اُتر نے کا جوفطری انتظام ہے وہ دن کی نیند میں نیند میں ہے دن مجر میں زیادہ سوجھی نہیں سے کے ام کاج اور

كاروبارك تقاضيعض مرتبة كه كلني بحى نبيل دية آكه لك بحى كى توكاروباركا بجوم جود ماغ پرسوار بوتا بوه باربار جكا ديتا بـ-

وَالشَّمُسَ وَالْقَمَوَ حُسُبَاناً (اورالله تعالى نے جانداور سورج کوایک خاص حماب سے مخرفر مادیا) ان کی گردش سے رات دن اور ہفتے اور مہینے بنتے چلے جاتے ہیں۔ جن سے عبادات کے اوقات اور معاملات کی تاریخیں معلوم ہوتی ہیں۔ جعد کا دن کب ہے دمضان المبارک کب آئے گا جی کا دن جمید کا دن کب ہے دمضان المبارک کب آئے گا جی کا دن جمید کا دن کب ہے دمضان المبارک کب آئے گا جی کا دن جمید کا دن ہے۔ جو پھی کے کسی سے قرض لیا ہے اس کی اوا تھی کے میں کتی مقد ت ہے ان سب امور کا جواب جا نداور سورج کی گردش سے معلوم ہوتار ہتا ہے۔

ذلک تَ قُدِیُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ (بیمقررفرمانا ہے الی ذات پاک کاجوئزیز یعنی عالب ہے اورعلیم یعنی پوری طرح سے جانے والا ہے) پرفر مایا وَ هُ وَ اللّذِی جَعَلَ لَکُمُ النّجُومُ لِتَهُتَدُوا بِهَا فِی ظُلُمٰتِ الْبَوْ وَالْبَحُورِ (اورالله وه ہے جانے والا ہے) پرفر مایا وَ هُ وَ اللّذِی جَعَلَ لَکُمُ النّجُومُ لِتَهُتَدُوا بِهَا فِی ظُلُمٰتِ الْبَوْ وَالْبَحُورِ (اورالله وه بحس نے تبہاے لئے ساروں کو پیدافر مایا تاکہ تم ان کے ذریعہ راہ پاؤ۔ دیکھی کی تاریکیوں میں اور سمندر کی تاریکیوں میں رات کو جب سفر میں ہوتے ہواور داستہ بحول جاتے ہو۔ یاسمندر میں ہواور داستہ بحول جا ورمغرب کو هر ہے بھرا ہے ای علم کی روشی میں آھے بوجے ہواور وسے راستہ پاکرمنزل مقصود کو ایکھی جاتے ہو۔

وَهُوَ اللَّذِى أَنْشَاكُمُ مِنَ نَفْسٍ وَاحِدَةً (اورالله وبي بجس نَهْ بس ايك جان سے پيدافر مايا) يعنى حضرت آدم الطّنظ سے انسان كى ابتداء موئى اور نسلاً بعد تنسل ان كى اولا دبوهتى موئى چلى آئى ہے جس كاسلىلة الداس طرح سے ہے كداول نطفہ باپ كى پُشت ميں موتا ہے پھر مال كرم ميں آجا تا ہے پھر وہاں سے مختلف مدارج طرح تے ہوئے جيتى جاگئ تصور باہر آجاتى ہے۔

مُسْتَفَوَّ سے باپ کی پُشت اور مُسْتَوْدَع سے مال کارجم مراد ہے بابوں کی پُشیں تو اصل مُستَر لیمی تھر نے کی جگہیں بیں کیونکہ ماد و منوبید ہال اور کہیں سے نہیں آیا۔ اور ماؤل کے رحمول کو مُسْتَدوْدَع فر مایا کیونکہ ان میں نطفہ مرد کی طرف سے آتا ہے اور پچھدت کے لیے بطور وولیت وہال رکھ دیاجاتا ہے۔

بعض مفسرین مُستقر اورمستودع کے وہ معنی لکھے ہیں جیسا ہم نے ابھی بیان کے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف منقول ہے انہوں نے فر مایا کہ مُستو دع سے باپ کی پُشت اور مشتقر سے ماں کارتم مراد ہے۔ رحم مادر کو مشتقر کہنا تو اس اعتبار سے بچھ آتا ہے کہ رحم میں نطفہ داخل ہونے کے بعد وہاں تھہر جاتا ہے اور مختلف اُدوار سے گذر کر

انسانی صورت میں باہر آجاتا ہے لیکن باپ کی پُشت کو جومستودع فرمایا لیخی ود بعت رکھنے کی جگد۔اس کے بارے میں صاحب روح المعانی جے مص ۲۳۱ فرماتے ہیں کہ اس کی تقریر اس طرح ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہوم بیٹاق میں حضرت آدم النظیمین کی پشت سے ساری وزیت کو نکالاتھا اور پھرعمد اکسٹ بور بیٹ کم سے بعدان کو واپس کردیا تھا تو کو باان کا واپس کرنا ایک طرح ود بعت رکھنا ہوا۔اللہ تعالی جب جا ہے گااس ود بعت کو واپس نکال لے گا۔

مُستَقر ومُستودع كى تيرى تغير يوں كى كى ہے كمُستَر سے ذين رِهُم نااور دہنام ادہ اور ستودع سے قبر مرادہ يتغير بعی الفاظ قرآن سے بدینیں۔ قَدْ فَطَلْنَا الْایتِ لِقَوْم یَفْقَهُونَ (کَرِّحَیْنَ ہم نے آیات میان كی بیں النالوكوں کے لئے جو بچھتے ہیں)

صاحب روح المعانى لكت بين نجوم كتذكره من يَعْلَمُونَ فرمايا اور انْشَاكُمُ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ كَا تذكره فرما كرة خريس لِقَوْم يَتُفَقَهُونَ فرمايا - كيونكنس واحده سے پيدافرمانا اور پيدا بونے والوں كے احوال مختلفه من تقرف فرمانا فياده لطيف اورد قبق ہے۔

پر فرمایاوَهُو الَّلِی اَنْدَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ (اورالله وای ہے جس نے آسان ہے پائی نازل فرمایا) فَانْحَوجُ مَا بِهِ

نَہَاتَ کُلِ هَدَى ءِ فَانْحُوجُ مِنْ مُنْهُ خَصِرًا چَرہِم نے ثالااس کے ذریعہ برچز کے پودول کو پھر ہم نے ثالاان ہے ہر ہم ہے جدوت کی اللہ کے درختوں کو نُسخو ہے مِنْ الله خَصِوتُ ہِل وَمِنَ الله الله عَلَم ہِلَ الله عَلَى الله ہُلَا الله عَلَى الله ہُلَا الله ہُلَا الله ہُلَا الله ہُلَا ہُلُو ہُلَا ہُلَا ہُلُو ہُلَا ہُلُو ہُلَا ہُلَا ہُلَا ہُلُو ہُلَا ہُلُو ہُلَا ہُ

وجعنا الله شركاء الحق وخلفه فروخرقوا له بنين وبنو بغير على سبخانه و تعلى عكا المان والله فري الله الله الله و المان الم

#### اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا وہ معبود برحق ہے اولا دہونااس کے لئے عیب ہے

قضصی : او پراللہ تعالیٰ شائ کی الوہ یت اور خالقیت پردلائل قائم کئے ہیں اب ان آیات میں شرکین کی بداعقادی کی تر دید فرمائی ہوا عقادی کی تر دید فرمائی ہوا عقادی کی تر دید فرمائی ہوا تھا وہ کہ ان لوگوں نے جنات کو لینی شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے جنات کے اور شیاطین کے اللہ کا طاعت کرنے گے جیسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے گے جیسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے نیز شیاطین مشرکین کے پاس بری بری صورتوں میں آتے ہیں اور ان کو خواب اور بیداری میں ڈراتے ہیں لہذا وہ ان کے شراور ضرر کے بینے کے خیال سے انگی تصویریں اور جسے بنا لینے ہیں اور پھران کی بوجا کرتے ہیں۔

صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کے بارے بیل نقل فرمایا ہے کہ بیان زندیقوں کے بارے بیل نازل ہوئی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے انسانوں اور جیوانوں کو پیدا کیا اور ابلیس نے درندے اور سانپ پچھوا ورشرور پیدا کئے۔ لہذا جن سے ابلیس اور اس کے اتباع مراد ہیں بیقول اختیار کیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن احقر کے بندا کئے۔ لہذا جن سے ابلیس اور اس کے اتباع مراد لی جائے تو یہ زیادہ اقرب ہے جیسا کہ او پرعرض کیا گیا۔

سورہ جن ش فرمایا وَآنَهُ کَانَ دِ جَالٌ مِّنَ الْلائسِ یَعُودُونَ بِوِ جَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمُ دَهَقًا مشرکین کی یہ کسی جہالت اور حمافت ہے کہ پیدا تو کیا اللہ نے اور الوہیت میں دوسروں کوشر یک کرتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ وہ معالمہ کرتے ہیں جواللہ کے ساتھ کرنا چاہئے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ خَسلَسَقَهُمُ کی خمیر منصوب جن کی طرف رائع ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنات کو کیے اللہ کا شریک تھرایا حالانکہ ان جنات کو بیدا فرمایا

وَحَورَ قُولُ اللّهُ مَنِيْنَ وَبَنْتِ مَ بِغَيْرِ عِلْمٍ طَ كَانَ لُولُول نِ اللّه كَ لِحَكُمْ لِحَ بِيْ اور يثيان نصاري نِ توعيسی عليه السلام کوالله کا بیثا بنا با اور يبود يول نے حضرت عُزير عليه السلام کواور مشركين مكه نے فرشتوں کوالله کی پیٹیاں بنا دیا ان لوگوں نے جہالت كے سبب بيسب پھے تجويز كيا۔ اور انہوں نے بينہ جانا كہ ہم جس ذات كی طرف اولا دمنسوب كررہ بيں اس كے لئے اولاد کا ہوتا عیب اور نقص ہاوراسی شان اس بے بہت برتر بلنداور بالا ہے كہاسی اولاد ہو۔ ای کوفر ما ياسُهُ بَحَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا لَا وَكُولُ اللّهُ مِنْ بِيان كرتے ہيں)

الله مُنْ الله تعالیٰ اس چیز سے پاک ہاور بلنداور بالا ہے ویدوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں)

مشركين كعقائدشركيداوراللدتعالى كے لئے اولا دنجويز كرنے والوں كى ترديد فرماتے ہوئے مزيد فرمايا بَسدِينے السَّمنوتِ وَ الْاَرُضِ كَالله تعالى آسانوں كااورزمين كابِمثال پيدافرمانے والا ہاس نے عالم سفلى اور عالم علوى كو پيدافرمايا - آسان وزمين كاماده پيدافرمايا اور آسان كوسات طبق بنا ديا اورزمين كو پھيلا ديا - ايے خالق اور بِمثال صافح اور مُبدع كواولادكى كچھ حاجت نبيں - كيونكداولادكى ضرورت مدد كے لئے ہوتى ہے - آسان وزمين كى تخليق ميں كوئى اس كاشركي نبيس - سوره سامين فرمايا -

پر فرمایا خلیک م الله رَبُ کم م لَدَ الله الله و خالِق کل منی و فا عُبدُوه (بیالله مهارارب باس کے سواکوئی معبود نہیں وہ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے البندائم اسکی عبادت کرو) ان صفات جلیلہ سے جو ذات متصف ہو وہی لائق عبادت ہے گھروہ کیے شریک الوہیت ہوسکتے ہیں۔

وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءِ وَیکِلُ (اورالله تعالی برچزکانگهبان بے) تمام چیزوں میں جیسے چاہتا ہے تصرف فرما تا ہا کے تصرف فرما تا ہا کے تصرف فرما تا ہا کہ تصرف فرمانے کا اسکو پورا پورا نورا اختیار ہے۔ پھر پیٹلوق کیسے عبادت کی مستق ہو کتی ہے؟ جو ہرچیز کا خالق ہا ور ہرچیز میں تصرف فرمانے والا ہے مرف وہی عبادت کے لائق ہا وراس کے علاوہ کوئی بھی ان صفات سے متصف نہیں اور لا کُل عبادت نہیں۔

پر فرمایا کا تُدوِ کُهُ اُلاَبُصَارُ وَهُوَ بُدُوِکُ الاَبُصَارَ وَهُوَ اللَّطیْفُ الْخَبیُورُ (آ تکھیں اس کا اعاطرُہیں کرتیں وہ سب نگاہوں کو محیط ہاوروہ لطیف ہے باخر ہے ) اس آیت بیں اللہ تعالیٰ جل شاخ کی ایک خاص صفت بیان فرمائی اور وہ بی کہ نگاہیں اس کا اعاطرُہیں کرسکتیں اور وہ نگاہوں کا اعاطر فرما تا ہے اس صفت بیں بھی اس کا کوئی شریکے نہیں دنیا میں اسکونہیں دیکھا جا سکونہیں دیکھا جا سکونہیں دیکھا جا سکونہیں دیکھا جا سکونہیں کر محیا اسلام نے دیدار اللی کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے لَئن تو انہی فرمادیا۔ (کرتم مجھے خہیں دیکھ سکو گے) وہ نگاہوں کو بھی دیکھا ہے اور نگاہیں جس چیز کو دیکھتی ہیں وہ ان کو بھی دیکھا ہے۔ اور جو چیزیں مَسورُ نِی (دکھائی دیدار ہوگا جیسا کہ سورہ قیامہ میں مَسورُ نِی (دکھائی دیدار ہوگا جیسا کہ سورہ قیامہ میں فرمایا و جُحورُہ قیورُ مَسِیْدِ نِی اَنْ وَبِی اَنْ وَبِی اَنْ وَبِی اَنْ وَبِی اَنْ وَبِی اِنْ وَبِی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جیسا کہ سورہ قیامہ میں فرمایا و جُحورُہ قیورُ مَسِیْدِ نِی اَنْ وَبِی اَنْ وَبِی اَنْ وَبِی اَنْ وَبِی اِن کو بھی اللہ تعالیٰ جورے تروتازہ ہو نگا اور جہ کی میں ہوگا اور ہیا جا حدورہ کی جگھی میں آئے گی خالق کی رؤیت کو گلوت کی رؤیت پر قیاس نہ کیا جائے۔

پھر فرمایا وَهُوَ اللَّطیُفُ الْنَحبیرُ اوروہ لطیف ہے (جے حواس کے ذریعہ مشاہدہ میں لایا جاسکتا ہے) (اوروہ باریک بین ہے ہر چیز کود یکتا ہے) اوروہ خبیر ہے (جو ہر چیز سے باخبر ہے)

#### قَلْ جَآءَكُمْ بِصَآبِرُمِنْ تَكِلُّمْ فَمَنْ اَبْصَرُ فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ عَبِي فَعَلَيْهَا وَمَآانًا عَلَيْكُمْ

تمبارے پائ تمبارے دب کی طرف سے بعیرت والی چزیں آ چک ہیں سوجو فحض دیکھے گاسودہ اپنے ہی لئے اورجواندها بے گاس کا وبال ای کی جان پر ہوگا۔ اور میں تم پر

#### بِعَفِيْظٍ ﴿ وَكُذَٰ إِلَكَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرُسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ إِخْمِهُ

مران نیس مول اور به ی طرح داال کوشنف پهلوی سے بیان کرتے ہیں اورتا کر بیال کہیں کہ آپ نے برحوایا جامتا کر بم اسان اوکوں کے لئے بیان کریں جو جانے ہیں آپ س کا اجباع

#### مَا أُوجِيَ الِيْكَ مِنْ تَتِكَ لِآلِالْهُ اللَّهُ وَاعْدِضْ عَنِ الْنَفْيِ كِيْنَ ﴿ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا

سیجئے جس کی آپ کے رب کی طرف سے دی کی گئی کوئی معبوز ہیں ہے گروہ کی اور آپ مشرکین سے زُوگر دانی سیجئے اورا گراللہ تعالی چاہتا تو یہ

اَشُرَكُوْا وَمَاجَعُلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا وْمَاأَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ @

لوگ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں

## الله تعالیٰ کی طرف ہے بصیرت کی چیزیں آ چکی ہیں

قسسين: توحيد كدلال اورالله تعالى كى صفات جليله بيان فرمائے كے بعداب دلائل ميں غور كرنے كى طرف توجه دلائى جارہى ہے۔ اقلاً ارشا دفر مايا كه تمہارے پاس بسيرت كى چيزين آچكى بين اگراپئى عقل كومتوجه كرو گے اوران بسيرت كى چيزوں ميں غور دفكر كروگة حقائق كو تينى جاؤگے دلائل قوحيد بھى تمجھ ميں آجائيں گے اور توحيد بھى تمجھ ميں آجائے گى۔ جوفحف فورو فکر کرے گابینا ہے گاتو اس کا نفع اس کی جان کوہوگا۔اور جوفض اندھابنار ہے گادلائل وبصائر ہیں فور کرنے سے گریز کریگا تو اس کا نقصان اس کوہوگا ، پھررسول اللہ علیہ سے فر مایا کہ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانے کی ہے مل کروانا آپ کے ذمہ نہیں آپ اُن سے فر مادیں کہ ہیں تم پر نگران نہیں ہوں۔اس کے بعد فر مایا کہ ہم اس طرح مختلف پہلوؤں سے دلائل بیان کرتے ہیں تا کہ ان لوگوں پر جمت پوری ہوجائے اور تا کہ وہ یوں کہیں کہ اے محد (علیہ ہے) تم نے پڑھ لیا۔ یعنی جو کھی تم بیان کرتے ہود وسروں سے سکھ لیا (اور کہتے ہوکہ اللہ کی طرف سے ہے) اور تا کہ ہم اس کو بیان کریں ان لوگوں کے لئے جو جانے ہیں۔

مطلب بیہ کہ ہم مختف پہلوؤں سے دائل بیان کرتے ہیں تا کہ آپ اُن کو پہنچادیں اور تا کہ منکرین ضدوعنادی وجہ سے بول کہیں کہ آپ نے ان مضامین کوکس سے پڑھلیا ہے اور تم دوسروں سے سکھ کرہم سے خطاب کرتے ہو (کما فی سورة انحل اِنْسَمَا یُعَلِّمُهُ مَشَوَّ ) اس طرح سے وہ لوگ اور زیادہ مجرم بنتے ہیں اور ان دلائل کے بیان کرنے کا ایک فائدہ بیہ کہ ہم ما والوں کے لئے اچھی طرح کھول کربیان کردیں (کونکہ جو اہل علم ہیں وہ ہی منتفع ہوتے ہیں)

پرفر مایا "البیع مَا اُوْحِی اِلَیْکَ مِنْ رَبِیک" که آپاس کااتها عیج جس کی آپ کرب کی طرف سے آپودی کی گئے۔اس کا آپ فکرنہ کیج کہ کون داور است پر آتا ہا اور کون ٹیس آتا۔ تکوین طور پر پھولوگ ایسے ہیں جو ٹیس ما نیس گے اور پھوائی آتا۔ تکوین طور پر پھولوگ ایسے ہیں جو ٹیس ما نیس گے اور پھوائی گئے میں آگر اللہ چاہتا تویہ شرک نہ کرتے ایکن سب پھوائی مشیت اور ارادہ تممت کے موافق ہے آپ اپنا کام کریں یعنی پہنچادیں وَمَا جَعَلُنکَ عَلَیْهِمُ مَعَیْنِ اُور ہم نے آپوان کا گران ٹیس بنایا کل کریں یا دی کریں یہ جانیں وَمَا اَلْتَ عَلَیْهِمُ بِوَ کَیْلِ آپ اِن کی دارونے بنا کرمسلط نیس کے گئے۔ لہذا آپ کواس فکریں پرنے کی کوئی ضرورت نیس کرمنکرین بات نیس مانے اور دی کی طرف متوجہ نیس ہوئے۔

#### الْهَا إِذَا عِلَيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَنُعَلِّبُ ٱلْحِيدَ تَهُمْ وَٱبْصَارَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُوا بِهَ

ال كى كياخرك جنب دونشانى آجائيكى تب بحى يوك بيان ندائي كي اوريم ان كداول كاوران كى آئكمول كوپل دى گيجىيا كدوال بيكان بارايمان نداائ

اَوَلَ مَرُو وَكَنَدُرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِ مُعَمَّوُنَ اَ

اوربم ان کواس حال میں چھوڑے دہیں گے کدو اپنی سرشی میں اندھے بے رہیں

#### مشرکین کےمعبودوں کو بُرامت کہو

قسف مدیو: ان آیات میں اوّل قر فرمایا کہ جولوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے معبود وں کو کر سے الفاظ میں یاد مت کر وُجونکہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہواور انہیں تم سے دشمنی ہوتا کہ میری بات میں آکر اپنی جہالت سے اللہ پاک کو ہر سے الفاظ سے یاد کریں گئ ضد وعناد والے کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ میری بات کہاں گئے گئ یوں تو مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو مانے کا دعوی کرتے اور اس کے بار سے میں خالق کا کنات ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں لیکن جب ضد میں آئی گئو صرف یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے ہمار سے معبود وں کو کہ اکہا ہے البندا ہمیں مجمی اُن کے معبود کو کہ اکہنا چاہئے یہ یوگ ضداور عناد کے سبب عَدِ ادب کو بھا نہ جا کیں گے۔ اور اللہ وحدہ الاشریک کہارے میں نازیبا الفاظ استعال کریں گئو چونکہ یہ حرکت بدان کی تبہار عمل کے جواب میں ہوگی۔ اس لئے ان کے معبود ان باطلہ کو کہ سے الفاظ استعال کریں ۔

لباب العقول ص١٠٣ من مصنف عبدالرزاق نے تقل کیا ہے کہ کافروں کے بتوں کو اہل ایمان کرے الفاظ میں یاد

کرتے تھے تو وہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ شائہ کی شان میں نازیبا کلمات کہہ جاتے تھے اس پراللہ تعالیٰ نے آیت وَ لَا

تَسُبُّوا الَّذِیْنَ نَازل فر مائی حضرات علاء کرام نے اس سے بیمسئلہ متنبط کیا ہے کہ جو کام خود کرنا جا رُنہیں اس کا سبب بننا

بھی جا رُنہیں مضرت عبداللہ بن عرورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ بیرہ گنا ہوں

میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کوگالی دیگا اور کی کی ماں کودے گاتو وہ اس کی ماں کوگالی دیگا (اس طرح سے میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے مال باپ کوگالی دیگا (مشکلو قالم صابح ص ۱۹ از بخاری وسلم)

پھر فرمایا کے ذلیک زیناً لِکُلِ اُمَّةِ عَمَلَهُمُ (ہم نے ای طرح ہراُمت کے لئے اُن کے ملکومز۔ تن کردیا)جولوگ کافر بیں کفری سے چیکے ہوئے بیں کفر کواچھا بچھتے ہیں دنیاوی زندگی ختم ہوگی تو میدانِ قیامت بیں سب پروردگارعالم جل مجدہ کی طرف لوٹیس گے سووہ انہیں جتادیگا کہوہ کیا کام کرتے تھے پھراللہ تعالی ان کے کاموں کی جزاہمی دے دیگا ہے مزین کرنا تکویی طور پہاں سے تشریقی اوامر پرکوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جولوگ کافر ہیں اپنے اختیار سے نفراختیار کئے ہوئے ہیں۔ جب حقانیت اسلام کے دائل ان کے سامنے آتے ہیں آوا پنے اختیار سے اسلام سے دور بھا گتے ہیں اور قبول نہیں کرتے۔ کا فروں کی جھوٹی قسمیس کہ فلال معجز ہ ظاہر ہوجائے تو ایمان لے آئیں گے

اس ك بعدفر ما يا وَ اَقْسَمُوا بِاللهِ جَهُدَ اَيُمَانِهِمُ (ادرانهوں نے بہت ذوردار طریقہ پراللہ کاتم کھائی کہ ہمارے کہنے کے مطابق فرمائٹی مجزہ فاہر ہوجائے قوہم ایمان کے آئیں گے) ان لوگوں کی بیتا کیدی قسمیں سن کرمسلمانوں کو خیال ہوا کہ جن مجزات کی فرمائش کررہے ہیں وہ فاہر ہوجاتے تو اچھاتھا تا کہ یالوگ ایمان لے آتے لیکن انہیں تو ایمان لا نائبیں ہے مجزات کی فرمائش ایمان ندلانے کا ایک بہانہ ہے۔

قُلُ إِنَّمَا الْأَيْثُ عِنْدَاللهِ ﴿ (آپ فرماد بِحَدُ كَمْ عِزات سب الله تعالى كَقَبَضَهُ تدرت مِن بين) وه چا بيتوان كى فرما سُون كَمْ اللهُ اللهُ عَنْدَاللهِ وَمَا يُشُعُو كُمُ النَّهَا إِذَا فَرما سُون كَم النَّهَا إِذَا جَرَاتُ فَا بَرند بو وَمَا يُشُعُو كُمُ النَّهَا إِذَا جَرَاتُ فَا يُسُعُو كُمُ النَّهَا إِذَا جَرَاتُ فَا يُعْدَنُ مِنْ اللهُ ال

وَنُقَلِّبُ اَفْتِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ اورجم أن كولول كواوران كى نكامول كوبلث دي كينة ح كالب مول كن

حق پرنظر كري كى حَمَا لَمْ يُوُ مِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَوَّةٍ جيها كريلوك ال قرآن برئيل مرتبايان ندلائ وَلَدُوهُمْ فِي طَعْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ و اورجم أن كواس حال من چورث دريس كروه الني سرشي مي اندهے بندرين -

قال القرطبى فى تفسيره ج ص ١٥ هذه اية مشكلة ولا سيما وفيها "وَنَلَرُهُمُ فِي طُغُيَانِهِمُ يَعُمَهُونَ ه" قيل المعنى ونُقَلِّبُ اَفْئِدَتُهُمُ وَانظَارَهُمُ يوم القيمة على لهب النار وحرّ الجمر كما لم يومنوا فى الدّنيا وَنَلَرُهُمُ فى الدّنيا و الدّنيا و الدّنيا و الله و الدّنيا و الله و ا

والمعنىٰ كان ينبغى ان يؤمنوا اذا جَائتهم الاية فرأوها بابصارهم وعرفوها بقلوبهم فاذا الم يؤمنوا كان ذلك بتقليب الله قلوبهم وابصارهم كَمَا لَمُ يُؤمِنُو ابِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ودخلت الكاف على محذوف اى فلا يؤمنون كما

لم يؤمنوا به اوّل مرة اى اول مرّة اتتهم الايات التي عجزوا عن معارضتها مثل القران وغيره.

وَلُو النّا نَزُلْنَا النّهِ مُ الْمُلْلِكَة وَكُلْمُهُمُ الْمُوْقَ وَحَشُرْنَا عَلَيْهِمُ كُلّ شَيءٍ قَبُلاً

ادراگریم ان کی طرف فرخ اتاردی ادران ہے فردے بات کرلیں ادریم جُح کردیں ان پر بر بیزان کے آخیات مثاکانُوالیوُمِنُو اللّا اَن یَشکاءَ الله و الرق الکُرُهُمْ مِیجُهُلُون ﴿ وَکُنْ اِلْکَ جَعَلْنَا لِکُلّ بِی مِی دان اِللّهُ جَعَلْنَا لِکُلّ بِی مِی دان اِللّهُ جَعَلْنَا لِکُلّ بِی دورای الله به بی کافان نے آئی کریک اللہ باہدی ان کردہ بی جرجالت کی بی کرے بیں اورای طرح ہم نیک نوری المعنوان نے کُرورا المنا الله می الله به بی کافرون المنا کی می کافرون کی کافرون کافرون کی کافرون کافرون کی کافرون کی کافرون کی کافرون کافرون کافرون کی کافرون کافرون کافرون کافرون کی کافرون کی کافرون کی کافرون کی کافرون کافرون کافرون کافرون کی کافرون کی کافرون کافرون کی کافرون کافرون کافرون کافرون کی کافرون کی کافرون کافرون کافرون کافرون کافرون کافرون کافرون کافرون کی کافرون کی کافرون کافرون کی کافرون کافرون کی کافرون کی کافرون کی کافرون کی کافرون کی کافرون کافرون کی کافرون کافرون کی کافرون کی کافرون کافرون کی کافرون کی کافرون کی کافرون کافرون کی کافرون کی

#### معاندین کامزید تذکره اور شیاطین کی شرارتیں

قضد بین : ان آیات میں معاندین کا مزید عنادیان فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ یہ فرمائٹی مجز بے طلب کرنائق قبول کرنے کے لئے نہیں محض با تیں بنانے اور بہانے تراشنے کے لئے ہے۔ اگر ہم ان پر فرشتے اتاردیں اور مُر دیان سے با تیں کرلیں اور ہم ہر چیز ان کے سامنے لئے آئیں یعنی غیب کی چیزیں ان کے سامنے ظاہر کردیں مثلاً دوزخ دکھا دیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کرید کہ اللہ چاہات ہے یہ فر مایان کی بین ہور اپا جہالت ہے پر فر مایا و کے ذلاک جَعَلْنَا لِکُلِ نَبِی عَدُوَّ اللّه یَظِینُ الْاِنْسِ وَالْحِنِّ (اللّه یَا) اس میں رسول اللّه اللّه کو اس میں اور یہ بیا جو نی آئے ہم نے ان کے لئے انسانوں میں اور جنات میں سے دشمن بنادیے تھے۔ ،

یددشمن ایک دوسر کوالی الی با تیس مجھاتے ہیں جو بظاہر بہت اچھی مزین معلوم ہوتی تھیں۔ جیسے کسی بدصورت چیز پر طمع کرکے بظاہر خوب صورت بنادی جائے بیلوگ الی با تیس سامنے لا کراپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے تا کہ ایمان قبول نہ کریں۔ جو حال انبیاء سابقین علیہم السلام کے دشمنوں کا تھاوہی ان لوگوں کا حال ہے جو آپ کی مخالفت کررہے ہیں۔ لہٰذا آپٹم نہ کیجئے الیہ ہوتا ہی رہا ہے۔

وَلَوْشَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ (اكرا پارارب جابتاتوريلوگايياندكرتے)ان لوگوں كاوجوداوران كى خالفت حكمتوں

پٹی ہے فَدَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (سوجباس من الله كا كمتيں ہيں تو آپ فكر مندنه مول ان كوادريہ جو كھا فتر اءكر رہے ہیں اس كوچھوڑ ہے ) بعنی اس نم میں نہ پڑ ئے كہ يدلوگ خالفت میں لگے ہوئے ہیں۔

وَلِدَ صُخْلَى اللهِ اَفْنِدَةُ اللَّهِ يُنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَقَ اوروه لوگ فريب دين والى با تول كوس اسلة والت بين كدان كي طرف ان لوكول كے قلوب مائل موجا كيں جوآخرت پريفين نميس ركھتے وَلِيَسوُ صَدُوهُ تاكده اسے پيندكر ليس وَلِيَفْتَو فُوْا مِاهُمُ مُفْتَو فُوْنَ هَ اورتاكمان كامول كيم تكب موت رئيں جن كارتكاب كرتے ہيں۔

افعند الله ابتعنى حكما قهو الذى انزل اليكو الكنت مفصلا والكنين اتينهم ويها الكنت مفصلا والدين اتينهم ويها الكنت مفصلا والدين اتينهم ويها الكنت يعلمون الدين الدي الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين

# الله کی کتاب مفصل ہے اور اس کے کلمات کامل ہیں

پرداضی ہونے کا فیصلہ کروں اس نے تہاری طرف مفصل کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تفصیل کے ساتھ ہدایت بیان فرما دی ہے۔ دی ہے۔ جن لوگوں کواس کتاب سے پہلے اللہ نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ بدواقعی آپ کے رب کی طرف سے ہے لیکن جومعاند ہیں وہ عناد کی وجہ سے شک کرتے ہیں سوآپ شک کرنے والوں سے نہوں۔ چونکہ کسی نبی کواپٹی نبوت میں شک ہونے کا احتمال ہوئی نہیں سکتا اسلئے بیہ خطاب گو بظاہر آپ کو ہے لیکن دوسروں کو سنانا مقصود ہے کہ کتاب اللہ کی حقانیت میں شک نہ کرو۔

پھر فرمایا وَمَنَّمَّتُ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدُقًا وَعَدُلاً ط(اور آپ کے رب کے کمات کال ہوگئے صدق اور عدل کے اعتبار سے ) اسمیس رب تعالی شاعۂ کے کلمات یعنی کلمات قرآن کے کال ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔

کلمات ہے وہ مضامین مراد ہیں جوقر آن جمید میں ذکور ہیں۔ قرآن جمید میں بہت ہے احکام ہیں جو تفصیل ہے ہتا دیے ہیں اور بہت ہے احکام رسول اللہ علی کے مفوض کردیے ہیں۔ آپ کا بتانا اللہ تعالیٰ کا بتانا ہے آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ یہ سب احکام ہے ہیں او عدل پر پی ہیں ان میں انصاف ہے کسی پرظلم وزیادتی اور کسی کی جن تعلیٰ ان احکام میں روانہیں رکھی گئی اور بحض حضرات نے عدل کو اعتدال کے معنی میں لیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکام میں اعتدال ہے نہ ہر چیز مُباح ہوا در نہ ہر چیز حرام اور ممنوع ہے۔ پھی مروبات بھی ہیں ایسا بھی نہیں کہ ساراد بن لوگوں کی خواہش کے مطابق ہو۔ اور ایسا بھی نہیں کہ انسانوں کی خواہشوں اور نفس کے تقاضوں کا بالکل بی لحاظ نہ کیا گیا ہو۔ اللہ کے دین میں بی آ دم کے نفسوں کے تقاضوں کی بھی رعایت ہے اور پھی بندشیں بھی ہیں۔ ان بندشوں میں بی آ دم کی خیر مفسم ہے۔ اگر کوئی بھی چیز ممنوع نہ ہوتو انسانوں میں اور چو پاؤں میں کوئی فرق نہ رہے پھر جواحکام ہیں ان میں استطاعت کی جو سے۔ اگر کوئی بھی چیز ممنوع نہ ہوتو انسانوں میں اور چو پاؤں میں کوئی فرق نہ رہے پھر جواحکام ہیں ان میں استطاعت کی قد ہے۔ فیاتھ فو اللہ میں استطاعت کی قد ہے۔ فیاتھ فو اللہ میا استحکام نہیں دیا گیا۔ یہ عقد لائے گئفیٹ اللہ نُنفسًا الله وسعی بھی آتا کریے فرمادیا کہ کی جان کی وسعت اور طاقت سے زیادہ میں کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ عقد لائے گفیٹر ہوئی۔

اور "صِدُقَا" جوفر مایا بیقر آن کریم کے بیان فرمودہ واقعات اور تقص اور وعد اور وعید سے تعلق ہے۔ الله تعالیٰ نے جو کچھ بیان فر مایا بالکل کیج ہے اس میں کسی قتم کے شک اور شبہ کی تنجائش نہیں۔

پرفرمایا کا مُبَدِلَ لِکَلِمتِهِ (الله کِالمات کوکن بد لنے والانیں) اس کا کلام نفظی اور معنوی تحریف سے محفوظ ہے
اس نے خوداس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہے اِنّا نَحٰنُ نَزْلُنَا اللّهِ کُورَ وَإِنّا لَهُ لَحَفِظُونَ جب الله تعالی فردائی کی حفوظ ہے کہ اس میں تحریف کر نے خودا پی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اُسے کون بدل سکتا ہے اور کس میں طاقت ہے کہ اس میں تحریف کر دے؟ دشمن تک بیہ جانتے ہیں کہ بیر آن وہی ہے جوسیدنا محمد رسول الله عقب پرنازل ہوا تھا اس وقت سے لیکراب تک چودہ سوسال ہو چکے ہیں اور وہ ہو بہوای طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔

\$ ryz

معلوم ہوا کہ اکثریت دلیل حقانیت ہیں ہے جیسا کہ سوہ مائدہ میں فرمایا قُلُ لَّا یَسْتَوِی الْنَجْبِیْثُ وَالْطَیّبُ وَلَوُ اَعْجَبَکَ کَفُورَةُ الْنَجْبِیْثِ دنیا میں اکثریت گراہوں کی ہے جواللہ کی راہ سے ہے ہوئے ہیں ان کی بات مانو کے تو گراہ ہوجاؤ کے حتی والوں کے پاس اٹھو بیٹھواور ان سے تی سیھو۔

ع م الدوب المستخد الم

، پر فرمایا۔ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعْلَمُ مَنُ یَّضِلُ عَنُ سَبِیُله (بلاشبا پکارب اچھی طرح جانتا ہے ان لوگوں کوجواس کی راہ ہے بھٹک جاتے ہیں۔ وَهُو اَعْلَمُ مِنْ یَضِلُ عَنُ سَبِیُله (بلاشبا تاہے ہدایت پر چلنے والوں کو۔ وہ قیامت کے دن ایخ علم کے مطابق فیصلے فرمائے گا۔ اہل ضلال کوضلال کی سز ااور اہل ہدایت کو ہدایت کی جزامل گی )۔

فَكُنُوا مِتَا ذُكِر السَّمُ اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِالْتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُوْ الدَّا كُانُوامِتا

سواں میں سے کھاؤجس پراللہ کا نام ذکر کیا گیا ہوا گرتم اس کی آیات پرایمان لائے ہؤاور تبرارے لئے اس کا کیاباعث ہوسکتا ہے کہ اس میں سے نہ کھاؤ

ذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَلَ لَكُوْمًا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْامَا اضْطُرِ رُتُمْ الْيَهِ وَ إِنَّ

جس پرالند کانام کیا گیا حالانکہ اس نے تمہیں تفصیل سے بتادیا ہے جوتم پرحرام کیا گیا۔ گراس صورت میں کے تمہیں بخت مجبوری ہو۔ بلاشبہ

كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَ إِلِهِ مَ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿ وَذَرُوا

بہت سےلوگ اپنی خواہشوں کے ذریعہ بغیرعلم کے گمراہ کرتے ہیں بے شک تیرارب خوب جانتا ہے حدسے آ گے ہڑھنے والوں کؤادر چھوڑ دو

ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَ بَاطِنَهُ الْ الَّذِيْنَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ®

ظاہری گناہ اور باطنی گناہ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

وَلَا تَأْكُلُوْ الْمِمَّا لَمْ يُلْكُولُهُ مُلِلِهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقُ وَإِنَّ الشَّيْطِيْنَ لَيُوْ وَنَ إِلَى السَّيْطِيْنَ لَيُوْ وَنَ إِلَى السَّيْطِيْنَ لَيُوْ وَنَ إِلَى السَّيْطِيْنَ السَّيْطِيْنَ لَيُوْ وَنَ إِلَى السَّيْطِينَ اللَّهِ مِنْ السَّيْطِينَ اللَّهُ وَمُولِي السَّيْطِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّيْطِينَ اللَّهُ السَّيْطِينَ اللَّهُ السَّيْطِينَ اللَّهُ السَّيْطِينَ اللَّهُ السَّيْطِ السَّيْطِينَ اللَّهُ السَّيْطِينَ اللَّهُ السَّيْطِينَ اللَّهُ السَّيْطِينَ اللَّهُ السَّيْطِينَ السَّيْطِينَ اللَّهُ السَّيْطِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّيْطِينَ السَّيْطِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تا كه تم سے جھڑا كريں اور اگرتم نے ان كا كبا مانا توب شك تم مشرك ہو جاؤ كے

# حلال ذبیحکھاؤ اور حرام جانوروں کے کھانے سے پر ہیز کرو

قضعمين: وُرِّمنثُورج ٢٥ مِن ١٥ مِن ان آيات كاسببنزول بيان كرتے ہوئ لكھا ہے كہ يبودى نى اكر م الله كى خدمت مى حاضر ہوئ اور انہوں نے بطور اعتراض يوں كہا كہ جس جانوركو ہم قبل كرديں (يعنی ذئ كرديں) اسے قو آپ كھا ليتے ہيں اور جس جانوركو اللہ تعالی قبل كردے (يعنی أسے موت دیدے اور وہ بغیر ذئ كے مرجائے) آپ اس كؤبيں كھاتے۔

ایک روایت یوں بھی ہے جے ابن کثیر نے ج ۲ص ۱۹ انقل کیا ہے کہ فارس کے لوگوں نے قریش مکہ کو آ دمی بھیج کر ہیہ سمجھایا کہتم محطیف سے یوں بحث کرو کہ آپ اپنے ہاتھ پھٹری لے کرجس جانو رکو ذرئے کرتے ہیں وہ تو آپ کے نزدیک حلال ہے اور جس کو اللہ تعالی سونے کی چٹری سے ذرئے کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک حرام ہے۔

المام ترفدی نے تغییر سورة الانعام میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ پجھ لوگ رسول اللہ عقالیہ کے خود آل کے خود اللہ علیہ کے خود اور سوال کیا کہ یا رَسُول اللہ اللہ تعالیٰ نے آیت کر یمہ فَ مُحلُول مِمّا ذُکِولَ آسَمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ مُحنّتُم بِاللهِ مُؤْمِنِيْنَ از لفرمائی (قال الترفدى حذاحد يث حسن غرب )

پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ بیاعتراض یہود نے کیا تھا اور دوسری روایت سے معلوم ہوا ہے کہ اہل فارس کے سمجھانے اور
سمجھانے پر قریش مکہ نے کیا تھا۔ مفسرا بن کثیر کہتے ہیں کہ یہود یوں سے اس اعتراض کا صادر ہونا بعید ہے کیونکہ وہ خود میرے یعنی
غیر ذبیح کوئیس کھاتے تھے اھلیکن اس بات کی وجہ سے روایت کور وئیس کیا جاسکتا۔ معرض اندھا تو ہوتا ہی ہے جے اعتراض کرنا
ہووہ کہال سوچتا ہے کہ بیات جمھ پر بھی آسکتی ہے۔ اعتراض کرنے والے جا ہلوں نے صرف موت کود کھے لیا اور ذبیح اور غیر
ذبیحہ کے درمیان جوفرق ہے اس کوئیس دیکھا لہذا اعتراض کر بیٹھے۔ پہلی بات تو میہ ہے کہ اللہ سجان و تعالی نے ہر جانور کے
کھانے کی اجازت نہیں دی۔ قرآن مجید ہیں اجمالاً ارشاد فر مایا کہ پاکے رہ جانور طلال ہیں اور خبیث جانور حرام ہیں۔

سورة اعراف ش ارشاد إلى يُعِلُ لَهُمُ الطِّيِّبُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْعَبَائِثَ كدرسول الله عَلِيَّةَ ياكره چيزوں

کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں نزیمینی الانعام کے کھانے کی اجازت دیدی سوائے ان جانوروں کے جن کا استثناء فرمادیا (اُجِلَّتُ لَکُمْ مَهِیْمَهُ اَلاَنْعَامِ إِلَّا مَا یُتَلَیْ عَلَیْتُمُ ) اور حرید فنیرکا بیان رسول الله عَلَیْتُ کی طرف سیرو فرمادیا۔ آپ نے حلال اور حرام جانوروں کی فنیر بتادی کیکن جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے ان کے حلال ہونے کی شرط سے کہ ان کو ذری کر دیا جائے۔

ذن کامطلب بیہ ہے کہ گلے کی رئیس کا ف دی جا ئیں جن سے جانور سانس لیتا ہے اور کھا تا پیتا ہے۔ اور جن میں خون گذرتا ہے۔ فن کرنے کرنے سے بھی کسی جانور کا کھا نا اس وقت حلال ہوگا جبکہ ذئے کے وقت بنسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ ( ایعنی اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو ) ذئے کر فیوالا جواللہ کا نام لے کر ذئے کرے مسلمان یا کتابی بینی یہودی یا اصرائی ہو۔ ان کے علاوہ اور کسی کا ذبیحہ حلال نہیں۔ ذئے کرنے کا فائدہ بیہ کہ جانور کے اندر جوخون ہے وہ رئیس کشنے سے نکل جاتا ہے خون کا کھا نا حال ہوگیا۔

اعتراض کرنے والے نے فرق کوتو دیکھائیں اور اس بات کو سمھائیں کہ ذیح کرنے میں کیا حکمت ہے اور ذیح کرنے سے جائور کے سے جائور کیوں حلال ہوتا ہے اور اپنی موت سرجانے سے کیوں حرام ہوتا ہے بیخون نکلنے والی بات ان کی سمجھ میں نہ آئی جو ذیجہ اور غیر ذیجہ میں فرق کرنے والی چیز ہے۔

اگرکوئی مسلم یا کتابی کسی جانورکولاشی مار مارکر ہلاک کردے اگر چہ ہم اللہ پڑھ لے تو وہ جانور حلال نہ ہوگا۔ کیونکہ لاٹھیوں سے مارنے سے خون نہیں لکلا جو گلے کی رگوں سے نکل جاتا ہے ایسے جانور کا نام'' موقوذ ہ'' ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ کے شروع میں گذر چکا۔

جب معترضین نے اعتراض کیا تو اللہ تعالی نے آیات بالا نازل فرمائیں اور مسلمانوں کو خطاب فرمایا کہ جس حلال جانور پر اللہ کا نام لیے کر ذرج کیا گیا اسے کھاؤ۔ اور جس جانور پر ذرج کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے مت کھاؤ و شمنوں کی باتوں میں نہ آؤاوران کے اعتراض کوکوئی وزن نہ دواللہ نے تہمیں حلال حرام کی تفصیل بتادی اللہ کے حلال کئے ہوئے جانورکونہ کھانا اور وشمنوں کی باتوں میں آجانا الل ایمان کی شان کے خلاف ہے۔

ای کوفر مایا وَإِنْ اَطَعْتُمُو هُمُ إِنَّ مُحْمُ لَمُشُو كُونَ اورا گرتم ان کی اطاعت کرد گوترک کرنے والے ہوجاؤ گے۔ یعنی اللہ کی بات ماننے کے بجائے دوسروں کی بات مان کرمشرکوں کے ڈسرو میں آ جاؤ گے۔

جس جانورکوالله کانام لے کرمسلم یا کتابی نے ذی کیا ہوبھرطیکہ وہ جانورطال ہواس کے کھانے کی اجازت دیدی اورجو جانور مین ہور لینی اپنی موت مرگیا ہویا جے اللہ کانام لئے بغیر ذیج کیا گیا ہو) اس کے کھانے کو ترام قرار دیدیا گیا اور اسے فتق یعنی تھم عدولی بتایا ۔ ہاں حالت مجوری میں غیر باغ والا عَادِ کے ساتھ مشروط کر کے مردار کھانے کی اجازت دیدی۔

وَإِنَّ كَيْنُوا لَيْضِلُونَ بِاهْوَاءِ هِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اوربلاشبربت ساوگ بغير علم كا پَى خواہشات كذريد مراه كرتے ہيں۔ يعنى جو بھى كوئى بغير سندبات ان كے حواب وخيال ميں آ جاتى ہاں كذريدلوگوں كو بہكاتے اور مراه كرتے ہيں۔ اللہ كے عم كى خلاف ورزى كرتے ہوئے صدے آ كے بڑھ جاتے ہيں۔ اللہ كَا مُورَا اللہ كا مُورَا اللہ كا مُورَا اللہ كا مُورَا اللہ كا مُورَاد كا اللہ كُورَاد كا اللہ كُورَاد كا مُورَاد ك

ظاہر کی اور پوشیدہ تمام گنا ہول سے بیخ کا حکم: وَذَرُواظ هِواَلائم وَہَاطِنهُ (اور چھوڑ دوظاہری گناہ اور باطنی گناہ اس میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہ چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ جو گناہ ظاہری طور پر علانیہ ہوہ بھی چھوڑ واللہ تعالی ہر گناہ کو جانتا ہے اور وہ گناہوں کی سزادی پر پوری طرح قادر ہے گناہ گاریہ نہجھیں کہ جہائی میں جو گناہ کرلیا اللہ تعالی کو اس کی خرنہیں ہے۔

اِنَّ الَّذِيُنَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوُنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ هَ الاشبرولوگ كناه كرتے بي إنبيل عقريبان كامال كى جزاديدى جائے گى۔

وَإِنَّ الشَّيْطِيْنَ لَيُوْحُونَ الِي اَوْلِيهِم لِيُجَادِلُو كُمْ اور بلاشبر شياطين النه دوستوں كى طرف وسو التي جي الكه وہ تم سے جھڑا كريں الله فارس شرك تصاور قريش مكہ بھى مُشرك تصانبوں نے مشركين مكہ كويہ بات بمجھائى كہ تم جمہ عليہ السلام پر بياعتراض كرو اور يہود يوں نے آپس بيس ايك دوسرے كو بمجھايا كہ تم بياعتراض لے كرجاؤ اور مسلمانوں سے جھڑا كرو الله تعالى نے مسلمانوں كو بتا ديا كہ تم ان كى باتوں بيس نہ آؤ ۔ اگر تم نے ان كاكہا مانا تو تم مشرك ہوجاؤ كے يعنى مشرك ہوجاؤ كے يعنى مشركوں والا كام كرلو كے يعنى الله كے تھم كى خلاف ورزى اور غيروں كى اطاعت كرك شرك كرنے والے بن جاؤ كے كيونكہ الله تعالى كے تھم كوچو در كروسروں كے تھم كى مانا اور ان تو تم اللہ تحريم كامخان سركوں كاكام ہے

(فی معالم التزیل قال الزجاج فیه دلیل علی من احل شیئا مما حرم الله او حرم ما احل الله فهو مشرک) (معالم التزیل می ہے کہ زجاج فیہ دلیل علی من احل شیئا مما حرم الله او حرم ما احل الله فهو مشرک) درجائ درگار ہے کہ دواللہ تعالی کی حمال کی مول کے باللہ تعالی کی حمال کی مول کے باللہ تعالی کی حمال کی مول کی تعالی ہوں مسکلہ: اگر ذرج کرتے وقت قصد االلہ کانام لینا چھوڑ دیا تو اس جانور کا کھانا حلال میں اگر چہذر کی کرنے والا بسم الله پڑھنا کھول گیا اس کا کھانا جائز ہے بشرطیکہ ذرج کرنے والا مسلم یا کتابی ہوند بوحد اور میں جانوروں کے بارے میں متعدد مسائل مورة مائدہ کے پہلے رکوع کی تغییر کے ذیل میں گذر ہے ہیں۔ (انوارالبیان جسام سا)

اومن كان ميتاً فاحيينه وجعلناك نورايدشى به في التاس كمن من من له في في التاس كمن من من في في التاس كمن من من ف

# مومن زندہ ہے اس کے لئے نور ہے اور کا فراند ھیر یوں میں گھراہوا ہے

قسفه دید : علامہ بغوی مام النو بل ۲۳ مل ۱۲۸ میں کسے بیں کہ یہ آیت دوخاص آدمیوں کے بارے میں نازل بوئی۔ پھران دوآ دمیوں کے تعین میں حضرت ابن عباس نے قل کیا ہے کہ جَعَلْمَالَهُ اُوُدُا سے حضرت جمزہ بن عبدالمطلب (رسول اللہ علیہ تھے کہ پچا) مراد بین اور مَفَلُهُ فِی الظّلُمٰتِ سے ابوجہل مُر ادہواقد یہ پی آیا تھا کہ ابوجہل نے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ پھر گئے اور ابوجہل کے لید کہوئے آر ہے تھے اور ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابوجہل کی حضرت جمزہ گواس کا پھتے چلا جو شکار کرکے ہاتھ میں کمان لئے ہوئے آرہ سے تھے اور ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابوجہل کی حرکت کا علم ہوا تو غصہ میں بچر گئے اور ابوجہل کے پاس آکراس کسر پر کمان ماری وہ عاجزی کرنے لگا۔ اور کہنے لگا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کیسادین لے کر آئے ہمیں بے دقوف بناتے ہیں اور ہمارے باپ دادوں کے نخاف ہیں۔ اس پر حضرت جمزہ نے فرمایا کہتم سے بڑھ کر بے وقوف بناتے ہیں اور جو کہ اور کہا تھا گئے آن گا اللہ اللہ اللہ اللہ او کہ اللہ کو تھو کر بنوں کی عبادت کرتے ہو ۔ پھر انہوں نے ای وقت اَدُھ کہ اُن گا اِللہ و کی سبب من میں ہوں کہ جو کی ہو آئے مَدُن مَد مِن مَد و کی مور اور ہرمومن کوشائل ہے۔

جولوگ پہلے کا فرتھے وہ کفر کی وجہ سے مُر دہ تھے۔ جس نے اسلام قبول کرلیا وہ زندوں بیں شار ہو گیا اور اسے نور ایمان مل گیا۔ وہ اسی نورایمان کو لے کرلوگوں میں پھرتا ہے اور بینورایمان اسے خیر کاراستہ بتا تا ہے اور اعمالِ صالحہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

الله تعالی شانهٔ نے فرمایا جومُر دہ تھا اسے ہم نے زندہ کردیا ایمان کا نور دیدیا وہ اس جیسا کہاں ہوسکتا ہے جواند ھیریوں میں ہے۔ برابرانہیں میں گھر اہوا ہے وہاں سے نکلنے والانہیں۔

پرفر مایا تک الیک زیّن لِلْگافِرِیْنَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ جَسِطرح الل ایمان کے لئے ایمان مرّین کردیا گیاہے

ای طرح کافروں کے لئے ان کے اعمال کفریہ مزین کردیے گئے ہیں۔ جس کی وجہ ہے ایمان نہیں لاتے اور وہ اپنی حرکت بدکوا چھا؟ سمجھ دے ہیں۔

ہرستی میں وہاں کے بروے مجرم ہوتے ہیں:اس کے بعد فرمایا و کھالیک جَعَلْنَا فِی کُلِ قَرْیَةِ اکلِیرَ مَرْسِتی میں وہاں کے بروں کو مجرم ہوتے ہیں:اس کے بعد فرمایا و کھالیک جَعَلْنَا فِی کُلِ قَرْیَةِ اکلِیرَ مُنْ مَنْهُ اللّٰهِ مَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ ا

لَيْهُ مُكُولُوا فِيْهَا تَاكه يولُ مَركري لِين الله كالمايت نه سينے دي اوراس كے خلاف شرارتي كري - وَمَا يَهُ كُولُونَ وَمَا يَهُ عُرُونَ ها وران كامران كا جانوں ہى كے ساتھ ہے - اورانيس اس كاشعورتيس ہے - اسلام كے خلاف شرارتيل كرتے ہيں - اورينيس جانتے كراس كاوبال انہيں پر پڑتا ہے -

صاحب معالم التزیل لیکم کُرُو افینها کویل می لکھتے ہیں کہ اہل مکہ نے مکہ کے اطراف وجوانب میں ہرداستہ پر چار چار آ دمی بٹھا دیے تھے۔ تا کہ وہ لوگوں کوسیدنا محمد رسول علیہ پر ایمان لانے سے روکتے رہیں۔ جو خض باہر سے آتا اور مکہ میں واضل ہونا چا ہتا تھا۔ اس سے بیلوگ کہتے تھے کہ ویکھنا اس محف سے نج کر رہنا کیونکہ وہ جادوگر ہے جھوٹا ہے۔ در حقیقت ہر استی اور ہر علاقہ کے رئیس اور چودھری اور اہل افتد اراور اہل مال ہی عوام الناس کو ہدایت پر نہیں آنے دیتے۔ نہ خود ہدایت قبول کرتے ہیں نہ اپنے عوام کوئی قبول کرنے دیتے ہیں۔ جیسا کہ پورے عالم میں اس کا مظاہرہ ہے۔

وَإِذَا كَاءَ تَهُمُ اللَّهُ قَالُوْا لَنْ تُوْمِن حَتَى نُوْنَى مِثْلَ مَا أُوْرِق رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ارجبان عان الماية الاج عن المراع الم

جانا ہے جہاں اپنے پیغام کو بھیج۔ عنقریب ان لوگوں کو اللہ کے پہال ذلت اور تخت عذاب پہنچے گا

شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَهَكُرُوْنَ ®

ال وجد سے کہ وہ کر کرتے تے

وليد بن مغيره كى اس جهالت كى ترديد كهمين رسالت ملنى جائے

قصصير: معالم التزيل جهص ١٢٨ من آيت بالاكاسب نزول يول تعما ب كدوليد بن مغيره في رسول الشعيف

ے کہا کہ اگر نبوت واقعی کوئی چیز ہے تو میں تم سے زیادہ اس کا اہل ہوں کیونکہ میری عمر بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا مال بھی کثیر ہے اور دوسرا سب بزول بیقل کیا ہے کہ ابوجہل نے کہا کہ بنوعبد مناف نے شرافت کے سلسلے میں ہم سے مقابلہ بازی کی بہاں تک کہ ہم گھوڑ دوڑ کے گھوڑ ہے بن کررہ گئے اب وہ کہ درہے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وتی کی جہاں تک کہ ہم میں ایک نبوت پر ایمان نہ لائیں گے۔ جب تک ہمارے پاس بھی اس طرح وتی نہ آ جائے جیسی اس کے پاس بھی اس طرح وتی نہ آ جائے جیسی اس کے پاس آتی ہے۔

اس پر اللہ جل شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی جسمیں ولید بن مغیرہ کا بھی جواب ہو گیا اور ابوجہل کا بھی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ رسات و نبوت سے سرفراز کرنا یہ اللہ جل شانہ کے انتخاب اور افقیار سے متعلق ہے وہ جے چاہتا ہے اس عہدہ سے سرفراز فرما تا ہے اور اسے معلوم ہے کہ رسالت اور نبوت کا اہل کون ہے اور اس عہدہ جلیلہ کا تخل کس میں ہے یہ کہنا کہ میں مستحق رسالت ہوں اللہ تعالی پر اعتراض کرنا ہے اور اللہ تعالی کو جہل کی طرف منسوب کرنا ہے۔ جنہوں نے یہ اعتراض کرنا ہے اور اللہ تعالی کو جہل کی طرف منسوب کرنا ہے۔ جنہوں نے یہ اعتراض کی اور انہیں سخت سزا ملے گی۔

#### صاحب ہدایت کاسینه کشادہ اور گمراہ کاسینہ تنگ ہوتا ہے

قسفسيسو: آيت قرآنين كراورآيات كوينيد وكيوكر بهت سالوگ مسلمان موجاتے تحاورا كر كفرسے چيئے رہتے تھاس آيت مل الله ربالعزت تعالى شائه نے بيتايا كمالله جل شائه جس فضى كو ہدايت دينا چاہاس كاسينہ اسلام كے لئے كھول ديتا ہے۔ اس كے دل ميں اسلام كی طرف سے كوئی شك اور شبہ باتی نہيں رہتا۔ اور بلا پس و چيش سيے دل سے يورے اخلاص كے ساتھ قبول كر ليتا ہے۔

اورالله تعالی جے گرابی میں باقی رکھنا چاہاس کے سینہ کونگ کردیتا ہے اسلام کی دعور ، شکراس کا سینہ تک ہو جاتا ہے اور اسلام قبول کرنے کی بات سامنے آتی ہے توبیا سے ایساد وجراور دشوار معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ بری مصیبت

کے ساتھ آسان پرچڑھ رہاہو۔

علاء تغییر نے رجس کے گی معنی کئے ہیں۔روح المعانی میں اولاً عذاب اور خذلان کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر حضرت مجاہد تابعی نے فقل کیا ہے، کہ" الرجس مالا خیر فیہ لینی جس میں کوئی خیر نہ ہووہ رجس ہے۔ پھر علامہ راغب اصفہانی سے قل کیا ہے کہ الرجس الثی القذر بعنی گھنا وُنی چیز۔اور زجاج نے فقل کیا ہے ھواللعنۃ فی الدنیا والعذاب فی الاخرة۔ یہاں بیسب معانی مراد ہو سکتے ہیں۔

مطلب میہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک گراہ مخص کا سینہ تنگ کردیتا ہے اس طرح ان لوگوں پر رجس ڈال دیتا ہے جنہیں ایمان لا نانہیں ہوتا۔

وهن اصراط ربت مستقيمًا قَلْ فَصَلْنَا الْآيِتِ لِقَوْمِ يَتُكُرُونَ ﴿ لَهُمْ دَارُالسَّلِمُ وَمِيَ بَعْدِهِ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ الْآيِتِ لِقَوْمِ يَتُكُرُونَ ﴿ لَهُمْ دَاكُولُ السَّلِمُ وَمِي بَالْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُو العَمْلُون ﴿ وَهُمُ يَحْشُرُهُ مُحْجِيعًا اللَّهُ اللْ اللَّهُ ا

بِبِعْضِ وَبِلَغُنَا الَّذِي اجَلْتَ لِنَا قَالَ النَّارُمُثُولِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَ الْأَمَا النَّاءُ وَالنَّا الْمَا النَّاءُ وَالنَّا الْمَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلِلِ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ ا

#### الله تعالی کاراسته سیدها ہے

قفسيو: مؤن اور کافر کافرق بيان فرمانے کے بعد اب صراطِ متقيم کی دعوت دی جارہی ہے۔ (دين اسلام) تير بے رب کا راستہ ہے جو سيدھا راستہ ہے اس ميں کوئی کجی اور شيڑھا پن نہيں ہے اس کی دعوت بھی واضح ہے جو لوگ نقيحت حاصل کرنے والے بيں ان کے لئے واضح طور پر آيات بيان کرديں۔ پھر صراطِ متنقيم پر چلنے والوں کے لئے دوانعام ذکر فرمائے اوّل بي کہ ان کے رب کے پاس دارالسلام ہے۔

اہل ایمان کے لئے دار السلام کا وعدہ: دارالسلام کامعنی ہے سلامتی کا گھر۔ادراس سے جنت مراد ہے جنت میں ہرطرح کے مصائب اور تکالیف سے سلامتی ہوگ ۔ نہ جسمانی کوئی تکلیف ہوگی نہ روحانی ۔ نہ آپس میں بغض ہوگانہ کینہ ہوگا نہ حسرہ ہوگا نہ دشتی ہوگی اور نہ نعتوں کے تم ہونے کا چھیننے کا اندیشہ ہوگا۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو فر مایا جائے گا اُدُ خُلُو ھَا بِسَلْم امِنِیُنَ ہ کرداخل ہوجاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ امن وامان کی حالت میں ۔ اہل جنت کواللہ جن کا کمر ف سے سلام آئے گا۔ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ کیسی میں فر مایا سَلْم قَوْلًا مِن دَّبٍ دَّحیمُ ہو فر مایا ہے۔ کی طرف سے سلام آئے گا۔ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ کیسی میں فر مایا سَلْم قَوْلًا مِن دَّبٍ دَّحیمُ ہو فر مایا ہے۔ الحاصل! جنت دارالسلام ہو جاں سلامتی ہی سلامتی ہے جعلنا الله من اھلھا۔

الله تعالى الهل ايمان كاولى مع. دوس انعام كاذكركت موئ ارشادفرمايا وَهُو وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوُا يَعُمَلُونَ وَيَعْهُمْ بِمَا كَانُوُا يَعْمَلُونَ وَيَعْهُمْ بِمَا كَانُوُا

صاحب معالم التزيل ح يص ١٣٠ لكت بين يتولاهم في المدنيا بالتوفيق وفي الأخوة بالجزاء ليني الله تعالله والمعالم التزيل على ١٣٠ و المعالم التوفيق ويدى اور آخرت مين بهى ان كادوست بوگا و الله و نيامين ان كادوست بوگا و وانهين ايمان كابدلد د كار

قیامت کے دن جنات سے اور انسانوں سے سوال: اس کے بعد قیامت کے دن جو سوالات ہوں گامت کے دن جو سوالات ہوں گان میں سے ایک سوال کاذکر فر مایاوَ یَوُمُ یَحُشُو هُمُ جِمِیْعًا کی جس دن اللہ تعالی ان سب کو لین جنات اور انسانوں کو محشر میں جمع فرمائے گاور جنات سے اللہ تعالی کایوں خطاب ہوگا کیم میں شافوں کو اپنے تالی کرلیا۔ جنات سے شیاطین مُراد ہیں۔ اس جنات کے گروہ تم نے کیر تعداد میں انسانوں کو اپنے تالی کرلیا۔ جنات سے شیاطین مُراد ہیں۔

جب البیس مردود ہوا تھا اس نے کہا تھا آک تینے آن مین عباد ک نصیبًا مَفُرُوضًا (کہ یس تیرے بندوں میں سے حصہ مقررہ اپنا بنالوں گا) اور یہ کی کہا تھا آک فُح مُدن کَا لَهُمْ صِراطَکَ الْمُسْتِقِیْمَ و کُمَّ آلاِیدَ اللّٰهُمْ مِنُ م بَیْنِ اللّٰهِمُ وَمِن خَلْفِهِمُ وَعَنُ اَیْمَانِهِمُ وَعَنُ شَمَا یُلِهِمْ وَ آلا تَجِدُ اَکُفَرَهُمْ شَاکِویِنَ (کہ یس ان کے لئے آکی سیدی راہ پر پیموں گا۔ پھران کے پاس ان کے سامنے ساور پیمچے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آک لئو آگا ورآپ ان میں سے اکثر کوشکر گذارنہ یا ئیں گے)

ابلیس نے جو کہاتھا وہ برابراپی کوشش میں لگا ہوا ہے۔اس کی ذریّت بھی اسکی کوششوں میں اس کی معاون و مددگار ہے۔اورانسانوں کی غفلت کی وجہ سے شیاطین اپنی محنت میں کامیاب ہیں انہوں نے اکثر انسانوں کو اپنا بنالیا ہے اور صراطِ مستقیم سے ہٹا کر گمراہ کر دیا شیاطین الجن سے اللہ جل شائه فرمائیں کے کہانسانوں میں سے کثیر تعداد کوئم نے اپنا بنالیا۔ اوران کو صراطِ متنقیم سے ہٹادیا۔

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانۂ کا بی خطاب تو بیخ کے طور پر ہوگا یعنی بطور ڈانٹ ڈپٹ ان سے بیہ خطاب ہوگا۔

انسانوں كا جواب اور اقر ارجرم: وَقَالَ اَوْلِينَهُمْ مِنَ الْانْسِ رَبَّنَا اسْتَمُتَعَ بَعُضُنَا بِبَعُض وَبَلَغُنَا اَجَلَنَا السَّنَمُتَعَ بَعُضُنَا بِبَعُض وَبَلَغُنَا اَجَلَنَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

صاحب روح المعانی نے حضرت حسن اور ابن جرت و غیرہ سے نقل کیا ہے کہ انسانوں کا جنات سے نفع حاصل کرتا ہوں تھا کہ جب ان میں سے کوئی شخص سفر پر جاتا اور جنات کا خوف ہوتا تو جس منزل پراٹر ناہوتا تو ہوں کہتے کہ اَعُودُ بِسَیّدِ ها کہ جب ان میں سے کوئی شخص سفر پر جاتا اور جنات کا خوف ہوتا تو جس منزل پراٹر ناہوتا تو ہوں کہتے کے اور ها سندا السوادی (کہمیں اس وادی کے سردار کی پناہ لیتا ہوں) اللہ کی پناہ لینے کی بجائے شیاطین کی پناہ لیتے تھے۔ اور شیاطین کا انسانوں سے نفع حاصل کرنا یہ تھا کہ جب بدلوگ اعروز بِسَید هذا الوادی کہتے تھے تو جنات خوش ہوتے اور کہتے تھے کہ دیکھوانہوں نے ہم کو پناہ دیے پر قادر سمجھا اور جو پناہ اللہ سے مانگی چا ہے تھی ہم سے مانگی۔ انسانوں کا گروہ آپی میں ایک دوسرے سے نفع حاصل کرنے کا اقراد کرنے کے بعد یوں کے گا۔ کہ وَ بَلَ لَغُنَا اَجَلَنَا الَّذِی اَجَلُتَ لَنَا ط

(اورہم پہنچ کے اس مقررمیعادکو جو ہمارے لئے آپ نے مقرر فرمائی تھی) اس اُجل یعنی مقررہ میعاد ہے بعض حضرات نے موت اور بعض نے قیامت کا دن مرادلیا ہے انسانوں کا گروہ یہ بات بطورا قرار جرم کیے گا۔ جس میں اظہار ندامت بھی ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا! حسرت بھی ہے کہ اگر ایساند کرتے تو اچھا ہوتا۔

قَالَ النّارُ مَفُوسِكُمْ اللّه تعالی كار شاد موگا كردوزخ تمهارے شمرنے كی جگہ ہاللہ تعالی نے پہلے ہی ابلیس كو خطاب كر كے بتادیا تھا۔ لَا مُلْفَنَ جَهَنّمَ مِنْكَ وَمِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ ه (كميس ضرور دوزخ كو بحردوں گا خطاب كر كے بتادیا تھا۔ لَا مُلْفَنَ جَهَنّمَ مِنْكَ وَمِمْنُ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ ه (كميس ضرور دوزخ كو بحردوں گا تھے ہے اور ان تمام لوگوں ہے جو تیراا تباع كریں گے ) ہے اعلان اس وقت فرمادیا تھا جب ابلیس نے تكبر كیا اور اس نے بن آدم كو بہكانے كائم كھا كرا بنا مضوط اراده ظاہر كیا اللہ تعالی نے اس كے دعوے پراسے اور اس كے مانے والوں كو دوزخ میں شیطان كے مانے والوں میں شیطان۔

خلدین فیها (بیلوگ دوز خیس بمیشدری گ) إلا ما شآء الله را طربی که جوالله جا الله علی وه جا با و دوز خیس الله می دوز خیس الله دوسری آیت پس خلدین فیها آبدًا فرمایا۔

اِنَّ رَبِّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ و بِشك تيرارب حكمت والاجانے والا ب) اس طرح بم بعض ظالموں كوبعض كاولى بناتے بين بسبب ان كے اعمال كے جووہ كرتے تھے۔

نُولِّتُ بَعُضَ الظَّالِمين كَلَفْسِر: نُولِيَ كاير جمه جوابحى لكها كيا حضرت قاده من نقول ب صاحب معالم المنزيل في بعض الطَّالِمين كَا بَعْضَهُمُ أَوْلِيّاءَ بَعْضِ كهم ظالموں كوآپس من ايك دوسر كادوست بنات بيس - يمن بحق مح بودنيا من برونت اس كامظا بره ب اوراى دوتى كى ود سے آپس من ل كراسلام اوراال اسلام كى وثنى من ايك دوسرے كى معاونت كرتے رہتے ہيں۔

اوربعض حضرات نے نُوَلِی کا ترجمہ یہ کہا ہے کہ ظالموں کوایک دوسرے سے قریب کردیں گے۔ بعنی قیامت کے دن ایک ہی تم بی تتم کے لوگوں کی جماعتیں بنادی جائیں گی۔ پھر مید جماعتیں دوزخ میں چلی جائیں گی۔ جسیا کہ دورہ صافات میں فرمایا۔

أَحُشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَازُواجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعُبُدُونَ ٥ مِنْ دُونِ اللهِ فَاهَدُوهُمُ إلى صِرَاطِ الجَحِيمُ ٥ طَالمُول كواوران كَ بَم مشر بول كواوران معبودول كوجن كى وه الله كوچور كرعبادت كرتے تصبح كرو پرائكودوزخ كاراسته وكھاؤاورسورة زُم يس فرمايا وَسِينَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلى جَهَنَّمَ زُمَوًا (اورجن لوگول نے كفركيا أنهيں كروه كروه بنا كردوزخ كى طرف الكا حاسة كالم

آ یت کا ایک اور معنی بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ صاحب معالم التزیل نے لکھا ہے ای نسلے طبعض المظالِمین عَلیٰ بعض کہم بعض ظالموں کو بعض دوسر نے ظالموں پر مسلّط کردیتے ہیں اورایک ظالم کودوسر نے طالم کے ہاتھ سے سز اولوادیتے ہیں۔

يْبَعْشَرَالِجِنَّ وَالْإِنْسِ ٱلَهْ يَأْتِكُمْ رُسُكٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ الْإِيِّي ے جنوں اور انبانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے وہ میرے احکام بیان کرتے تھے وَيُنْذِرُ رُوْتَكُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمُ هِٰذَا ۚ قَالُواشَهِ لَنَاعَلَى ٱنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُ ٱلْحَيْوةُ الدُّنْيَا اورتم کواس دن کی ملاقات ہے ڈراتے تھے وہ جواب دیں گے کہ ہم اپنے جانوں پر گواہی دیتے ہیں اوران کو دنیا والی زندگی نے دھو کہ میں ڈالا وَشَهِ رُوْاعَلَى ٱنْفُسِهِ مَ ٱنَّهُ مُكَانُوْ ٱكْفِي يْنَ ﴿ ذَٰلِكَ ٱنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ اور وہ اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ بلاشہ وہ کافر تھے۔ بیاس وجہ سے کہ تیرارب بستیوں کوظلم کے سبب ہلاک کرنے والانہیں ہے الْقُرِي بِظُلْمِرِ وَ اَهْلُهَا غَفِلُونَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجْتٌ مِّمَا عَمِلُوا وَمَارَبُكَ بِغَافِلِ س حال میں کدوہاں کےلوگ بے خبر ہوں اور ہرایک کے لئے ان کے اٹمال کے سبب درجات ہیں اور تیرارب ان کاموں سے غافل نہیں ہے عَمَّايِعُمُلُوْنَ۞ وَرَبُكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأَيُنْ هِبَكُمْ وَيَسْتَغَلِفَ مِنْ بَعْدِ لَمْ جو کام وہ کرتے ہیں۔ اور تیرا رب عنی ہے رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور تمہارے بعد تمہارے پیچھے مَّا يَشَآءُ كُمَّا اَنْشَأَ كُوْمِن دُرِّيَّةِ قَوْمِ اخْرِيْنَ ﴿إِنَّ مَا تُوْعَلُونَ لَاتٍ وَمَا اَنْتُمْ ہے آ بادکردے جیسا کہاں نے تہیں دوسری قوم کی سل سے بیدا فرمایا۔ بلاشبہ جس کائم سے دعدہ کیاجا تا ہے دہ ضرور آنے والی چیز ہےاورتم جزيْنَ®قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوْاعَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ عاجز نہیں کر کئے۔ آپ فرماد بچئے اے میری قوم! تم اپنی جگہ رچمل کرتے رہو بلاشبہ میں مگل کررہا ہوں سوعقریب جان لوگے کہ س عَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الكَارِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ الظَّلِمُونَ @ ك لئے ہے اس عالم كا انجام كار ب شك كامياب نيس موت ظالم لوگ

جن واِنس ہے سوال! کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ اوران کا اقرار جرم

قصديو: ان آيات ميں اوّل وَالله جل شانهٔ نے اپناس خطاب کاذکر فرمایا جو جنات کی جماعت سے اور انسانوں سے قیامت کے دن ہوگا۔ دونوں جماعت اللہ تعالی فرمائیں کے قیامت کے دن ہوگا۔ دونوں جماعت لی قرمائیں گئے کہ اے جنات اور اے انسانو! کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغیر نہیں آئے جو تمہیں میرے احکام بتاتے تھے اور تمہیں آئے جو تمہیں میرے احکام بتاتے تھے اور تمہیں آئے دن کی حاضری سے اور اعمال کے نتائج سامنے آنے سے باخبر کرتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے کہ دیکھوا کے دن

الیا آنے والا ہے تم اس کے لئے فکر مند جوجا و اور ایمان لاؤ۔

اوّل تو مُر مین اقر ار مُرم سے گریز بی کریں گے۔اوراپنے کفروشرک کا اٹکار بی کربیٹیس کے جیسا کدوسری آیت میں ان کا قول وَاللهِ وَبِنَا مُنْ مُنْ وَکُنْ وَ وَکُورْ مایا ہے۔ پھر بعد میں اپنے ہاتھ پیروں کی گوابی سے اور اپنے نبیوں کی گوابی کے وربوکر اقر ارکرلیں گے۔جس کا تذکرہ او پر آیت بالا میں فرمایا۔

"قَالُوُا شَهِدُنَا عَلَى أَنْفُسِنَا" وه كهيس كَ كما في جانول كمقابله يس بم كواى درر بي بيس كه واقعي بم مجرم تقے اور واقعی بم كافر تھے۔ درميان كلام ان لوگول كى گمراى كااور كفروشرك پر جمنے كاسب بھى ذكر فرما ديا۔

وَغَوَّتُهُمُ الْحَيْوَةِ الدُّنَيَا لِين دنياوالى زندگى فى أنبيل دھوكەيل دالركھاتھا۔دنياوى زندگى كوانبول فى اصل سمجھا اور اس كے منافع اور ثمرات اور شہوات ولذات ہى كے پیچے پڑے رہے۔ ايمان كى دعوت دين والول اور يوم آخرت كى يادد بانى كرانے والول كى باتول پردھيان ندديا۔

ذلِکَ اَنْ لَمْ يَكُن رَّبُکَ مُهُلِکَ الْقُری لِين يرسولوں كا بھيجنااس وجه ہے كہ تيرارب بستيوں كولينى ان كر ان لَمْ يَكُن رَّبُکَ مُهُلِکَ الْقُرى لَين يرسولوں كا بھيجنااس وجه ہے كہ تيرارب بستيوں كولينى ان كر ہے والوں كوان كے اللہ جوالوں كوائيان كى دعوت دية ہيں۔ تو حيدا ختيار كرنے والوں كا اچھاا نجام اور مشركوں و كافروں كا براانجام بتاتے ہیں۔

حضرات انبیاء کرام علیم السلام کے ذریعہ سب کھے بتادیے کے بعد جب لوگ بازنہیں آتے تو اللہ پاک کی طرف سے ان لوگوں کی ہلاکت کا سب بھی بتادیا کہ وظلم ہے ہر گناہ ظلم ہے اور کفر بھی ظلم ہے اور سب سے براظلم ہے۔ بلاکت کا سبب بھی بتادیا کہ وہ ظلم ہے۔ براظلم ہے۔

اعمال کے اعتبار سے لوگوں کے درجات مختلف ہیں: پھر فرمایا وَلِی کُسِلِّ دَرَجْتُ مِّمَّا عَمِلُوا (اور ہرایک کے لئے اپنا پنا اعمال کے اعتبار سے مختلف درجات ہیں) ثواب والوں کے بھی مختلف درجات ہیں اور عقاب والوں کے بھی، اور جس نے جو پچھ کیا اپنا ہے اپنا کے اعتبار سے جزااور مزایا لے گا۔

وَمَارَبُّکَ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (اور تيراربان کاموں عفافل نيس بيں جووه کرتے بيں)اس بيس بيات بتادی که حساب لينے والا اور جزادين والا الله تعالى ہے۔اس علم ہے کی کاکوئی عمل باہر نيس کوئی بينہ سمجھ که بير ہارے اعمال کابدلہ کیے مطاع ہے۔ اس علم ہے کی کاکوئی عمل باہر نيس کوئی بينہ سمجھ که بير ہامال کابدلہ کیے مطاع ہے۔ اس علم عن کیا کیا ؟ خوب بجھ ليس کہ جے جزادينا ہے اس پھم علوم ہے۔ الله تعالى غنی ہے دھت والا ہے: پھر فر مایا وَرَبُّنکَ الْفَنِی خُوالوَّ حُمَةِ (تيراربغنی ہے بناز ہے رحمت والا ہے) اسے کی چیزی اور کی کے مل کی حاجت نيس ماں! ساری مخلوق اس کی محتاج ہو وا بی محلوق پر دم کرتا ہے اس نے

مخلوق کو وجود بھی بخشا' ان کورزق بھی بخشا ہے اور انکی حاجتیں بھی پوری فرما تا ہے دنیا میں توسب ہی پراس کی رحت ہے اور آخرت میں اہل طاعت کے لئے مخصوص ہے۔

الله حیا ہے تو تمہیں ختم کر کے دوسر کاوگول کو لے آئے: اِنْ یَشَا یُدُهِ کُمُ وَیَسْتَخُلِفُ مِنْ اَ الله حیا ہے تو تمہیں ختم کا بند کُم مًّا یَشَاء (اگر پروردگارعالم جل مجدہ چاہتے تہہیں ختم کردے اور تہا ہے بعددوسروں کو اپنی زمین پر آبادفر مادے)۔

کَما اَنْشَاکُمْ مِّن خُرِیَّة قَوْم اخْوِیُنَ (جیا کہ اس نے تہیں ایک دوسری قوم کی سل سے پیدافر مادیا) آج وہ تہارے دادے پردادے کہاں ہیں جن کی سل سے تم ہو۔ جس طرح تدریجی طور پریُرانی ایک نسل کے بعددوسری نسل لانے پراللہ تعالی قادر ہے اس طرح سے وہ یہ کی کرسکتا ہے کہ دفعہ سب کو تم کردے پھراس کی جگددوسروں کو آباد کردے وہ تو بے نیاز ہے تم تو بے نیاز ہیں ہوتم آئی بھا ہیں اس کے تاج ہوا درجا جات پوری کرنے کے لئے تہیں اس کی رحمت کی ضرورت ہے۔

دنیا میں بھی تم اس کے تاج ہواور موت کے بعد بھی۔ لہذا پی ضرورت سے ایمان قبول کرواورا عمال صالحافتیار کرو۔ قبیا مت ضرور آئے والی ہے: پھر فرمایا: اِنْتَ مَا تُوعَدُونَ لَاتِ وَ (بلاشہ جس کاتم سے وعدہ کیا جارہا ہوہ فرور آغوالی چنے نے والی ہے: پھر فرمایا: اِنْتَ مَا تُوعَدُونَ لَاتِ وَ (بلاشہ جس کاتم سے وعدہ کیا جارہا فرور آغوالی چیز ہے) یعنی قیامت اور حماب و کتاب اور عذاب وثواب اور جنت و دوزخ کی جو خبری جمہیں دی جارہ بیں اور جہیں جو یہ بتایا جارہا ہے کہ مونین کی یہ جزا ہے اور کافروں کی یہ مزا ہے یہ سب کھے ہونے والا ہے سامنے آجانے والا ہے۔ دیر کینے کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ یونی ہاتیں ہیں۔

وَمَا أَنْتُمُ بِمُعُجِزِيْنَ هَ (اورَمَ الله تعالى كوعا برنهيں كر سكتے) اور موت اور قيامت كون پيش آن والے حالات الله عبان محموا كركہيں جائيں سكتے سورة مريم بي فرمايا۔ لَقَدْ أَحْصَهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ه وَكُلُّهُمُ اتِيْهِ يَوُمَ الله الله عبان محموا كَوْرِمَا لَي الله الله عبور ماضر مول القيامة فَرُدًا ه (الله تعالى نے سب كونوب الحجى طرح شار ميں ركھ ہاورسباس كے پاس ايك ايك موكر ماضر مول كي بہت سے جابل قيامت كا انكار كرتے ہوئے كهديت بيں كه بزاروں سال ہو گئے اب تك تو قيامت آئى نهيں به احتقانه بات ہے خالق و مالك جل مجد فكا وعده تا ہاں كم ميں اس كا وقت مقرر ہود الله وقت مقرره يرآ كى كى حري جي دوئے ميں ديريكناس بات كى دليل نہيں ہے كماس كا وجود نہ وگا۔

ا بنی اپنی جگه ل کرتے رہوانجام کا پنت چل جائے گا: پر فرمایا فیل یفتوم اعملوا علی مکائیٹکم اِنی عَامَلُ (آپ فرماد یجئے کہ اے میری قوم! تم اپنی جگهل کرتے رہوش بھی اپ طور پھل کرتا ہوں)

بِ فائدہ ہوگاای دنیا میں بجھ لیں اورائیان لے آئیں تو نفع والے ہوجائیں اور آخرت کے خیارہ سے فی جائیں گے۔
طالم کا میا بہیں ہوتے: اِنَّهُ لَا یُف لِیخُ الظّلِمُونَ (بلاشہ بات یہ کظم کرنے والے کامیا بنیں ہوتے)
اس میں قاعدہ کلیہ کے طور پر بتادیا کہ ظالمین لینی کا فروشرک کامیاب نہ ہوں گے۔ گفر وشرک والے بجھتے ہیں کہ ہم بڑے
فائدہ میں ہیں لیکن وہ حقیقت میں نقصان میں جارہ اور خیارہ میں پڑر ہے ہیں قیامت کے دن جب باہ حال ہوں گے
اس وقت حقیقت حال کا پہتہ جلے گا۔

کیاجتات میں سے رسول آئے ہیں؟ فائدہ: آیت شریفہ میں یہ جوفر مایا اَلم یَاتِکُم رُسُلِّ مِنْکُمُ اس سے بظاہریہ علوم ہوتا ہے کہ جنات میں بھی رسول انہی میں ہے آتے رہے ہیں کیونکہ یہ خطاب انسانوں اور جنوں دونوں جماعتوں کوفر مایا ہے۔

مفسرابن کثیر نے بعض علاء سے نقل کیا ہے کہ جنات میں رسول نہیں آئے اور اس قول کی مجاہد اور ابن جرتج وغیر واحد من السلف والخلف کی طرف منسوب کیا ہے اور روح المعانی میں بعض حضرات کا بیقول نقل کیا ہے۔ کہ دُسُلٌ مِنْکُمُ میں جولفظ دُسُل آیا ہے بیلفظ عام ہے یعنی حقیقی رسولوں کو اور رسولوں کے رسولوں کو شامل ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو حضرات اللہ کے رسول تھے وہ اپنے طور پردین تل کے پہنچانے کے لئے جن افراد کو امتحال مطلب یہ ہے کہ جو حضرات اللہ کے رسول تھے امتوں کے پاس بھیجا کرتے تھے انکو بھی وصول فر ایا لیعی جنات کی طرف جنات میں سے تھے مسلخ بھیجا کرتے تھے ان پر بیافظ رسولوں کا فرستادہ ہونے کے اعتبار سے صادق آتا ہے رسول تو بی آدم ہی میں سے تھے لیکن رسولوں کے ارسال فرمودہ نمائندے جنات میں سے بھی تھے۔

یہ تو معلوم ہے کہ بن آ دم سے پہلے اس دنیا میں جنات رہتے اور بستے تھے اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ تو م بھی احکام خداوندی کی مکلف ہے۔ جب یہ قوم مکلف ہے تو تبلیغ احکام کے لئے اللہ تعالی ان کے پاس رسول نہ بھیجے ہوں بجھ میں نہیں آتا۔ بلکہ اِنْ مِّنُ أُمَّةٍ اِلَّا حَلَا فِیْهَا لَئِیْرٌ کاعموم اس بات کو بتاتا ہے کہ بن آ دم سے پہلے جنات میں انہیں میں سے

رسول آتے ہوں گے۔

نی آ دم کے زمین پر آباد ہو جانے کے بعد جنات کوانہیں انبیاء ورُسل کے تابع فرمادیا ہو جو بنی آ دم میں سے آتے رہتے میمکن تو ہے لیکن قطعی ثبوت کے لئے کوئی دلیل نہیں۔

بهر حال جو بھی صورت ہواس بات کوسب ہی تشلیم کرتے ہیں کہ حضرت خاتم انٹیین سرور دو عالم علی التقلین ہیں اور ہتی دنیا تک جس طرح انسانوں کی طرف مبعوث ہیں جنات کی طرف بھی مبعوث ہیں۔

اورسورة الرحمٰن میں جنات سے بار بارخطاب ہونا اور آنخضرت اللہ کا جنات کوسورة الرحمٰن شنا نا اور ان کی دعوت پر ان
کی جائے سکونت پر تشریف لے جا کرتعلیم دینا۔ اور تبلیخ فرمانا (جس کا احادیث شریف میں ذکر ہے) اس سے یہ بات
خوب ظاہر اور بہت ہی واضح ہے کہ آنخضرت علیہ جنات کی طرف بھی معوث ہیں جن حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ بی آدم
کے دنیا میں آباد ہوجانے کے بعد جنات کی ہوایت کے لیے بھی وہی رسول مبعوث سے جو بی آدم کی طرف بھیج گئے ان
کے اس قول کی اس سے تائید ہوتی ہے کہ جب جنات کی جماعت رسول اللہ کی خدمت میں حاضری و کے رواہی ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے جو با تیں کیں ان میں یہ بھی تھا۔ یافقو مُنا اِنّا سَمِعُنا کِتبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعُدِ مُؤسلی مُصَدِقًا لِمَا اللہ کے بعد بنازل ہوئی جو اللی طَرِیْقِ مُسْتَقِیمِ ان کا اپنی قوم سے یہ کہنا کہ ہم نے ایک کتاب شنی جوموئی علیہ السلام کے بعد بنازل ہوئی جو اس کتاب کی تھمد ان کرنے والی ہوں کے جواس کے سامنے ہے۔

اس معلوم ہُوا کے جنات توریت شریف پڑمل کرتے تھے۔ اگر حضرت موی علیالسلام کے زمانے میں خودان میں سے کوئی رسول ہوتا تو وہ ای کا اتباع کرتے۔

# وجعلوالله مناذرا من الحرب والانعام نصيبا فقالوا هذا الله يزغوهم اوران لوكون فالله كايده محية واورمويثون من عمر ركرديا جوالله بداى بوقى چزين بين موانهون فاله والمناول الله والمنافق الله الله الله والمنافق الله والمنافق الله الله والمنافق المنافق الله والمنافق الله والمنافق المنافق المنافق المنافق الله والمنافق المنافق الله والمنافق الله والمنافق المنافق المنا

## مشركين نے كھيتيوں اور جانوروں كوشرك كاذر بعيه بنايا

قصصی : مشرکین جوطرح طرح سے شرک پھیلا ہوا ہے جس کی صور تیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلوگ اپ شرکاء یعنی اپ باطل معبودوں کے نام پر پچھ مال نامزد کر دیتے تھے۔ اور بہت سامال ان پر جھینٹ کے طور پر چڑھاتے تھے ان کے ناموں پر جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے اور ان کے نام سے بہت سے جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ مشرکین میں اب بھی ایسے طریقے رائج ہیں۔

آیت بالا میں مالیاتی سلسلہ کے ایک شرک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اوروہ بیکہ اللہ تعالیٰ شائ نے کھیتیاں اورمویثی پیدا فرمائے ہیں اور بیسب اس کی ملکیت ہے۔ مشرکین بیکرتے تھے کہ ان میں سے پھھ حتمہ اپنے معبود اِن باطلہ کے لیے مقرر کردیتے تھے۔ اس کے مصارف بھی انہوں نے تجویز کرر کھے تھے۔

اب ہوتا یہ قاکہ جو حصداللہ کے لیے مقرر کیا تھا اس میں پھے حصداگر معبود إن باطلہ کے حصد میں الگیا تو اُسے قو طاہی رہنے دیتے تھے۔ اوراگر معبود إن باطلہ والے حصد میں پھے حصدال حصد میں الل جاتا جواللہ کے لیے مقرد کیا تھا تو اسے جھٹ اللگ کر لیتے تھے۔ کہلی جما قت اور صلالت تو یہ کہ اللہ کے علاوہ معبود تجویز کر لئے پھر دوسری گراہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمودہ چیز وں میں بہت سامال معبود وان باطلہ کے لیے نامزد کر دیا۔ پھر تیسری گراہی ہے کہ اپنے بتق اور باطل معبود وں کو خالق و مالک جل بجدہ کہ مقابلہ میں فضیلت ویدی کہ اللہ تعالیٰ کا حصداگر اُن کے حصد میں اُل جا بجو طابق رہے اور ان کے لیے جو صدمقر رکر لیا تھا اس میں سے اگر اللہ تعالیٰ کے حصد میں پھی مل جائے تو فوز انجد اکر لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مساء مَا کہ جو وقت یہ کہ کہ ایسانی طریق کا رہے کہ جو وقت یہ کہ کہ ایسانی طریق کا رہے کہ جو وقت و کر لیتے ہوا ور جو وقت دنیا کے لیے مقرد کہا ہے اس عبادت ذکر و تلاوت کے لیے مقرد کر یا جاس وقت میں دنیوی کام تو کر لیتے ہوا ور جو وقت دنیا کے لیے مقرد کیا ہے اس میں سے ذکر و تلاوت میں لگانے کو تیا زمیں ہوتے۔

#### 

# مشرکین کا پی اولا دکول کرنا اور کھیتیوں اور جانوروں کے بارے میں اپنی طرف سے تحریم اور تحلیل کے قواعد بنانا

قضسيو: اس دنيا ميں بادئ عالم رحمة للعالمين عليه كتشريف لان سے پہلے پورى دنيا جہالت صلالت سفاجت كفروشرك سے جمرى ہوئى تقى عرب كوگ مشرك بھى تقے اور جائل بھى ان ميں جہالت اور جاہليت دونوں پورى طرح جگہ بكڑے ہوئى تقى طرح طرح كى شركيد سيس نكال ركھى تقيس -

جانورون اوران کے بچوں اور کھیتیوں کے بارے میں طرح طرح کے افعال قبیحہ میں مُبتل سے اور بیا فعال اور رسوم انہیں شیاطین الجن اور شیاطین النس نے سمجھار کھی تھیں جن میں بعض کا ذکر فَلَیْبَیْکُنَّ اَذَانَ الْاَنْعَامِ میں اور بعض کا ذکر مَا اُهِلَّ بِهِ فَلَیْنِ اللهِ میں اور بعض کا ذکر مَا اُهِلَ بِهِ مِنَا اللهِ مَنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

شیاطین نے ان کی نظروں میں اولا دی تقل کرنے کو ایبا مزین کر دیا تھا کہ وہ اس عمل میں ذرا بھی جھجکے محسوس نہیں کرتے اور ذرائ بھی بامتاان کے دل میں نہیں آتی تھی جو آل اولا دے مانع ہو۔ شیاطین نے ان کو اس کام پر ڈالا تا کہ ان کو برباد کریں اس میں سب سے بڑی بربادی ہے کہ آخرت کے عذاب کے مستحق ہوئے اور ایک طرح سے دنیاوی بربادی بھی ہے کیونکہ جب اولا دزندہ نہ چھوڑی جائے گی تو آئندہ نسلیں بھی نہ چلیں گی اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے اس میں نسل انسانی کی بربادی بھی ہے۔

وَانَىٰعَامٌ لَا يَذُكُونُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِوَآءً عَلَيْهِ فَهِران كَاسِزاكَ باركِين ارشادفر مايا - سَيَجُزِيهِمُ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (الله تعالى ان كوعقريب سراديگاس وجه عليه كهده الله تعالى برجهو ثباند سعة بين)

مشركين عرب نے جوحرام طلال كے خود ساختہ قوانين بنار كھے تھان ميں سے يہ بھی تھا كہ بعض جانوروں كے پيوں ميں جو حمل ہوتا تھا اس كے بارے ميں كہتے تھے كہ بير خالص ہمارے مردوں كے لئے ہاور ہمارى عور توں پر حرام ہے۔ يہ اس صورت ميں ہے كہ جب بچے زندہ پيرا ہو جائے اور اگر بچے مردہ پيرا ہو جاتا تو كہتے كہ اسكوم دوعورت سب كھا سكتے ہيں۔ لينى دونوں فريق كواس كے كھانے كى اجازت ہال تحليل اور تحريم كا قانون بھى انہوں نے خود بى تجويز كرركھا تھا جے وَقَالُو اُ مَا فَى بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ حَالِصَةٌ لِلْهُ كُورِنَا طَيْسِ بِيانِ فرمايا۔ان كے ان باطل خيالات كى ترديد فرمات موسى الله الله الله على الله على

آخر جل فرمان مایا: - قَلْ حَسِرَ الَّذِیْنَ قَتَلُوا اَوْ لَادَهُمْ سَفَهَا بَغِیْرِ عِلْمِ ط (بِشَک خماره جل پر گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بے دو فی ہے بغیر علم کے لکی کیا) وَحَرَّمُ وُا مَارَزَقَهُمُ اللهُ اَفْتِوَاءً عَلَى اللهِ (اورائبیں اللہ نے جورزق عطا فرمایا اللہ پر بہتان با عدصے ہوئے اے حرام قرار دیدیا) قَلْدُ ضَلُوا وَمَا کَانُوا مُهَعَدِینَ (بِحثک بیلوگ کمراه ہوئے اور ہدایت پر چلنے والے نہیں ہیں) اوپر جومشر کین کے شرکیہ خیالات اور رسوم واعمال اور خرافات فہ کور ہوئے آخر ہل ان کو مرای اور اُخروی سزاکا اجمالی تذکره فرما دیا۔ کہ بیلوگ بالکل خماره جل پڑے دنیا ہیں گمراہ ہوئے اور آخرت کے عذاب کے مستوجب ہوئے ان کاکوئی حقبیں تھا کہا تو اور اُخری کر ہے۔ ویہ باپ تھے لیکن اللہ تعالی سب کا خالق و ما لک عذاب کے مستوجب ہوئے ان کاکوئی حقبیں تھا کہا تی اللہ کا خالی کی طرف منسوب کردیا۔ بیسب عذاب نیز انہوں نے اللہ کے دیا ہوئے رزق کو حرام قرار دیا اوراس تحریم کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کردیا۔ بیسب عذاب نیز انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام قرار دیا اوراس تحریم کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کردیا۔ بیسب عذاب نیز انہوں نے اللہ کے دیا جس جس میں ہیں۔

فا كده: الفط شركاء مشركين كم معبودان باطله كے لئے بھى استعال ہوا ہے كيونكه شركين نے ان كواللہ تعالى كاشريك بنايا اور عبادت ميں شريك كيا (العياذ باللہ) اور شياطين الجن اور شياطين الانس كو بھى شركاء فرمايا ہے۔ جن كے كہنے پر مشركين چلتے ہيں اور سيجھتے ہيں كدو واللہ تعالى كے ہاں ہمارى سفارش كرتے ہيں۔

سورة انعام ميں ايك خطاب كاذكر فرما اجو شركين سے كياجائے گا۔ وَهَا نَوبِي هَعَكُمُ شُفَعًاءَ كُمُ الَّذِيْنَ ذَعَمْتُمُ اَنَّهُمْ فِيْكُمُ شُفَعًاءَ كُمُ الَّذِيْنَ ذَعَمْتُمُ اَنَّهُمْ فِيْكُمُ شُفَعًاءَ كُمُ الَّذِيْنَ وَعَمْتُمُ الَّهُمُ فَيْكُمُ مُّا كُنتُمُ إِيَّانًا تَعْبُدُونَ (قال البغوى في معلم التنزيل سميت الشياطين شوكاء بانهم اطاعوهم في معصية الله واضيف الشركاء اليهم لانهم التخلوها) (تغير معالم التزيل سميام بغوگ فرمات بين شياطين كوشركاء كها كيا كيونك الله تعالى كي نافر مانى كرف بين شركين ني البين شياطين كا طرف اضاف كيا كي ذكر إنهوں نے ان كوافقياد كرايا ہے)

فائدہ: آیت بالا سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ تمام اشیاء واجناس کی تحلیل وتحریم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو پیدا فر مایا اور ان کے لئے استمتاع اور انتفاع کے لئے مختلف اشیاء پیدا فر مائیں اسے اختیار ہے کہ جس چیز کو جا ہے جس کے لئے حلال قرار دے اور جس کے لئے جا ہے حرام قرار دے۔ بندوں کو کسی چیز کے حرام یا حلال قرار دینے کا اختیار نہیں جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ خدائی اختیارات کو اپنے لئے استعمال کرنا جا ہے ہیں اس لئے است مشرکانہ افعال میں شارفر مایا اسمبلیوں میں قانون خداوندی کے خلاف جولوگ قانون پاس کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔

اہل بدعت مُشر کیبن کی راہ پر: مشرکین نے جویہ بجویز کردکھاتھا کہ فلاں چیز مردوں کے لئے حلال ہاور عورتوں کے لئے حرام ہاس طرح کارسم ورواج آج بھی بہت سے اہل بدعت میں پایا جا تا ہے۔ ایک بزرگ کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے جو نیاز دی جاتی ہے اس سے آپ منع کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ (قطع نظر اس بات کے کہ یہ بہت ی بدعات پر مشتمل ہے اور دوسری نیازوں کا بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ (قطع نظر اس بات کے کہ یہ بہت ی بدعات پر مشتمل ہے اور دوسری نیازوں کا بھی کی حال ہے ) اس میں جو یہ قانون ہے کہ اس میں سے لا نے نہیں کھا سکتے صرف عورتیں ہی کھا سکتی ہیں یہ وہی پابندی ہے جو مشرکین عرب نے جانوروں کے بارے میں تجویز کردکھی تھی جو چیز اللہ تعالی نے سب کے لئے حلال کی اس کو بعض کے لئے حرام قرار دینا اللہ تعالی کے قانون کی تخت خلاف ورزی ہے اور شرک ہے۔

#### وهُوالَانِي أَنْهُ أَجَنَّتٍ مُعْرُوشِ وَغَيْرِمُعْرُوشِ وَالنَّخْلَ وَالزُّرْعُ مُعْتَلِقًا

اورد دوی ہے جس نے باغیجے بیدافر مائے جو جڑھائے جاتے ہیں چھپر ایول پڑھوں ہیں جو چھپر ایول پڑمیں جڑھائے جاتے اور پیدافر مائے محجود کے درخت

أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَعَالِهًا وَغَيْرَمُتَثَالِيةٍ كُلُوامِنَ ثُمْرِةَ إِذْآ أَثْمَرُ

اور بھیتی جس میں مختلف قتم کے کھانے کی چیزیں ہیں اور پیدا فرمایاز بیون کواورانار کوجوایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور غیر مشابہ بھی ہیں۔ کھاؤان کے پھلوں سے

وَاثُوْاحَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ وَكُولَا تُسْرِفُوا أَنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ هُومِنَ

جَابِ کھل الائمیں اور کٹائی کے دن اس کاحق دید داور فضول خرچی نے کرو فضول خرچی کرنے والوں کواللہ پیند نہیں فرما تا اور اس نے چوپاؤں میں سے ایسے جانور

النَعْامِ حَمُولَةً وَفُرِشًا كُلُوا مِمَا مَرَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَثَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ

بيدا فرمائ جو بوجھ اٹھانے والے بیں اور ایے جانور بھی جوزین سے لگے ہوئے ہیں۔اللہ نے جو تہبیں عطافر مایا اس میں سے کھاؤ شیطان کے قدموں کا

ٳٮۜٛۜٛۮڵڴؙۼۘٛٷڰ۠ڰؠۣؽڽ۠ۜ

اتباع ندكروب شك دة تمبارا كحلا موادثمن ب

باغات اور کھیتیاں اور چوپائے انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں

ت معسب ان آیات میں اللہ جل شانهٔ نے اپنان انعامات کا تذکرہ بیان فرمایا جوا پی مخلوق پر پھلوں اور کھیتیوں

کے ذریعے فرمائے ہیں۔

اوّل توبیفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوطرح کے باغ پیدا فرمائے کچھ باغ ایسے ہیں جومعروشات ہیں یعنی ان کی بیلیں جو
چھریوں پر چڑھایا جاتی ہیں جیسے انگوروں کی اور بعض سبزیوں کی بیلیں اور بہت سے باغ ایسے ہیں جن کی شاخیں او پرنہیں
چڑھائی جاتیں۔اس دوسری قتم میں کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن کا تناہوتا ہے اس کی بیل ہی نہیں ہوتی جیسے زیتون انار ٔ
انجیز مجبورات م اور جیسے گیہوں وغیرہ جواسپے مختصر سے سنے پر کھڑے رہتے ہیں اور پچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی بیلیں تو ہوتی
ہیں لیکن انہیں چھپریوں پر چڑ ہایا نہیں جاتا جیسے کہ و خریوز ہ تر بوز وغیرہ اللہ تعالیٰ نے کسی درخت کو سنے والا بنایا اور کسی کو بیلی والا اس سب میں اللہ تعالیٰ کے حکمتیں ہیں۔

جوسبزیاں بیل والی ہیں عموماً وہ بھاری بھاری ہوتی ہیں جیسے تر بوز کشر بوز ہ کھیتی کے بارے میں فرمایا۔

وَالنَّرُعَ مُخْتَلِفًا الْكُلُهُ كَاللَّه تعالى فَكِيق بيدافر اللَّ جس ميس طرح طرح كے كھانے كى چيزيں ہوتى ہيں۔ايك بى آب و بوااورايك بى زمين سے نكلنے والے فلوں ميں كُوتم كا تفاوت ہوتا ہے پھران كو اكداورخواص اور ذاكتے بھى مختلف ہيں۔صاحب معالم التزيل جس ۲۵ اپر لكھتے ہيں۔

ثمره وطعمه منها الحلو والحامض والجيد والردى

لین کھیتیوں کے پھل مختلف ہیں کوئی میٹھا ہے کوئی کھٹا ہے کوئی بڑھیا ہے کوئی ردی ہے پھر فرمایا و الزَّ يُتُونَ و الرُّمَّانَ مُتَشَابِهَ وَعَيْسَرَ مُتَشَابِهِ لَعَیْ اللّٰہ تعالی نے زیتون اورانار پیدا فرمائے ان میں سے ایک جنس کے پھل و کیھنے میں دوسرے کے مشابہ وتے ہیں لیکن مزے میں مشابہ ہوتے رنگ ایک اور مزہ مختلف ہوتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا۔

تُحلُوا مِنْ تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ الْخ كماس كَيُهُول مِن عَهاوَجب وه يُهل لائے۔ وَالنُوا حَقَّهُ يَوُمَ حَصَادِهِ اور کٹائی كے دن اس كاحق اداكرو۔

حضرت ائن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا که اس حق سے پیداوار کی زکو قرئر او ہے جوبعض صورتوں میں عُشر لیعن ۱/۱۰ اور بعض صورتوں میں نصف العُشر ۲۰/ اواجب ہوتی ہے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ چونکہ آیت کریمہ مکیہ ہے اور زکو قدینہ میں فرض ہوئی اسلئے اس سے ذکو ق کے علاوہ تا جو ل پرخرچ کرنا مراد ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہی ہے ہی مروی ہے کہ شروع میں کھیتی کا شنے کے وقت غیر معین مقدار غریبوں کو دینا واجب تھا۔ پھر بیو جوب ذکو ق کی فرضیت ہے منسوخ ہوگیا۔

اوربعض حضرات نے فرمایا کمفرورہ بالا آیت مدنیے ب(اگر چہورة مکیہ ہے)اس صورت میں پیداوار کی زکوة مراد

لینا بھی درست ہے(من روح المعانی)

پيداوارى ذكوة كمسائل سورة بقره ى آيت ينائيها الله يُن امَنُو اانفِقُوا مِن طَيِبَاتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمًّا اَخُوَجُنَا لَكُمُ مِنَ الْآدُضِ كَاتْفِيرِيل ملاحظة ماليس (انواراليان ٢٩٢ جلد نبرا)

پر فر مایاو کا نسر فوا (اور صدے آ گے مت بر حو) بے شک صدے آ گے بڑھے والوں کواللہ پند نہیں فرما تا عربی میں اسراف صدے آ گے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ عام طور سے اس لفظ کا ترجمہ نضول خرچی سے کیا جا تا ہے اور چونکہ اس میں مجمی حدے آ گے بڑھ جانا ہے اس لئے یہ معنی مجمی صبح ہے۔

اور فضول خرچی کے علاوہ جن افعال اور اعمال میں حدہے آگے بڑھا جائے ان سب کے بارے لفظ اسراف مستعمل ہوتا ہے۔ اگر سار ابی مال فقراء کو دیدے اور تنگ دئی کی تاب نہ ہوتو یہ بھی اسراف میں شار ہوتا ہے۔

صاحب روح المعانی نے ج مس ۲۸ پر حضرت ابن جرت کے نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس بن ثما س کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے ایک دن مجوروں کے باغ کے پھل توڑے اور کہنے لگے کہ آج جو بھی شخص آئے گا اسے ضرور دے دوں گا'لوگ آئے رہے اور بید سے ترہے تی کہ شام کے وقت ان کے پاس پھی نہ بچاس پر اللہ تعالیٰ نے آئے بیا ان زل فرمائی۔

حفرت ابوسلم نے فرمایا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کٹائی سے پہلے پیدادار میں سے مت کھاؤ کیونکہ اس فقراء کے حق میں کی آئے گی ۔ حضرت ابن شہاب زُہری نے آیت کا مطلب یہ بتایا کہ پیدادارکو گناہوں میں خرچ نہ کرو۔ پھر اس انعام کو ذکر فرمایا جو انسانوں پرمویشیوں کے ذریعہ فرمایا ہے اول تو یوں فرمایا کہ اللہ تعالی نے پچھ جانور ایسے پیدا فرمائے جو حولہ ہیں یعنی بار برداری کا کام کرتے ہیں اور ان کے قدیمی بڑے ہیں۔

اوردوسری قتم کے جانوروہ ہیں جن کے قد چھوٹے ہیں گویا کہ وہ زمین پر بچھے ہوئے ہیں ان پر ہو جھنہیں لا دا جاسکا۔ جیسے کہ بھیٹر بکری اور دُنبہ ان چھوٹے قتم کے جانوروں پر سامان تو نہیں لا دا جاسکتا لیکن ان کے دوسرے فائدے ہیں۔ان کا دودھ پیا جاسکتا ہے گوشت کھایا جاتا ہے۔اور بڑے جانوروں کی نسبت ان کا گوشت عمدہ ہوتا ہے اور ان کے بالوں سے اوڑھنے پہننے اور بچھانے کے کپڑے تیار کئے جاتے ہیں۔ پھر فر مایا۔

کُلُوا مِتَّا دَزَقَکُمُ اللهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ (الله نے جورز ق دیا ہے اسے کھا و) اور الله کے قانون میں دخل ند دو۔ جو الله کی شریعت میں حلال ہے اسے حلال رہے دو۔ اور جو حرام رہے دو۔ اور این باپ دادوں کی طرح (شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو) جانوروں اور کھیتوں کے سلسلہ میں جو انہوں نے رسوم قبیحہ شرکیہ نکال رکھی تھی انہیں اختیار مت کرو۔ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوْ مَّبِیْنَ بِشِک شیطان تمہارا کھلا دیشن ہے۔

# جانوروں کی آٹھ شمیں ہیںان میں مشرکین نے اپنے طور پرتح یم اور خلیل کردی

قت فلا میں بیرافر مطلب بیر ہے کہ اللہ جل شائد نے ان جانوروں کی آئی قسمیں پیرافر مائیں جنہیں تم استعال کرتے ہوجن کا دودھ پیتے ہوگوشت کھاتے ہو۔ ان میں سے دوتشمیں بھیڑ سے پیرافر مائیں یعنی نراور مادہ اور دوتشمیں بکری سے پیرافر مائیں یعنی نراور مادہ اور دوتشمیں اونٹ کی پیرافر مائیں یعنی نراور مادہ اور دوتشمیں گائے کی پیرافر مائیں لیعنی نراور مادہ۔

ابان جانوروں کی تحلیل و تحریم تم نے اپنے پاس سے کرلی تم نے کوئی شرط اور قیدلگا کرزوں کو حرام قرار دے دیا۔ بھی ان کے جوڑوں لیعنی مادہ جانوروں کو حرام قرار دے دیا۔ پھر اپنی اس حرکت کواللہ جل شانۂ کی طرف منسوب کرتے ہواور کہتے ہوں کہ پیچلیل اور تحریم اللہ کی طرف سے ہے۔ بتاؤ اللہ نے ان کے نروں کو حرام قرار دیا ہے یاان کے مادوں کو یااس چیز کو جس پر مادوں کے رحم مشتمل ہوتے ہیں یعنی نراور مادہ دونوں۔ اس تحریم کو نسبت تم نے اللہ کی طرف کیسے کی ؟ اگر تم سے چیز کو جس پر مادوں کے رحم مشتمل ہوتے ہیں یعنی نراور مادہ دونوں۔ اس تحریم کو نسبت تم نے اللہ کی طرف کیسے کی ؟ اگر تم سے

ہوتو اسکی دلیل لاؤ کیاتم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیان کے مطابق ان کوحرام قرار دیا اور تم سے فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں؟

ظاہر ہے کہ خاللہ نے ان کوحرام قرار دیا اور ختمہارے پاس اس کی دلیل ہے اور خاللہ نے تم کو بتایا ہے کہ یہ چیز تم پرحرام ہے۔ تم نے خود ہی شرطیس اور قیدیں لگا کر بعض جانوروں کو بعض صورتوں میں بعض افراد کے لئے حرام قرار دیا اور ساتھی ہی اسکواللہ کی طرف منسوب کر دیا اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ برجھوٹ بولے۔؟

یہ جھوٹا شخص بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو صرت خلم ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ الیے لوگوں کو آخرے میں جنت کی راہ نہیں دکھائیگا کیونکہ دنیا میں کفراختیا رکر کے دوزخ کے مستحق ہوگئے۔

# قُلُ لاَ اَحِدُ فِي مِرَا اَوْرِي اِلْ مُحَدَّما عَلَى طَاعِم يَطْعَمْ اَلاَ اَن يَكُون مَيْتَةً اَنِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

### کیا کیا چیزیں حرام ہیں

سو اگر وہ آپ کو جملائیں تو آپ فرما دیں کہ تبہارا رب وسیع رحت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں سے نہیں ٹالا جائے گا

قضسیں: مشرکین عرب نے جانوروں کے کھانے پینے اور استعال کرنے میں جوا پی طرف سے تحریم و خلیل کا معاملہ کرلیا تھا جس کا اوپر کی آیات میں ذکر ہو چکا ہے۔ اس کی تر دیدفر ماتے ہوئے ارشادفر مایا کہ میرے رب نے میری طرف

جودی بھیجی ہے میں اس میں صرف ان چیز وں کوحرام پاتا ہوں۔

اول: مردار (جوجانورخودا بی موت سے مرجائے)

دوم: دم مسفوح یعنی بہنے والاخون (بیقیداسلئے لگائی کہذئے شرعی کے بعد جوخون گوشت میں لگارہ جاتا ہے اس کا کھانا جائز ہے۔ نیز تلی اور جگر کا کھانا جائز ہے بیدونوں اگر چہخون ہیں لیکن منجمد ہونے کیوجہ سے دم مسفوح نہیں رہے )

سوم: خزریکا گوشت ۔اس کے بارے میں فَالِنَهٔ دِ جُسسٌ فرمایا کدہ پوراکا پوراجمیع اجزائے ناپاک ہے۔اس کا گوشت چ بی ہڈی بال کوئی چیز جی پاک ہیں ہے۔ کیونکہ ین جس العین ہے اسلئے ذیح کردیئے ہے بھی اس کی کوئی چیز پاک نہ ہوگی ۔ برخلاف دوسرے جانوروں کے اگروہ بلاذیح بھی مرجا کمیں تب بھی ان کے بال اور ہڈی پاک ہیں۔

چہارم: وہ جانورجس پرذی کرتے وقت غیراللہ کا نام لیا جائے۔ جار چیزوں کی حرمت بیان فرما کر حالت اضطراری میں ذراسا کھالینے کی اجازت دیدی جس سے دو چار لقے کھا کر قتی طور پر جان نی جائے اور وہاں سے اٹھ کر حلال کھانے کی جگہ تک پہنچ سکے۔

ان چيزوں کي توضيح اورتشر صورة بقره کي آيت إنّها حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْجِنُونِيُو (ركوعاك) اور سورة ما كده كي آيت حُرِّ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةُ وَالدَّمُ (ركوع اوّل) كذيل مِن گذر چي ہے۔

آیت بالا میں بیر بتایا ہے کہ کسی چیز کی حرمت وحلت کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوسکتا ہے اور وحی صرف انبیاء کرام علیم السلام پر بی آتی تھی۔ آئے ضرت علیہ آخرالا نبیاء تھے۔اسلئے اللہ کی ومی کا انتصار صرف آپ پر ہوگیا۔اور آپ پراس وقت تک جودی آئی تھی اس کے موافق صرف ذکورہ بالا چیزیں حرام تھیں بعد میں دوسری چیز وں کی خرمت بھی نازل ہوئی جوسورہ مائدہ میں ذکورہ ہیں۔

جِلْت اور رُّمت كااصول اجمالي طور پرسورة اعراف من يُسجلُ لَهُمُ السطَّيِبُاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْعَبَائِتَ فَرماكر بيان فرماديا بـ لهِذا كُونُ فَض آيت بالاس بياستدلال نبيس كرسكا -كه ندكوره بالا جار چيزوں كے علاوه باقی سب حلال بیس كيونكه بياس وقت كی بات بے كہ جب قرآن مجيدنازل مور باتھا اور اس كے بعد بہت سے احكام نازل موسے -

یہود بول پرانکی بعناوت کیوجہ سے بعض چیزیں حرام کردی گئی تھیں: پھر بعض ان چیزوں کا تذکرہ قرمایا جو یہود یوں پر حرام کردی گئی تھی جوامت محمدیہ کے لئے طلل ہیں۔ان حرام کردہ چیزوں میں اول تو وہ جانور تھے جو ناخن والے ہیں۔ ناخن والے جانوروں ہے وہ جانور مراد ہیں جن کا پنجہ یا گھر پھٹا ہوانہ ہو۔ جیسے اونٹ اور شیز مرغ ' مرغانی اور بطخ۔ حضرت ابن عباس محضرت سعید بن جُمِر ،حضرت قاده اورحضرت مجاہد نے اسکی یہی تفییر فرمائی ہے۔ اونٹ کے بارے میں گذر چکا ہے کہ ملت ابراہیمیہ میں بیصلال تھا بھر حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقو بعلیہ السلام نے اسکوا پےنفس پر حرام قرار دیدیا تھا۔ پھر دوایتی طور پران کی اولا دمیں اونٹ کی حرمت چلی آئی۔

پرفرمایا ذلک جَزَیْنهُم بِبَغیهِم - کهم نے انگوییسزاان کظم وزیادتی کیوجہ سےدی۔ وَإِنَّا لَصَلِدِقُونَ ه اور بلاشبهم سے ہیں۔

سیم مون سورہ نساء میں بھی گذر چکا ہے (انوارالبیان ج ۲ ص ۵ کا وہاں ارشاد ہے۔ فَبِ ظُلُم مِّنَ الَّذِیْنَ هَادُوُا
حَدَّمُنَا عَلَیْهِمُ طَیّبَتِ اُحِلَّتُ لَهُمْ۔ (سوہم نے یبود یوں کے ظلم کی وجہ سے ان پرحرام کردیں پاکیزہ چیزیں جوان کے
لئے حلال تھیں )اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتا اور گناہ کر کے اپنی جانوں پرظلم کرنا پاکیزہ چیزوں سے محرومی
کا سبب ہے یبود یوں پر تو تشریعی طور پر پاکیزہ چیزیں حرام کردی تھیں لیکن خاتم النہین عظیم پر نبوت ختم ہوجانے کی وجہ
سے اب تشریعی طور پرکوئی حلال چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ لعدم احمال النے البتہ کو یی طور پرطیبات سے محرومی ہو سکتی ہوتی ہے۔ اور
ہوتی رہتی ہے جس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے اس کے اسباب مختلف بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا۔

قَانَ كَذَّبُوكَ فَقُلُ وَيُكُمُ ذُوُ وَحُمَةٍ وَّاسِعَةٍ لين الروه آپ كى تكذيب كري اورتكذيب كے لئے بهاند بنائي كي كدا گرا وہ آپ في تاروب و ي وي كرتم بارارب و منج رحمت والا ہوه آپ تحمت كے مطابق جب چيا اور ہم جرم بين قو ہم پرالله كاعذاب كيون بين آتا تو آپ ان كو جواب و ي وي كرتم بارارب و منج رحمت والا ہو و اپني تحمت كے مطابق جب چاہتا ہے عذاب بھي تا ہو اس كي حمل ان يا جانا اس بات كى دليل نہيں كرتم بارا مواخذ ه نه ہوگا۔ جب اس كاعذاب آتا ہے قوہ ثالاً بين جاسكا۔ مجر مين جب گرفارعذاب ہوت ميں تو ان كو چھكارہ نہيں ہوتا۔

إلى قبل جمع حاوية كزاوية و زوايا ووزنه فواعل واصله حواوى فقلبت الواوالتي هي عين الكلمة همزة الانها ثاني حرفي لين اكتفاملة مفاعل ثم قلبت الهمزة المكسورة ياء ثم فتحت لفل الكسرة على الباء فقلبت الياء الاخيرة الفالة التحر كها بعد فتحة فصارت حوايا او قلبت المواو همزة مفتوحة ثم الباء الاخيرة الفاتم الهمزة ياء لو قوعها بين الفين كما فعل بخطايا (بعض نے کہا حوايا ، حاوية كرتم ہ بي كا ي المراح من وادى تفاج وادوجون كا جو المراح و من كراح و كرا ي كو المراح و من كراح و كرا يا كراح و كرائي المرح و منذة و بن كيا و قوجونا بين كيا گورو و كيا بكوروانو كرائي الكراح و كرائي كراح و كرائي الكراح و كرائي كرائي كراء الفور كرائي و كرائي و جو كی وجہ الف سے تبدیل كيا تو و حوايا بن كيا يا وادو و كرائي كرائي كرائو ہو كرائي كرائي كرائي كرائونو كرائي و كرائي كرائي كرائونو كرائي كرائي كرائي كرائونو كرائي كرائي كرائي كرائونو كرائي كرا

# سيغول الذين افركوا لوشاء الله ما الشركا وكا الماؤكا وكاحرمنا من المولا عن المركب الدين الدينا الله ما الشرك وكرة اور در الديم الدين من قبلهم حتى ذاقوا باستا فل هل عنك الدين من قبلهم حتى ذاقوا باستا فل هل عنك الدين من قبلهم حتى ذاقوا باستا فل هل عنك المنا فل هل عنك المدين المحتى المدين المداعة المعلى عنك المدين المداعة المعلى عنك المدين المداعة المعلى عنك المدين المداعة المعلى المدين المداعة المعلى المداعة المداعة المداعة المعلى المداعة الم

### مشركين كى كث ججتي

ندكريں جنہوں نے ہمارى آيات كوجمٹلايا اور جوآخرت پرايمان نبيس لاتے اور دوسروں كواپنے رب كے برابر مخمبراتے ہيں

قسف سیس : انسان کا کچھالیا مزاج ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اوراس کے ساتھ جحت بازی بھی اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی رائے اورا پی طبیعت کے مطابق کا م بھی کرتا رہوں اور جو شخص گنہگاری پر تنبیہ کرے جواب دے کراس کا منہ بھی بند کر دول اور اس کے لئے طرح طرح کی دلیلیں تر اشتا ہے اور جمتیں نکالتا ہے۔ مشرکین کو جب بتایا گیا کہ تم خالق ما لک جل مجد ہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ حالا نکہ وہی خالق و ما لک اور رازق ہے اور تم اپنی طرف سے اللہ تعالی کی تحلوق میں تح یم کی رئیس جاری کرتے ہواور حلال چیز وں کو حرام قرار دیتے ہوتو اس کے جواب میں مشرکین نے یہ جحت نکالی کہ جو پھے ہوتا ہو ہ سب اللہ تعالی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادوں نے جوشرک کیا اور جو حلال چیز وں کو حرام قرار دیا سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوا اگر وہ ہمارے اس عقیدہ وعمل سے نا راض ہوتا تو ہمیں کیوں کرنے دیتا۔

یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوا اگر وہ ہمارے اس عقیدہ وعمل سے نا راض ہوتا تو ہمیں کیوں کرنے دیتا۔

ان کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اس عقیدہ وعمل سے نا راض ہوتا تو ہمیں ان کا موں کو کرنے ہی نہ دورتا ہاں سے جو اب میں فرمایا۔

تَكذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ كَذَبَ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ حَتَى ذَاقُواْ بَاسَنَا جَسَكَامطلب بيه به كه جسطرح ان لوگوں نے جمت نكالى اور رسولوں كى تكذیب كررہ بيال تك كه ہماراعذاب چھ ليااس طرح بيلوگ بھى تكذیب كررہ بيان كو بھى عذاب كا منتظر رہنا جائے۔

ان لوگوں نے جواپے عمل اور عقیدہ کے بارے میں دلیل دی ہے کہ اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں شرک ہم کیوں قائم رہنے دیتا اس کے جواب میں فرمایا۔

قُلُ هَلُ عِنْدَ كُمْ مِّنُ عِلْمٍ فَتَخْوِجُوهُ لَنَا (آپ فرماد بِحَ كياتمهار ) پال وَلَى علم ہے جے تم ہمار لے ظاہر كرو) مياتنهام انكارى ہے مطلب بيہ كتم تم ار علی علم نہيں ہے جس پرتمهارى جحت كی بنیاد ہو۔ اِنْ تَتَبِعُونَ اِلَّا الطَّنَّ تَمُ صرف گمان كے پیھے جلتے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمُ اِلَّا تَخُرُ صُونَ اوراس كے سواكوئى بات نہيں كرتم انكل ہے بات كرتے ہو۔

سیجوتم نے دلیل دی ہے کہ اللہ راضی نہ ہوتا تو جمیس دین شرک پر کیوں قائم رہنے دیتا اور ہم اپی طرف سے چیزوں کو کیوں حرام قرار دیتے بید لیل جاہلا نہ ہے محض تمہارا ایک خیال ہے اور محض ایک انگل ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں ابتلاء اور امتحان کے لئے بھیجا اور امتحان اسی صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ کمل کرنے والوں کو احکام دے دیئے جائیں اور اوام وفواہی پہنچا دیئے جائیں انکو کھی اگر انسان کو تکو بنی طور پر مجبود کر دیا جاتا کہ خواہی نخواہی فلال عمل مضرورہی کرے اگر انسان کو تکو بنی طور پر مجبود کر دیا جاتا کہ خواہی نخواہی فلال عمل صفر ورہی کرے اور امتحان کیسے ہوتا۔؟

الله تعالیٰ کی حکمت کا تقانما ہوا کہ اس نے عقل اور ہوش دیدیا عمل کرنے کی قوت دیدی اور کرنے نہ کرنے کا اختیار بھی دیدیا۔ اب جو شخص شرک اختیار کرتا ہے اور اپنے پاس سے تحلیل وتح یم کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرنے کی وجہ سے ماخو ذ ہے۔ ہوتا تو سب کچھاللہ کی مشیت وارادہ سے ہے کیکن اس کا بیم طلب نہیں کہ جو کچھ وجو دیس آئے اللہ اس سے راضی بھی ہے۔ راضی ان اعمال سے ہے جن کے بارے میں اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعہ صاف صاف بتا دیا کہ بیا تھا کہ اور عقا کہ اور میں ایک ایک میں وہ ان سے راضی نہیں ہے۔

الله تعالیٰ بی کے لئے جُبت بالغہ ہے: پر فرمایا فَلُ فَلِلْهِ الْحُجَّةُ البَالِغَةُ (آپفرماد بِحَ! كالله بى كے لئے جت بالغہ ہے) يعنى الله بى كى جت يورى ہے اور تبہارى كئے جت بالغہ ہے) يعنى الله بى كى جت يورى ہے اور تبہارى كئے جت بالغہ ہے كے لئے جت بالغہ ہے كے لئے جت بالغہ ہے ك

فَلُوْشَآءَ لَهَدِ كُم اَجُمَعِيْنَ ه (اگروه جاہتاتو تم سبكوبدايت پرلے آتا)ليكن چونكة ت اور باطل دونوں كوجود ميں آنے اور باہمی ایک دوسرے كے مقابل چلئے ميں اللہ تعالی كى برى حكمتيں ہيں اسلئے اسنے ايصال الى المطلوب والى م ہدایت سے سب كوبيس نوازا البتة راوح تانے والى ہدايت سب كے لئے عام ہے۔

يُعرفر ما يا فَكُ هَلُمْ شُهَداء كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهُ حَرَّم هنذًا \_ (آپفرماد يجَّ كماتٍ كوابول كولية وَ

جن کاتم اتباع کرتے ہواور جن کی باتوں پر چلتے ہواوران سے کہو کہ اس بات کی گواہی دیں کہ یہ چیزیں جوتم نے حرام قرار دے رکھی ہیں ان کواللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے لیکن وہ گواہی نہیں دے سکتے )

فَانُ شَهِدُواْ فَكَ الْتَشْهَدُ مَعَهُم سوبالفرض الريوك والى دينة آپان كساته والى دوجك يعنى ان ك الفراق و الكذين شهدو الله المحتال ا

#### قُلْ تَعَالُوا اَتُلُمَا حَرُمُ رَكِبُكُمْ عَلَيْكُمْ الْانْشُرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

آ پ فرماد یجئے کمآ وَ می تهمیں ده چیزیں پڑھ کر بتاؤں جوتمبارے دب نے تم پرحرام کی جین پیرکاللہ کے ساتھ کی چیز کو بھی شریک نظیم او اوراپ والدین کے ساتھ احسان کرو

#### وَلاتَقْتُلُوٓ الْوَلادُكُوْمِنَ إِمْ لَاقِ ثَعْنُ نَرْزُقَكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاتَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ

اور اپنی اولاد کو تنگ دی کے ڈریے قبل نہ کرو ہم تم کورزق دیں گے اور ان کو بھی اور مت قریب جاؤ بے حیائی کے کامول کے

#### مَاظَهُرُمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ

جواُن میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔اورمت قبل کرواس جان کو جھے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ ۔ بیدوہ چیزیں ہیں

#### وَطَّلَكُمْ بِهِ لَعُكَّكُمْ تِعْقِلُونَ ﴿ وَلَا تَغْرُبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي آخسن

جن كاالله نے تهبیں تاكيدى تھم ديا ہے تاكه تم عقل سے كام لؤ اور مت قريب جاؤيتيم كے مال كے مگر اى طريقة سے جواچھا ہو۔

#### حَتَّى يَبْلُغُ ٱشْكُرُهُ وَٱوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

یہاں تک کدوہ سٰ بلوغ کو پہنچ جائے۔ تاپ اور تول کو انصاف کیساتھ پورا کرؤ ہم کی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ عمل کرنے کا تھم نہیں دیتے۔

#### وإذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرُ بِنَ وَيِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَحَسَّكُمْ يِهِ لَعَلَّهُ

اور جبتم بات كروتو انصاف واختيار كرواكر چده تهارا قرابت دارى مواورالله كي عبد كو پورا كرويده چيزي جي جن كالله في تهميس تاكيدي تكم ويا تاكيم نفيحت

#### تَنُكُرُونَ فُواَنَ هٰذَاصِرَاطِي مُسْتَقِيْهًا فَاتَبِعُوهُ وَلَاتَتَبِعُوا التُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْعَنَ

عاصل کرو۔اور بلاشبہ بیمبراسیدهارات ہے سوتم اس کا اتباع کرو۔اورمت اتباع کرود دسرے داستوں کا سووہ رائے شہبیں اللہ کے راستہ سے

#### سَبِيْلِهُ وْلِكُوْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَكَكُمْ تَكَفُونَ ٥

ہنادیں گے۔بیدہ چزیں ہیں جن کامہیں تا کیدی تھم دیا ہے تا کہم تقوی اختیار کرو

#### دس ضروری احکام

قفسيو: معالم النزيل ٢٥ ص ١٨٠ من كها به كها كمثر كين في تخضرت عليه الله تعالى الله تعالى في كيا كيا تعالى في كيا كيا كيا يه الله تعالى الله تعا

ان آیات میں دس چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں بعض ادامر ہیں اور بعض نواہی ہیں جن چیزوں کو بصورت امر بیان فرمایا چونکہ اُن کے مقابل چیزیں حرام ہیں اس کیئے یوں فرمایا کہ آؤ میں تہمیں وہ چیزیں پڑھ کرسُنا وَں جوتمہارے رب نے تم پرحرام کی ہیں۔

(۱) اوّل ميفر مايا كهايخ رب كے ساتھ كى بھى چيز كوشر يك ندهم راؤ۔

(۲) بیر کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

(٣) اپنی اولا دکو تنگ دئی کے ڈرسے قبل نہ کروعرب کے بےرحم جائل اپنی اولا دکودو وجہ سے قبل کردیے تھے۔ اوّل اس لیے کہ یہ بیس بیجھتے تھے کہ رازق اللہ تعالی اس لیے کہ یہ بیس بیجھتے تھے کہ رازق اللہ تعالی شائہ ہے وہ خالق بھی اور رازق بھی ہے اس نے پیدا کیا تورزق بھی دیگا ای کوفر مایا نَحُنُ فَوُزُ قُکُمُ وَ اِیّاهُمُ کَمْمَهِمِیں رزق دیں گے اور انہیں بھی۔

اولادکونل کرنے کا دوسراسب بیتھا عرب کے بعض علاقوں اور بعض خاندانوں میں جس کی شخص کے یہاں لڑکی پیدا موجاتی تو وہ مارے شرم کے لوگوں کے سامنے بیس آتا تھا چھپا چھپا پھرتا تھا۔ جیبا کہ سورہ کل میں فرمایا یَسَوروں کی مِسنَ الْفَوْمِ مِنُ سُوءِ مَا بُشِوَبِهِ جب بی پیدا ہوتی تھی تواس وقت اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس کی سورۃ التکویو میں فرمایا وَإِذَا الْسَمُوءُ وَ سُنِلَتُ بِاَیِّ ذَ اَنْبُ فَتِلَتُ (اور جبکہ زندہ دفن کی ہوئی بی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہس گناہ کی وجہ سے قبل کی گئی)

بے حیائی کے کامول سے بچو: (۴) بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں اس میں ہر طرح کی بے حیائی کے کاموں کی ممانعت آگئی زنا اور اس کے لوازم' اور نزگار ہنا' ستر دکھانا' لوگوں کے سامنے ننگے نہا نا۔ان چیزوں کی ممانعت الفاظ قرآنیہ سے ثابت ہوگئ۔

سنن ترندی میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ چار چیزیں حضرات اخیا علیم السلام کے طریقۂ زندگی والی ہیں۔ اوّل حیا ءُ دوسرے عطر لگانا، تیسرے مسواک کرنا، چوشے نکاخ کرنا۔ سنن ابودا و دمیں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک فیض کودیکھا کہ کھلے میدان میں عسل کررہا ہے۔ آپ منبر پرتشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ میں موالا ہے چھپا ہوا ہے۔ شرم کرنے کو بہند فرما تا ہے۔ سوتم سے جب کو کی فیض عسل کرے تو پردہ کرے۔

حضرات ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ حیاء وایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں سوجب ان میں ہے ایک اٹھایا جاتا ہے قد دوسراہھی اٹھالیا جاتا ہے۔ (مشکوٰ ۃ المصابیح ص٣٣٢)

نا جائز طور برخون کرنے کی ممانعت: (۵) کی جان کوتل نہ کروجس کا خون کرنا اللہ نے حرام قرار دیا۔ ہاں اگر حق کے ساتھ قبل کیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ ل

آج کل قبل کی گرم بازاری ہے ایک مسلمان کو دوسرامسلمان دنیاوی دشمنی کیوجہ سے یا دنیا کے حقیر نفع کے لئے قبل کر دیتا ہے قبل مسلم کا و بال بہت زیادہ ہے رسول اللہ علی ہے کہ آسان زمین والے سب مل کرا گر کسی مومن کے قبل میں شریک ہوجا کیں تو اللہ تعالی ان سب کواوند ھے منہ کر کے دوز خ میں ڈال دیگا۔ (مشکل قاص ۳۰۰)

مسلمان کی تو بہت بڑی شان ہے جو کا فرمسلمانوں کی عملداری میٹن رہتے ہیں جنہیں ذتی کہا جاتا ہے اور جن کا فروں سے حفاظت جان کامعاہدہ ہو جائے ایکو بھی قل کرناحرام ہے۔

رسول الله علی کاارشاد ہے کہ جو تخص میری آمت پر تکوار لے کر نکلا جو تیک اور بدکو مارتا چلا جاتا ہے اور ان کے قل سے پر ہیز نہیں کرتا اور جومعاہدہ والے کاعہد پورانہیں کرتا تو الیا شخص جھے سے نہیں اور نہ میں اُس سے ہوں۔

(رواه المسلم كمافى المشكؤة ج عص ١١٩)

ان امورکو بیان فرماکرارشادفر مایا ذایکم وضّحُم به لَعَلَّحُمْ تَعْقِلُونَ (کمیده چیزی بین جن کاتمبین الله تعالی نے تاکیدی عم دیا ہے تاکیم سمجھواور عقل سے کام لو)

ینتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ: (۱) یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤسوائے اس صورت کے جواچھی ہولیتی جس میں یتیم کی خیرخواہی اور بھلائی ہولیتیم کے مال کوناحق نہ اڑاؤ۔اورظلمًا نہ کھاؤجس کا ذکر سورۂ بقرہ (رکوع نمبر ۲۷) اور سورۂ نساء (رکوع نمبرا) میں ہوچکاہے۔

ا حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ جوبھی مسلمان آ دی لا الداللہ محکمہ رسول الله کی گواہی دیتا ہے اس کا خون کرنا حلال نہیں ہے ہاں اگر تین کا موں میں سے کوئی ایک کام کر لے تو اُسے قل کیا جائےگا۔ (۱) شادی شدہ ہونیکے بعد زنا کر لے (تو اُسے سنگسار کر دیا جائےگا) (۲) جو کسی کو (عمداً) قتل کردے (جس کا قتل کرنا جائز نہ ہو) اسے قصاص میں قبل کردیا جائےگا (۳) جو شخص دین اسلام کوچھوڑ دےاور مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوجائے (رواہ مسلم ج۲ص ۵۹) ناپ تول میں انصاف کرو: (2) انساف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کرد بہت سے لوگوں کا بیطریقہ رہا ہے کہ: اپنے لئے ناپ تول کریں تو ناپ تول پوری کر کے لیں اور دوسروں کو ناپ تول کردیں تو کم ناپیں اور کم تولیں ۔ ای کوفرایا وَیُل ّ لِلْمُطَفِّفِیْنَ ه الَّذِیْنَ اِذَا اکْتَالُوْا عَلَی النَّاسِ یَسُتُوفُونَ ه وَاذَا کَالُوْ هُمُ اَوُوَّزَنُوهُمُ یُخْسِرُونَ (بلاکت ہے کی کرنے والوں کے لئے جولوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں جو گوں کو کونا ہی تول کردیتے ہیں تو کورا لیتے ہیں جو گوں کو کونا ہی تول کردیتے ہیں تو کہ کردیتے ہیں کہ کردیتے ہیں )

آلاً يُظنُّ أُولَئِکَ أَنَّهُمْ مَّبُعُونُونَ ه لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ه يَّوُمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ه ( كيابيلوگ بي يقين نهيں ركھتے كه أشائ و لَيْ مَن عَبُول عَلَيْ مِن عَلَيْ الله الله عَلَيْ مَن عَبُول عَلَيْ مَن عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ الله

ناب تول میں کمی کرنے کا وبال: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اے روایت ہے کہ حضرت اکرم علیہ اللہ تعالی عنہ اس کے اوبال: حضرت اکرم علیہ اللہ تاب تاب تول کرنے والوں سے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہتم لوگ الی دو چیزوں میں جتلا کئے گئے ہوجن کے بارے میں تم سے کہلی امتیں بلاک ہو چکی ہیں (مشکلو قالمصانع ص ۱۲۵ از ترفدی)

مطلب یہ ہے کہ ناپ اور تول میں کی نہ کرو۔ اس ترکت بدکی وجہ سے گذشتہ امتوں پر عذاب آچکا ہے مؤطا امام مالک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فر مایا کہ جس قوم میں خیانت کا رواج ہوجائے اللہ ان کے دلول میں رعب ڈال دےگا۔ اور جس قوم میں زناکاری پھیل جائے ان میں موت زیادہ ہوگی اور جولوگ ناپ تول میں کی کریں گے ان کا رزق منقطع ہوجائے گا اور جولوگ ناحق فیصلے کریں گے ان میں قبل وخون عام ہوجائے گا۔ اور جولوگ عہد کی خلاف ورزی کریں گے ان پر دیشمن مسلط کردئے جائیں گے۔

ساتھ یہ بھی فرمایا کا نُکیلِف نَفْسَ الله وُسُعَهَا کہم کی جان کواس کی طاقت سے زیادہ مل کرنے کاحق نہیں دیتے۔ لہذا ان احکام کے بجالانے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔

قبال البغوى فى معالم التنزيل ج٢ص ٢٠ مفسرًا الهم يكلف المعطى اكثر ممّا اوجب عليه ولم يكلف صاحب الحق الرضا باقل من حقه حتى لا تضيق نفسه عنه بل امر كل واحدٍ منهما بما يسعه مما لا حرج عليه فيه اهد (علامد بغوى الى كقير كرت بوع فرات بن كروية والع برجوواجب باس كواس سنة ياده كامكلَّف بيس بنايا اور حقد اركواسي حق برراض بون كامكلَّف بيس بنايا تاكراس ساس ول على شهو بكران من سر برايك كواى كاحكم ويا بجواس كى وسعت من بحرج من من اس بركونى حرج بحريس به )

فائده: جسطرح ناپ تول میں کی کرناحرام ہے اس طرح وقت کم دینا تخواہ پوری لینایا کام کئے بغیر جھوٹی خاند پُری

کردینایار شوت کی وجہ سے اس کام کونہ کرنا جس کی ملازمت کی ہے۔ بیسب حرام ہے اور جن محکموں میں ملازمت کرنا حرام ہے ان کی تخواہ بھی حرام ہے اگر چدڑیوٹی پوری دیتا ہو۔

انصاف کی بات کرو: جبتم بات کهوتو انساف کی بات کهور ادر بیندد یکھوکہ ہماری انساف کی بات کس کے خالف پڑے گی۔ گوائی دینا ہوتو حق کے موافق فیصلہ کروا گرتمبارا قریبی عزیز ہوا اف پڑے گی۔ گوائی دین ہوافق گوائی دو۔ انساف کرنا ہوتو حق کے موافق فیصلہ کروا گرتمبارا قریبی عزیز ہو۔ اور اس کے خلاف حق کا فیصلہ کرنا پڑے تو کرڈ الواس کی تشریخ اور تو ضیح سور می مور کا اور تو ضیح سور میں گذر چکی ہے۔ (انوار نساء کی آیت بنا اُٹھا الَّذِینَ امنوا کو نُوا قَوَّامِینَ شُھدَآءَ لِلَّهِ وَلَوُ عَلَیْ اَنْفُسِکُمُ کی تفییر میں گذر چکی ہے۔ (انوار البیان ج میں ۱۹۸۰)

الله کے عہد کو بورا کرو: (۹) الله تعالی کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ضمون سورہ بقرہ کے تیسر ہے رکوع اور سورہ ہا کہ ہ ک
پہلے رکوع کی تغییر میں گذر چکا ہے جو بندے اللہ تعالی پرایمان لائے ہیں ان کا اللہ تعالی ہے عہد ہے کہ وہ احکام کی تعمیل کریں
گے۔ اور امر کے مطابق چلیں گے۔ اور جن چیز وں ہے منع کیا ہے ان سے اجتناب کریں گے لہٰذا ہر مومن بندہ اپ عہد پر
قائم رہے۔ اور اکسٹ بو بَیٹ کُم کا جوعہد لہا تھا وہ تو سارے ہی انسانوں سے لیا گیا تھا اور سب ہی نے اللہ تعالی کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ پھراس اقرار کو اللہ تعالی کی ربوبیت کا اقرار کے اور اس دین کو قبول کرے جو اللہ تعالی نے بھیجا ہے۔
ایس عقیدہ اور عمل سے اللہ تعالی کی ربوبیت کا اقرار کرے اور اس دین کو قبول کرے جو اللہ تعالی نے بھیجا ہے۔

ان امورکو بیان فر ما کرارشاد فر مایا۔ ذلِ کُ مُ وَصَّحُمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوُنَ (بیدہ چیزیں ہیں جن کااللہ تعالیٰ نے تم کو تا کیدی تھم دیا ہے تا کہتم نصیحت حاصل کرو)

صراطِ منتقیم کا انباع کرو: (۱۰) بے شک بیمراسیدهاداسته بسوتم اس کا انباع کرو۔اوردوسرےداستوں کا انباع نہ کرو کیونکہ بیراست تہمیں اللہ کے داستہ ہے ہٹادیں گے اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن نازل فر مایا اور آنخضرت علیہ کوقرآن کا مبلغ اور مُبین (بیان کرنے والا) بنایا۔اور آپ کی اطاعت فرض کی۔اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ علیہ کی اطاعت واتباع بیسیدها داستہ ہے جو صحابہ کرام اور تابعین عظام ہے لیکر ہم تک پہنچا ہے جو لوگ دین اسلام کے مدی بین کین اصحاب اُبواء بین اپنی خواہشوں کے مطابق دین کرتے ہیں اور الحادوز ندقہ کی باتیں کرتے ہیں۔ایے لوگ رسول اللہ علیہ کے داستہ پرنہیں ہیں۔

ان لوگوں کے راستے پر جو شخص چلے گا وہ صراط متقیم سے ہٹ جائے گا۔ یعنی رسول اللہ علیہ کی راہ پر نہ رہے گا' آخرت میں اس کی نجات ہے جو آنخضرت محمد رسول اللہ علیہ کے راستہ پر ہو۔ صراطِ منتقیم کے علاوہ سب راستے گراہی کے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ علی خط کھنچا ور فرمایا کہ بیاللہ کا راستہ ہے اور اس کے دائیں بائیں خطوط کھنچا ور فرمایا کہ بیاللہ کا راستہ ہے اور اس کے دائیں بائیں خطوط کھنچا ور فرمایا کہ بیختلف راستہ ہیں ان میں سے ہر راستہ پر شیطان ہے جواس کی طرف بلاتا ہے پھر آپ نے بی آیت تلاوت فرمائی وَانَّ هُلُهُ اللهِ اللهِ مُسْتَقِیْمًا فَاتَبِعُوهُ اللهِ بَهُ (رواہ احمد والنسائی والداری کمانی المشکل قص س) پھر ارشا وفرمایا ذلاکھ وَانْ هُلُهُ مُسْتَقِیْمًا فَاتَبِعُوهُ اللهِ بَهُ وَاللهِ اللهُ مُنْ اللهِ اللهُ ال

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فرمایا کہ سورہ انعام میں بیآیات محکمات میں جواُم الکتاب ہیں۔اس کے بعد انہوں نے آیات بالاتلاوت کیں۔ (ابن کثیرج۲ص ۱۸۷)

#### 

# عُنْها المكبرى الذين يصل فُون عن البينا سُوم العكاب بها كانوايض فون المعتال المكاب بها كانوايض فون معن المعتريب ان كو براء عذاب كى مزادي كرج جو مارى آيات سے روكة بين اس سب سے كدوہ روكا كرتے تھے

# توريت شريف كامل كتاب تقى رحمت اور مدايت تقى

قضد میں: فئم تربت ذکری کے لئے ہے مطلب سے کہ ندکورہ باقوں کے بعد سے بات جان لوکہ ہم نے موکی علیہ السلام
کی کتاب عطا کی تھی اور اس میں ان لوگوں کے لئے نعت کی تکیل ہے جو نیکوکار ہیں جو اس کتاب پر اچھی طرح عمل کریں۔ اور
سے کتاب الی تھی جس پر ہر چیز تفصیل سے بیان کی تھی جوموئی علیہ السلام کی شریعت سے متعلق تھی۔ اور وہ کتاب ہدایت بھی تھی
اور رحمت بھی۔ اس کتاب سے تو ریت شریف مراد ہے جوموئی علیہ السلام پر نازل کی گئی تا کہ بنی اسرائیل اس کتاب پر ایمان
لائیں اور آخرت کی تقعد نق کریں۔

قرآن مبارک کتاب ہے: اس کے بعدقرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہم نے یہ کتاب نازل کی جومبارک ہے لین دین ودنیا کے اعتبارے اس میں خیر ہی خیر ہے الہذاتم اس کا اتباع کرواور تقوی اختیار کروتا کہتم پررحم کیا جائے۔

اہل عرب کی کھے جتی کا جواب: اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جویہ کتاب نازل کی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے دو جماعتوں پر کتاب نازل ہوئی تھی (یعنی یہود ونسار کی پر) اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے وہ ہماری زبان میں نہ تھی لہٰذا ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل فرما کراس عدر کوختم کر دیا اور یہ بھی ممکن تھا کہ تم یوں کہتے کہ ہمیں کتاب نہیں دی گئی۔ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم خوب اچھی طرح عمل کرتے اور ہم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی عمل کرنے میں ان سے بڑھ چڑھ کر ثابت ہوتے۔ اور ان کے مقابلہ میں زیادہ ہدایت یا فتہ ہوتے۔

الله جل شائه نفر مایا فَقَد جَاءَ کُم بَیّنَةً مِنُ رَبِّکُم وَهُدًی وَرَحُمَةً کَمْمارے پاس تنمارے دب کی طرف سے واضح دلیل آ چی ہے یعن قرآن کریم اور وہ ہدایت بھی ہا ور رحمت بھی (اب اس پڑل کرنا اور ہدایت پر چلنا تمہارا کام ہے)

اس کے بعد فر مایا فَصَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ کَذَّبَ بِایْتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنُهَا کہ اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ کی اس کے بعد فر مایا فَصَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ کَذَّبَ بِایْتِ اللهِ وَصَدَف عَنُهَا کہ اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ کی آب تا الله و نے کے بعد اس پر آیات وجھٹلائے اور جو خص اس پڑل کرنا چاہے اسکول سے روکا ور کنا پی خود کو ہلاکت اور عذاب میں ڈالنے کا سب ہے۔ مل کرنے کی بجائے تکذیب کرنا خود بھی گل نہ کرنا اور دوسروں کوروکنا پی خود کو ہلاکت اور عذاب میں ڈالنے کا سب ہے۔ من کی بیائے کی میں گذائو کی میں گرائے کی میں گوئوں عَنُ ایٹنا سُوّءَ العَدَابِ بِمَا کَانُوا یَصَدِفُونَ جَولُوگ ہماری آیات سے روکتے ہیں ہم ان کے اس کمل کی وجہ سے آئیں پُراعذاب دیں گے۔

یاره ۸ سورهٔ انعام

الله تعالی شانهٔ نے اہل عرب کی اس کٹ ججتی کوختم فرمادیا کہ ہم سے پہلے اہل کتاب کو کتاب دی گئی تھی ہم ان کی لغت کو نہیں جانتے تھے۔اب جب اہل عرب کی لغت میں کتاب نازل ہوگئی تو پیعذرختم ہوگیا۔

ای طرح یہ بات کہ ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ایبااییا کرتے اور یوں عمل کر کے جو ہر دکھاتے اور خوب ہڑھ چڑھ کر ہدایت میں آگے ہڑھتے اس بارے میں بھی ان پر جت پوری ہوگئ شاید کوئی شخص بیاشکال پیش کرے کہ قرآن تو عربی زبان میں نازل ہوا جوقو میں عربی زبان نہیں جانتیں ان کی جت کا کیا جواب ہے؟اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب کی زبان میں نازل فرمان یہ ان کے ساتھ خصوصی انعام ہے۔اگر اللہ تعالی کی اور زبان میں نازل فرمان یہ اور سارے انسانوں کواس کے اجاع کا تھم ویتا جن میں اہل عرب بھی تھے تو یہ بھی تھے ہوتا 'ساری مخلوق اسکی مملوک ہوہ کسی کیا پابند نہیں اس نے عربی میں قرآن مجید نازل فرمایا اور خاتم النہین عقیقہ کو عرب سے مبعوث فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کو ایپ آخری رسول اور آخری کتاب پر ایمان لانے کا مکلف فرمایا۔

قرآن مجید کو هذی کالناس سبالوگوں کیلئے ہدایت) فر مایا اور سید الرسلین علیہ کے بارے میں فر مایا ''وَمَسَا
اَرُسَلُنگَ اِلَّا کَآفَةً لِلناسِ بَشِیْرًا وَ نَلِیْرًا ''(اورہم نے آپ کوبیں بھیجا گرتمام انسانوں کے لئے بشیرونذیریناکر)
اس سے آپ کی عموی بعثت کا اعلان فر ما دیا۔ سارے انسانوں کو آپ کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ اب جوشخص اللہ تعالیٰ کی ہدایت پرائیان نہ لائے اپنا براخود کرے گا۔ اسلئے کہتم یوں کہنے لگتے کہ ہم سے پہلے دوفرقوں پر کتاب نازل کی گئی اور ہما ارسانہ تعالیٰ عربی کے علاوہ کی دوسری زبان میں اپنی آخری کتاب نازل فر ما تا اور عربوں کو تھم دیتا کہتم اس کا اتباع کر و تو اس پر بھی کی کو کچھاعتر اض کرنے کی گئے کئی ۔ جب اللہ جل شانۂ نے سارے انسانوں کو قرآن کے اتباع کا تھم دیدیا تو سب پرلازم ہے کہ اس کے احکام کو سیکھیں۔

قرآن مجیدکو پڑھیں اور پڑھائیں پورے عالم میں بیبیوں زبانیں ہیں جس جس نے اسلام قبول کرلیاوہ سب پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ پڑھاتے ہیں اوراس سے استفادہ کرتے ہیں۔ بلکة قرآن مجید کی تغییرین زیادہ تر غیر عرب ہی نے لکھی ہیں۔

#### هل ينظرون إلا أن تأتيه مُ الْمَلِيكَ أَوْ يَا أَقَى رَبُكَ أَوْ يَا أَقَى بَعْض الْبِرَبِيَكَ يَوْم يَا بَىٰ ي يوك بن الربات كانظار كرتة بن كدان كها بن فرشة آجائي يا آپ كارب آجائيا آپ كرب كن ثانيون من عرف أن آجاء بن و أ بعض المنت ربك لا يمنفع نفساً إليها نها كُوتكُن المنت مِن قبل أو كسبت آپ كرب كن ثانيون من سايك نشانى آجائي و كي شن كواس كا ايمان نفي نيس دياجو پهلاسا ايمان نيس اليا تهاياجى ن رفى إينها نهي كوني نيك مل نه كيام و آپ فراد يجي كم انظار كروي بم انظار كردي بين

## جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا کسی کا ایمان اور توبہ قبول نہ ہو نگے

تفسید: کہلی آیت میں بیار شاوفر مایا کہ تہمارے پاس جوواضح جمت آپکی ہے قرآن نازل ہو چکا ہے جو ہدایت ہواور حمت ہے اوراس آیت میں بیفر مایا کہ تق واضح ہونے کے بعداور ہدایت سامنے آجانے کے بعداب کی انظار کی ضرورت نہیں جن قبول کر واور ہدایت پر آؤ۔ اب بھی جن تبول نہیں کرتے تو کیا انظار ہے (ان کا ڈھنگ ایبا ہے) جیسے ای انظار میں ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آجا کی یا اللہ تعالیٰ ہی ان کے پاس پہنے جائے۔ یا اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی نشانی کے انظار میں ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آجا کی یا اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی نشانی کے انظار میں ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آجا کی بڑی نشانی کے ان اور جو انظار میں ہیں کہ فرش ایس ان کے پاس آجا کی بڑی نشانی کی گری کو کہ کو کو کی اور جو کو کی صاحب ایمان لا نافع نہ دے گا اور جو کو کی صاحب ایمان بدا تمالیوں میں بہتلا ہوجس نے اپنے ایمان میں کو کی عمل خیر نہ کیا ہواس کی بھی تو بہتو کی سے بعد ایمان معتبر ہے جب آ کھوں سے دیکھ لیا تو اس کے بعد ایمان معتبر اور جب آگھوں سے دیکھ لیا تو اس کے بعد ایمان معتبر اور جب آگھوں سے دیکھ لیا تو اس کے بعد ایمان الائے گا تبول نہ ہوگا ۔ جو شحص گنا ہوں میں مبتلا ہواور موت کے فرشتے نہوگا جو شحص گنا ہوں میں مبتلا ہواور موت کے فرشتے نظر آئے نگیس اس وقت کی تو بہتو کی نہیں اس سے پہلے جو تو بی جائے وہ مقبول ہے پھیم سے سورج نکل آئے کے بعد جس طرح کسی کا ایمان قبول نہیں اس محرح تو بہتی تبول نہیں ہوگی۔

صیح بخاری ج ۲س ۲۷۷ میں حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کدرسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ پچھم سے سورج طلوع نہ ہو۔ سوجب سورج (پچھم سے) نکلے گا اورلوگ اسے دیکھے لیس گے تو سب ایمان لے آئیں گے اور اس وقت کسی مخص کوایمان نفع نہ دیگا اس کے بعد آپ نے آیت بالا تلاوت فر مائی۔

حضرت صفوان بن عسال رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول الله علیہ نے کہ بلاشبہ الله تعالی نے مغرب کی طرف ایک درواز و بنایا ہے جو اتنا چوڑا ہے کہ اس کی دونوں جانبوں کے درمیان سر سال تک چل سکتے ہیں یہ درواز ہ تو بہ کا درواز ہ ہے۔ جب تک اس کی جانب سے سورج نہیں نکے گااس وقت تک بندنہ کیا جائے گا۔ (اوراس وقت تک بندنہ کیا جب کا دروانہ قائم تکُنُ امنتُ مَن قَبْلُ میں ای کو بیان فر مایا ہے۔ (رواہ الرندی وابن باب)

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فر مایا کہ بجرت منقطع نہ ہوگی جب تک تو بہ منقطع نہ ہوگی جب تک پچتم سے سورج کا نکلنا منقطع نہ ہوگی۔ اور تو بہ نقطع نہ ہوگی جب تک پچتم سے سورج کا نکلنا

قیامت کے قریب ہوگا۔ حفرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی نشانی بچچتم سے سورج کا نکلنا اور دلبۃ الارض کا ظاہر ہوتا ہے جو چاشت کے وقت لوگوں پر ظاہر ہوگا ان دونوں میں سے جو بھی ظاہر ہوگی دوسری نشانی اس کے بعد قریب ہی زمانہ ہیں ظاہر ہو جائے گی۔ (رداہ ملم ۲۰۰۲ جلام)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جب ان کا ظہور ہوگا تو کسی مخص کواس کا ایمان نفع نہ دیگا جواس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو۔اور جس نے اپنے ایمان میں کسی خیر کا کام نہ کیا ہوگا (۱) پچھم سے سورج کا ٹکلنا (۲) د جال کا ظاہر ہونا (۳) دلبة الارض کا ٹکلنا (رواہ مسلم ۸۸ جلد ۱)

دابة الارض كے بارے ميں انشاء الله تعالى سورة تمل كى آيت وَإِذَا دَفَعَ الْفَوْلُ عَلَيْهِمُ اَحُورَ جُنَا لَهُمُ دَآبَةً مِّنَ الْاَرْضِ (الابة) كَوْدِيل مِيں احاديث نقل كى جائيں گي۔ آخر ميں فرمايا فَلِ انْسَظِرُوا إِنَّا مُنْسَظِرُونَ اس مِيں تهديد الاَرْضِ (الابة) كونورج تن كے بعدا يمان بيں لاتے تو كب ايمان لائيں گے؟ جب پچتم كى طرف سے سورج نظنے والى نشانى ظاہر ہو گى كيا اس وقت ايمان لائيں گيا اس وقت ايمان لائام قبول نه ہوگا لهذا اس سے پہلے ابھى آجائے گاكہ لفر كيوجہ سے اللى كفر عذاب نار ميں گرفتار ہوں گے اور مومن جنت ميں جائيں گے۔

قا کدہ: ہیئت وریاضی پرایمان رکھنے والے بعض اوگ مغرب سے سوری نکلنے کو کال سیجھے ہیں۔ یہ انکی جہالت کی باتش ہیں۔اللہ جل شائ ہر چیز کا خالق و ما لک ہے سوری کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اوراس کے نے سوری کا نظام مقرر فر مایا ہے کہ وہ اس طرف سے نکلے اوراس طرف سے جھپ جائے اسے یہ بھی قدرت ہے کہ سوری کا نظام مقرر فر مایا ہے کہ وہ اس طرف سے نکلے اوراس طرف سے جھپ جائے اسے یہ بھی قدرت ہے کہ سوری کو فروب والی جہت پر پہنچا کر واپس اس جانب لے آئے جدھر سے وہ گیا ہے اس حقیقت کو فَانَ اللہ یَدُونِی ہِالمشَّمُسِ مِن الْمَنشُوقِ ہمیں بیان فر مایا ہے اللہ تعالی ہی اس کو مشرق سے زکالتی ہے اور مغرب میں چھپا دیتا ہے۔ بلکہ دونوں جہات کا نام مشرق مغرب اس طلوع و فروب کی وجہ سے رکھا گیا اگر اللہ تعالی شائٹ آفتاب کی گردش کا نظام ایسا مقرر فر ماتے کہ جس جانب ہی فروب ہوتا اس جانب سے نکلا کرتا تو طلوع ہونے والی جانب کو مشرق اوراس کی مقابل جانب کو مغرب کہا جاتا۔ فائدہ: مفسراین کیرص (۱۹۴ جلد نمر ۲) نے بحوالہ ابن مردو یہ حضرت عبداللہ بن ابی اؤ نے اسے مرفوعا نقل کیا ہے کہ چھتم سے سوری نکل آئے گا اور آسان کے چھتم سے سوری نکل آئے گا اور آسان کے پہنچتم کی جانب سے سوری نکل آئے گا اور آسان کے پہنچتم کی جانب سے سوری نکل آئے گا اور آسان کے درمیان تک پہنچ کر واپس ہوجائے گا اور آسان کے درمیان تک پہنچ کر واپس ہوجائے گا اور اس کے بعدا ہے اس مطلع کے بہن کے درویت نکل آئے گا اور آسان کے مفرائن کیر نے دوایت نقل کر کے کوئی کلام نہیں کیا صرف اتنا کہدیا ہے کہ یہ صدیرے غریب ہے اورصحار سے ہیں

نہیں ہے واللہ اعلم بالصواب

#### إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُ مْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُ مْ فِي شَيْءٍ إِنَّهَا

ب شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق کر دی اور گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں' بس

#### اَمْرُهُ مْ إِلَى اللهِ تُحَرِّيُنَةِ مُهُمْ بِهَا كَانُوْا يَفْعَكُوْنَ®

ان كامعالمالله بى كے حوالے ہے۔ پھران كے وہ كام ان كو جنادے كا جووہ كياكرتے تھے

#### دین میں تفریق کرنے والوں سے آپ رکی ہیں

قسفىسىيى : انسان مىسب سے برى بيارى توبە ہے كدوه اپنے خالق وما لككوندمانے يامانے كيكن اس كے ساتھ شرك كرے اوراس نے جوحضرات انبياء كرام عيبم الصلوة والسلام ك ذريع اپنادين بهيجاس كى تكذيب كرے اورالله تعالى کی کتاب کواوراس کے دین کو جھٹلائے۔اور دوسری گمراہی ہے ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانے اس کے بھیجے ہوئے دین کو ماننے کا دعویدار بھی ہولیکن اللہ کے دین میں اپنی طرف ہے ایسی باتیں داخل کردے جواللہ تعالیٰ کے دین میں نہیں ہیں۔شیطان کی یہ بہت بڑی چالا کی ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو قبول کیا جو اُس نے اپنے رسولوں اور كتابول كي ذريع بهيجال على بعض لوكول برشيطان اپنايداؤ چلاتا بادرانكوايسا فكاروآ راءاوراو مام وأبنواء بر ذالديتا ہےجن کی وجہ سے وہ خداوندقدوس کے بیج ہوئے دین کے دائرہ سے باہر ہوجاتے ہیں وہ اینے خیال میں دین کے دائرہ میں ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں دین سے خارج ہوتے ہیں وہ سجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں لیکن وہ بارگاہ خداوندی سے مردود ہوتے ہیں'اس امت سے پہلے جوامتیں گذری ہیں انہوں نے الی حرکتیں کیں۔ یہودونساریٰ کی گراہی معروف ہی ہے۔ یہود یوں کا دعویٰ تھا اوراب بھی ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں لیکن اللہ کے دین کوچھوڑ کرجس کی بنیادہی توحید پر ہے مشرک ہو گئے اور حضرت عُزیر علیہ السلام کواللہ کا بیٹا بتا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور ان کول کے دریے ہو گئے۔ چرسیدنا حضرت محمد علیہ پرایمان ندلائے نیزنصاری بھی دین حق سے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنے دین میں شریک ملادیا۔ انہیں میں سے کسی نے حضرت سے بن مریم کے بارے میں بیعقیدہ بنالیا کہ ابن مریم اور الله ایک ذات کا نام ہے اور بعض لوگوں نے انہیں الله کا بیٹا بتایا۔ اور بعض لوگوں نے بوں کہا معبود تین تین میں لیتن الله کے ساتھ حضرت عیسی اوران کی والدہ بھی معبود ہیں۔ پھر بعض یہود نے انہیں عقیدہ تکفیر پر ڈالدیا!ب وہ اس بات کے معتقد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاقتل (العیاذ باللہ) ہمارے گناموں کا کفارہ ہوگیا' ان کے نزدیک اتوار کے دن چرچ میں جانے ہے بعض گناہ پوپ کے سامنے ہیان کردینے سے اور بعض یوں ہی عام طور پرمعاف ہوجاتے ہیں (العیاذ باللہ تعالیٰ)

مشركين عرب حفرت ابراجيم عليه السلام كردين پر بونے كه دى تقسب كومعلوم بان كادين توحيد خالص برمنى تقسب كومعلوم بان كادين توحيد خالص برمنى تفارانهوں نے برى برى تكليفيں أٹھا كيں آگ ميں ڈالے جانے تك منظور كيا مگر توحيد كى دعوت نہ چھوڑى ليكن ان كے دين كے مانے والوں نے (جن ميں مشركين عرب بھى تھے) بُت برسى شروع كردى اور عين كعب شريف ميں بُت ركھ دين كے مانے والوں نے (جن ميں مشركين عرب بھى تھے) بُت برسى شروع كردى اور عين كعب شريف ميں بُت ركھ دين كے مانے والوں نے (جن ميں مشركين عرب بھى تھے) بُت برسى شروع كردى اور عين كعب شريف ميں بُت ركھ دين كے مانے والوں نے (جن ميں مشركين عرب بھى تھے) بُت برسى شروع كردى اور عين كعب شريف ميں بُت ركھ دين كے مانے والوں نے (جن ميں مشركين عرب بھى جائے اللہ اور حين كي توان كور چھنا معلوم ہوا اور كہنے لگے اَجْعَلَ الْالِهَةَ اِللها وَّاحِدًا مُنْ اِللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

اورجبان پربت پرسی کی کیری گی اور بتایا گیا کہ پیشرک ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے تو کہنے گئے کہ مَلَا نَعُبُدُهُمُ اللّٰہِ اِللّٰهِ وَلَفَىٰ (کہ ہم توان کی عبادت صرف اسلئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے نزد یک کرتے ہیں)
کرتے ہیں)

کبھی کہتے تھے ملؤ لآءِ شفع آؤنا عِنْدَا اللهِ (ہم نے جویہ عبود ہنار کھے ہیں یہاللہ کے ہاں ہماری سفارش کردیں گے)

یہ ساری ہا تیں خود تر اشیں شرک کیا گراہ ہوئے اور پھر بھی ای خیال میں غرق کہاللہ ہم سے راضی ہے۔ جولوگ اللہ تعالیٰ کو
مانتے ہیں یعنی اس کے وجود کا یقین رکھتے ہیں ان میں بہت سے لوگوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کونیس مانا اور جنہوں نے
مانا انہوں نے اللہ کے دین میں اللہ کی ناراضگی کی ہاتوں کوشامل کر دیا اور دین حقیقی میں تفریق کی صور تیں نکال دیں اور بہت
سی جماعتوں میں بٹ گئے۔

(صاحب روح المعانی ج ۸ م ۲۸) نے سنن تر فدی اور حلیہ ابولیم اور شعب الا یمان کلیم ہی سے قتل کیا ہے کہ حضرت علی میں خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ آئے خضرت علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ جن لوگوں نے اپنے دین سے جدائی اختیار کی اور فرقے فرقے بن گئے یہ بدعتوں والے لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جواپی خواہشوں پر چلتے ہیں اور جواس امت کے گراہ لوگ ہیں ان کے لئے کوئی تو بنہیں ۔ اے عائشہ! ہرگناہ والے کے لئے تو بہ ہیں۔ ہوائے اہل بدعت اور اصحاب اہواء کے ۔ ان کے لئے تو بہ نہیں ۔ لہٰذا میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ یہ حدیث قل کرنے کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس روایت کے پیش نظراب یوں کہا جائے گا کہ شرکین کی حال بیان کرنے کے بعد مال بیان فرمایا کہ اہل بدعت کا حال اہل شرک سے بعید نہیں ہے۔

گم**راه فرقوں کا تذ** کرہ: شیطان اس فکر میں نگار ہتا ہے کہانسانوں کو کیسے گمرا ہی پرنگاؤں اول تو ایمان قبول کرنے :

نہیں دیگا۔ دوم جولوگ مومن ہیںان کے دلوں میں ایمان کی طرف سے شکوک ڈالٹا ہے۔

پھر جولوگ استقامت کے ساتھ ایمان پر ہیں اور شکوک وشبہات سے متاثر نہ ہوں ان کوالی الی باتیں بھا دیتا ہے جوالیان کے خلاف ہوتی ہیں۔ پہلی امتوں کے ساتھ جواس نے حرکتیں کیں۔اس امت کے ساتھ اس کا وہی طرزعمل

ہے۔ایل ایمان کے دلوں میں ایسی چیزیں ڈالٹا ہے جو گرائی کی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے اختیار کرنے سے ایمان جا تارہتا ہے جتنے محداور زندیق اس امت میں گذرے ہیں اور اب جوموجود ہیں ایمان کا نام لیتے ہوئے بھی کفر اختیار کئے ہوئے ہیں۔اور چونکہ بیلوگ اپنے آپ کوشیح راہ پہم سے ہیں۔اسلے تو بھی نہیں کرتے، جولوگ اپنام کے اندراللہ تعالی کا حلول مانتے ہیں اور جولوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا ہتاتے رہے۔اور جو کا حلول مانتے ہیں اور جولوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا ہتاتے رہے۔اور جو لوگ خاتم النبیین علی پہنوت خم ہونے کے مشر ہیں اور جولوگ رسول اللہ علی کے قول وقعل کو جسے نہیں مانتے اور جو لوگ عقید وَ بدا کے قائل بیسب لوگ سیدنا محمد علی ہے دین سے بری ہیں۔اسلام سے خارج ہیں اور آ مخضرت علی ہیں۔

پھراگرکوئی شخص الی بدعت اعتقادیہ میں مبتلانہ ہوا جواسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیے تو شیاطن اسے اعمال بدعت میں مبتلا کہ ہوا جو اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیے تو شیاطن اسے اعمال بدعت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اہل بدعت کے اعمال میں مبتلا ہیں ان کو بھی تو ہہ کی تو فیق نہیں ہوتی۔ کیونکہ اعمال بدعت کے قواب بحصر تے ہیں اور جس عمل کو نیک سمجھتے ہیں اس سے تو ہہ کیوں کرنے لگے۔

بدعت اعتقادی ہو یا عملی اس کے ایجاد کرنے والوں کواور اس پر عمل کرنے والوں کواصحاب الا ہوا ء کہا جاتا ہے۔ اَھُواء ھَ۔ وی کی جمع ہے ہر خواہش نفس کوع بی میں ہولی کہتے ہیں جولوگ بدعتیں نکالتے ہیں وہ قرآن صدیث کی طرف رجوع خہیں کرتے جوائی کہتے ہیں۔ انہیں لاکھ بجھاؤ کہ یہ عمل خہیں کرتے جوائی کہتے ہیں۔ انہیں لاکھ بجھاؤ کہ یہ عمل قرآن و صدیث سے ثابت نہیں لیک وہ برابرای میں گےرہتے ہیں۔ سنتوں پر چلئے سے ان کے دل خوش نہیں ہوتے۔ بدعتیں ان کے اندروج اس جاتی ہیں۔ ان بیاداللہ بن عروضی اللہ تعالیٰ عند سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے ارشا و فرمایا کہ میری امت پر ضرور ایساز مائی آئے جاتا ہوا ہوتا ہے تی امرائیل پر آیا تھا (پوری طرح ان کے مطابق عمل کریں گے ) جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتا کے موافق بنایا ہوا ہوتا ہے تی کداگر بنی اس ایک میری امت میں ہے بھی ایسے لوگ ہوں جو ایسا کریں کہ اگر بنی اس ایک کی نے اپنی مال سے علائیڈ نا کیا تھا تو میری امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں جو ایسا کریں گے ۔ (پھر فرمایا) کہ بنی اسرائیل میں سے کی نے اپنی مال سے علائیڈ نا کیا تھا تو میری امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں جو ایسا کریں کہا کہ دور نے میں بٹ جائے گی ۔ بیسب فرقے کے ۔ (پھر فرمایا) کہ بنی اسرائیل میں سے بھی ایسا کہا یک جو جنت والی ہوں جو ایسا کریں وورن نے میں ہوں گے ۔ سوائے ایک ملت کے اصحابہ نے وہ میں بٹ جائے گی ۔ بیسب فرقے فرمای ان مائیک وہ وہ میں اور میر سے حاب ہیں وہ جنت والی ہے ) (رواہ التر نہ ی) اس مارے فروگ ہوں کہا ان علیہ وہ وہ سے بیں وہ جنت والی ہے) (رواہ التر نہ ی) اس مارے فروگ کیں ۔ اور خاص طور پر دولوگ فور کریں جو حضرات صحابہ جیں وہ جنت والی ہے) (رواہ التر نہ ی) اس مارے فروگ کیں ۔ اور خاص طور پر دولوگ فور کریں جو حضرات صحابہ جیں وہ جنت والی ہے) (رواہ التر نہ ی) وہ بیانا انجام موج لیں ۔ اور خاص طور پر دولوگ فور کریں جو حضرات صحابہ جیں وہ جنت والی ہے) (رواہ التر نہ ہو گیا ہوں وہ ایس اس دے لیں ۔ اور خاص طور پر دولوگ فور کریں جو حضرات صحابہ وہی اللہ علیہ کی اس مارے وہ اور کیا ہو صوبی اس میان ہی نہیں میں اور جولوگ وہ کیں وہ جنت والی ہے اور جولوگ وہ کی وہ کی اس میان ہی نہیں میں دور کی بیا کیں میں کی دور کی اس میں کیا کہا کیا کہا کہا کہا کہا کہا کی میں کی کی کی اس میں کی کی کر کی کی کی کو کر کی کو کی کی کی کی کی کر کی کی کر کی کی کر کی کی کر کی کی ک

ان میں کیڑے ڈالتے ہیں اور ان کی بشری کمزوریوں کو تاریخ کی کتابوں سے نکال کر اُچھالتے ہیں (جبکہ تاریخی روایات بے سند ہوتی ہیں)

اِنْهَا اَمْرُهُمُ اِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّنُهُمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (ان كامعالمه بسالله بی كے حواله بوه انہيں جادےگا جوكام وه كرتے تھے)

فا کدہ: بعض لوگ جنہیں قرآن و حدیث کاعلم نہیں۔اوراجتہادوا سنباط کی شرعی ضرورت سے ناواقف ہیں وہ لوگ انکہ اربعہ کے چاروں ند بہوں کو چارفرقے بتاتے ہیں اورا پنی جہالت سے ان ندا بہ کے مانے والوں کو انہیں بہتر (۷۲) فرقوں میں شار کرتے ہیں جو گراہ ہیں حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ائمہ اربعہ کے مقلدین سب ایک ہی فرقہ ہیں اورا یک ہی جماعت ہیں اورا یک وجہ سے آپی میں ایک دوسرے کے امام کا ادب سے نام لیتے ہیں۔اورا یک فد جب کے مقلدین دوسرے نہیں فروی دوسرے نہیں۔ان میں اعتقادیات میں اختلاف نہیں فروی دوسرے فد جب کے علاء کو رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ان میں اعتقادیات میں اختلاف نہیں فروی مسائل میں اختلاف ہے چونکہ یہ اختلاف حضرات صحابہ میں بھی تھا اسلئے نجات پانے والی جماعت (جس کے بارے مسائل میں اختلاف ہے چونکہ یہ اختلاف حضرات صحابہ میں بھی تھا اسلئے نجات پانے والی جماعت (جس کے بارے میں میا انسا عملیہ و اصحابی فرمایا اس) سے خارج نہیں ہیں۔کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ کی پیروی کرنے میں میا انسا عملیہ و اصحابی فرمایا اس کے خارج نہیں ہیں۔کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ کی پیروی کرنے والے اور حضرات صحابہ کرام کے طریق کو اپنانے والے عمواً فدا بہ بار بعدی کے تبعین رہے ہیں اور ہیں۔

من جائم بالحسنة فلا عشر امتالها ومن جائم بالسبيعة فلا يُجنن إلا من جائم بالسبيعة فلا يُجنن إلا من بالما من بالما من يكام كريون الما يعدن صليل كادر وفض يُدان كام كرية المون الما كرية والما من الما كام كرية والما من الما كام كرية والما كرية

اور ان لوگول پر ظلم نه ہو گا

# ایک نیکی برکم از کم دس نیکیوں کا تواب ملتاہے

قسف مدیسی : اس آیت میں نیکیوں کی جزااور برائیوں کی سزا کا قانون بتایا ہے اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے اُس نے اپ بندوں پر بیرکرم فرمایا کہ ایک نیکی کرنے پراس جیسی کم از کم دس نیکیاں کرنے کا ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے اورا پی کتاب میں اس کا اعلان عام فرمادیا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کر لے تو اس میں اضافہ نہیں ہے بلکہ ایک گناہ پرا یک ہی گناہ کی سزاطی گ پھریہ کوئی ضروری نہیں کہ گناہ پر سزامل ہی جائے۔ تو بہ واستغفار سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں سے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اور نیکی کا جودس گنا تو اب بتایا ہے یہ کم سے کم ہے اس سے زیادہ بھی ثواب ماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں (رکوع ۳۲) اللہ کی راہ میں خرج کرنے والوں کا ثواب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی الی مثال ہے جیسے ایک دانہ ہواس دانہ سے سات بالیں ٹکلیں اور ہر بال میں سودانے ہوں پھرا خیر میں وَ اللّه مُنطِّفُ لِمَنُ يَّشَآءُ فَر مادیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے چند در چندا ضافہ فرما تا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سات سو پر بھی مخصر نہیں اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے متعدد صحابہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ عقطہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچہ بھی دیا اور وہ اپنے گھر بی میں رہاتو اسے ہر درہم کے بدلہ سات سودرہم کا ثواب ملے گا اور جس نے اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا اس کے لیے ہر درہم کے بدلہ سات لا کھ درہم کا ثواب ہوگا پھر آپ نے آیت کر یمہ وَ اللّه مُنطِفُ لِمَنُ يَّشَآءُ تلاوت فرمائی (رواہ ابن ماجہ)

### میری سب عبادتیں اور مرنا جینا سب اللہ ہی کے لئے ہے

قفسیو: مشرکین کی تر دید فرمانے کے بعد اللہ جل شانہ نے نبی اکرم علیہ کو خطاب فرمایا کہ آپ ہے بارے میں ان لوگول کو بتادیں کہ میر سے دب نے مجھے ہدایت دی ہے سیدھارات بتادیا ہے اور مجھے ای پر چلادیا ہے۔ یہ سیدھارات ہے مضبوط دین ہے محکم ملت ہے اور ای ملت پر ابراہیم علیہ السلام بھی تھے وہ تمام دینوں سے کٹ کر تو حید ہی کو اختیار کئے ہوئے تھے۔ اور تو حید ہی کی وعوت دیتے تھے (اس میں شرکیین پر تعریض ہے کیونکہ وہ بھی ملت ابراہیم کے دعویدار تھے لیکن شرک میں غرق تھے۔ والا نکہ ابراہیم علیہ السلام موجّد تھے شرک نہیں تھے)

اس کے بعداُس ہدایت کی تفصیل بیان فرمائی۔جس سے اللہ تعالی نے خاتم النبیین علیہ کونوازا ہے اور فرمایا۔

قُلُ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَای وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ هَ لَا شَرِیْکَ لَهُ -که آپ یکی فرماد یکے کہ بلاشبه میری نماز اور میری دوسری تمام عبادتیں اور میراجینا میرام ناسب اللہ بی کے لئے ہے جورب العالمین ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

اس میں دوبا تیں بتائی گئیں۔ اول یہ کہ ہرکام اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہئے دوم یہ کہ مومن کی زندگی بھی قیمتی ہاور موت بھی قیمتی ہے۔ اللہ ہی کے لئے جنے اور اللہ ہی کے لئے مرے پوری زندگی اللہ کے احکام کی پابندی میں گذار ہاور فرائض دوا جبات کے علاوہ بھی انہیں کا موں میں لگائے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جب مرنے گئے تو ایمان ہی پرمرے اسکی یہ موت قیمتی ہوجائے گی کیونکہ موت ہی اخروی نعتوں کے درمیان حائل ہے۔ جب مومن بندہ موت کی پرمرے اسکی یہ موجائے گی کیونکہ موت ہی اخروی نعتوں کے درمیان حائل ہے۔ جب مومن بندہ موت کی برم گیا اور پیار ہوجائے اس کے لئے خیر ہی خیر ہی جارکہ عام مومنا نہ زندگی گذارتے ہوئے کی جباد شرعی میں شریک ہوگیا اور پیار ہوجائے اس کے لئے خیر ہی تھر اس کی موت اور زیادہ قیمتی ہوجائے گی۔

ہرموئن بندہ اپنی موت اور زندگی کوئیتی سمجھے اور اپنے مقام کو پہنچانے۔ اور قیمتی زندگی کوضا کئے نہ کرے۔ موئن اپناسب کچھ جان اور مال اوقات حیات اور اپنی موت اللہ ہی کی رضا کے لئے خرچ کرے کیونکہ (اللہ رب العالمین ہے پروردگار ہے اس کاحق اس سے بہت زیادہ ہے کہ تھوڑی می زندگی اس کی راہ میں خرچ ہوجائے۔)

وَبِلْلِكَ أُمِوْثُ وَآلَا أَوَّلُ الْمُسُلِمِينَ (اور مجھے اس كا حكم ہوا ہے اور ميں سب سے بہلافرمال بروار ہول) بياة ليت اس امت كا عقبارے ہے بيتى ميں أمت موجوده ميں جوآخرالام ہے سب سے بہلا مسلم ہول اور اللہ تعالى كافر مانبروار ہول۔ دير حضرات انبياء ليہم الصلوة والسلام بھی اپنی اپنی امتوں ميں سب بہلے مسلم اور فرمانبروار تھے۔ وہذا شان كل نبى بالنسبة الى

د پر صفرات المباء " بم المسلو و واسلام في الي الي الي الي الي المسول على النسبة الى المنسبة ا

ہی نہیں عمل کرنے والابھی ہوں۔

حضرت موئى عليه السلام نے بارگاہ خداوندى بيس يول عرض كياتھا سُبُ حَسانَكَ تُبُتُ اِلَيْكَ وَانَسا اَوَّلُ الْمُسُلِمِیْنَ اوروجه اللّی بیہ کہ ہرنی ایمان لانے کا اورا پی لائی ہوئی شریعت پڑل کرنے کا مكلف ہوتا تھا۔ اورامت کی نبست ایمان اورا عمال بیں اسے اولیت حاصل ہوتی تھی قربانی کی دعا بیں بھی آیت بالا کے الفاظ اِنَّ صَلوتِی سے لیکر الْمُسُلِمِیْنَ تک وارد ہوئے ہیں لیکن اس میں اوّل المُسلمین نہیں بلکہ مِنَ الْمُسُلِمِیْنَ ہے۔ چونکہ امت کو دعا کی تعلیم دینا تھا اور قربانی کے وقت پڑھوانا تھا اس لئے اوّل المُسلمین کی بجائے خود بھی وانا من المسلمین پڑھا۔ (کماروی ابوداؤدج ۲۳ س ۲۰)

قُلْ آغَدُ الله البغی رَبًا وَهُو رَبُ كُلِّ شَیْ مِ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَا الله المبغی رَبًا وَهُو رَبُ كُلِ شَیْ مِ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَا الله الله وَ كَوْلُ الله الله وَ كَوْلُ الله كَاهُ وَ الله كَاهُ وَ الله كَاهُ وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَال

#### میں اللہ کے سواکوئی رب تلاش نہیں کرسکتا

قضعه بير: ببهال پرمشركين سے خطاب كرنے كا حكم فر مايا اور بينصرف مشركين بلكد و ممّام لوگ اس كے خاطب بي جواعقادى يا عملى طور پر غير الله كورب بناتے بيں اور ان كے ساتھ ايسا معامله كرتے بيں جورب جل شاخ كے ساتھ مونا على ساتھ الله كار شاد فر مايا۔

قُلُ اَغَيْسُ اللهِ اَبُغِیُ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءِ (آپِفرماد بِحِيَّ كيامِس الله كسواكوئی دوسرارب تلاش كرول حالانكه ده مرچيز كارب ب)

یہ استفہام انکاری ہے اور مطلب یہ ہے کہ میں تو ایہ انہیں کر سکتا اور کر بی کیے سکتا ہوں جبکہ اللہ سب کا رب ہے اپنی بے وقو فی سے تم جن چیز وں کورب بنائے ہوئے ہو۔ اللہ تعالی ان کا بھی رب ہے۔ اپنی جیسی مخلوق کو بلکہ اپنے سے بھی کمتر چیز وں کو معبود بنانا حماقت اور سفاہت ہے۔ میں تمہاری حماقت کا کیسے ساتھ دے سکتا ہوں؟ پھر فرمایا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزُرُاخُونِ لِين جُوْضُ كُونَ بَعِي عقيده ركھا ياكوئى بھى گناه كرك الآواس كا وبال اى پر ہوگا - كوئى دوسراكى كا بو جونہيں اُٹھائے گا - جولوگ دنيا ميں كہتے ہيں كرتم مارے ساتھ مارے گناموں ميں شريك ہوجا وَاور مارے غيراسلاى رسم ورواج ميں شريك ہوجا وَاس كاوبال ہم پر ہوگا۔

یاس کئے کہددیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی وعیدوں پر یقین نہیں ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا وبال اپنے سرنہیں لے گا۔اورکوئی جان کسی کی طرف سے کچھ بدلنہیں دے گئی کھرآ خرت کی حضوری یا دولائی اور فر مایا۔

فُمْ الليٰ رَبِّكُمْ مَرُجِعُكُمْ فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ كَمْرَمَ كواسِيْ رب كى طرف لوث جانا ہے سودہ تہيں جلادے گاجن چيزوں ميں تم اختلاف كرتے ہو۔ وہاں ان لوگوں كى نجات ہوجائے گی جواللہ كے دين پر تقے اور سب پر عیاں ہوجائے گا كہ ق بات كون كا تھى اور كس كھى۔

#### وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِّيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعُ بِعُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِيَبْلُوَكُمْ

اوراللدونی ہے جس نے مہیں دمین میں خلیفہ بنایا اور درجات کے اعتبار سے تم میں ایک کودوسرے پرفوقیت دک تاکہ دہمہیں ان چیزوں کے بارے میں آزمائے

فِي مَا اللَّهُ وَ إِنَّ مَرْتِكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَعَنْ فُوْرٌ رَّحِ فَيُرُّهُ

جوتم کوعطافر مائیں بےشک آپ کارب جلد سزادینے والا ہے۔اور بلاشبدہ ہضرور بخشنے والامہر بان ہے

# اللہ تعالیٰ نے تہمیں زمین میں خلیفہ بنایا اورایک کودوسرے پر فوقیت دی

قسف میں: سورۂ انعام ختم ہورہی ہے اس میں بار باردین حق کی دعوت دی و حید کی طرف بلایا مشرکین کی ہے وقو فی بیان فر مائی اور ان کے عقائد باطلہ اور شرکید رسم ورواج کی تر دید فر مائی اور تو حید پر دلائل قائم کئے۔اب آخر میں اللہ تعالی کی بعض نعتوں کی تذکیر فرمائی اور وہ یہ کہ اللہ نے تہمیں زمین میں خلیفہ بنایا پہلی امتیں چلی گئیں ایک دوسرے کے بعد آتی رہیں۔ابتم ان کے بعد زمین میں آئے ہو۔

زمین میں تمہیں اقتد ارسونپ دیا اور سب کوایک حالت میں نہیں رکھاغنی بھی ہیں فقیر بھی ہیں، قوی بھی ہیں ضعیف بھی ہیں خاکم بھی ہیں کام بھی ہیں ہے اقتد ارسپر دکرنا اور فرق مراتب رکھنا اسلئے ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہیں آز مائے کہ جوکوئی فوقیت کسی کو مال کے اعتبار سے یا منصب ومرتبہ یا کسی بھی حیثیت سے دی ہے وہ اس کو کس کام میں لگا تا ہے انصاف کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے بیکسوں پر دم کھا تا ہے یا نہیں ستا تا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد اوا کرتا ہے بینہیں۔

یرسب چھوٹے بڑے طبقات قیامت کے دن حاضر ہوں گے ظالم مظلوم کے درمیان انصاف ہوگا۔ ظالموں کوسزالط گے۔حقوق العباد کی ادائیگی نیکیوں کے ذریعہ ہوگی 'جوحقوق الله ضائع کئے اللہ جل شانہ' چاہے ان کی اضاعت پرعذاب دے چاہے معاف فرمادے وہ سرایع العقاب ہے اور بلاشہوہ غفورہے۔

قال القرطبى (١٥٨٥ ع) في تفسيره قال الله تعالى! (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ خَلِيْفَ الْاَرْضِ) "خَلَافِ" جمع خليفة كُر الم جمع كريمة وكل من جاء بعد من مصنى فهو خليفه أى جعلكم خلفا للأمم الماضية والقرون السالفة. (وَرَفَعَ بَعُضُكُمُ فَوُق بَعُضٍ) في الخلق والرزق والقوة والبسطة والفضل والعلم. (درجت) نصب باسقاط المخافض أى الىي درجات (لِيَبُلُو كُمُ) نصب بلام كَي. والابتلاء الاختبار أى ليظهر منكم ما يكون غايته الثواب والمعقاب ولم يزل بعلمه غنيًا فابتلى الموسر بالفنى وطلب منه الشكر وابتلى المعسر بالفقر وطلب منه ابصرو يقال: (لِيَبُلُو كُمُ) أى بعضكم ببعض ثمه خوفهم فقال: (إنَّ ربَّكَ سَرِيعُ الْمِقَابِ) لمن عصاه (وَإِنَّهُ لَغَفُو رُرَحِيمٌ) لَمَنُ اطاعة. وقال "سريعُ الْمِقَابِ) لمن عصاه (وَإِنَّهُ لَغَفُو رُرَحِيمٌ) لَمَنُ اسريع على هذا كم قال تعالى! وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمُح الْبَصَرِ الْهُوَ الْوَرَبُ وقال! "وَيَرَوُنَهُ بَعَيْدًا وَنَرَهُ قَوْيُا" سريع على هذا كم قال تعالى! ومَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمُح الْبَصَرِ الْهُوَ الْوَرَبُ وقال! "وَيَرَوُنَهُ بَعَيْدًا وَنَرَهُ قَوْيُا" ويكون ايضًا سريع العقاب لمن استحقه في دار اللنيا فيكون تحذيرًا لمواقع الخطيئة على هذه الجهة والله اعلم.

ويحون ايضا سريع العقاب بمن استحقه في دار الليا فيحون ليحديرا لمواقع التحقيبة على معده البهه والله الحمم.
وقال صاحب الروح (وَهُو الذِي جَعَلَكُمُ حَلِيْف الارض)اى يخلف بعضكم بعضا كلما مضى قرن جاء قرن حتى تقوم الساعة ولا يكون ذلك إلا من عالم مدبر والى هذا ذهب الحسن أو جعلكم خلفاء الله تعالى في ارضه تتصرفون فيها. كما قيل. والخطاب عليه ما عام وقيل: الخطاب لهذه الأمّة وروى ذلك عن السدى اى جعلكم خلفاء الأمم السالفة (وَرَفَعَ بَعُض عُمْ فَوْق بَعُض في الفضل والغنى كما روى عن مقاتل (دَرَجَات) كثيرة متفاوتة (لِيَبُلُوكُم فِي مَآ اتكُمُ) أي ليعملكم معاملة من يبتليكم لينظر ماذا تعلملون مما يرضيه وما لا يرضيه (وَإنَّ رَبَّك) تجريد الخطاب لرسول الله المنافق اسم الربّ الميه عليه الميان لمن لم يراع المنافقة اسم الربّ عليه عليه المعافقة والسلام لا براز مزيد اللطف به مُنْاتِهُ (مَرَبُعُ الْعِقَابِ) أي عقابه سبحانه الاخروى سريع الاتيان لمن لم يراع حقوق ما آتاه لان كل ات قريب او سريع التمام عند ارادته لتعاليه سبحانه عن استعمال المبادئ والألاتِ اهـ

اورجودنیا مس مزاکا متی باس کے لئے بھی جلدمزادیے والا ہے۔اس لحاظ سے گناہ کے مواقع کے لئے یہ جلدومکی ہے۔

فائدہ: دنیا میں جواللہ تعالی نے فرق مراتب رکھا ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جس کی کے پاس کوئی نعت ہے وہ اس نعت پرشکراداکر ہے اور جواس سے کم حیثیت کے لوگ ہیں ان کود کھے کر عبرت حاصل کرے اور بار باریہ مراقبہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جھے تنگدست بے اختیارا پا جج کو لائنگڑ انا بینا بنادیتا۔ اگر اس طرح غور کرے گا تو نہ دوسروں کو تقیر جانے گا اور نہ اللہ کی ناشکری کر بگا۔

> ولقد تم تفسير سورة الانعام والحمد الله اولًا واخرًا وباطنا وظاهراً

#### يُؤْلِكُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْنِ الرَّحِيْدِ لِلِكَا رَجِيْدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سورة اعراف مكر مين نازل بونى اور ﴿ شروع الله كِنام عيد برامبريان نهايت رقم والا عيكه اس ك ٢٠٠٦ يتي اور٢٧ ركوع بي المتحص ﴿ كِنْكُ لِنَكُ وَلَا يَكُنُ وَكُولَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

دَعْوْيهُ مْ إِذْ جَآءَهُ مْ بَالْسُنَا إِلَّانَ قَالُوْآ إِنَّا كُنَّا ظُلِوِيْنَ ٥

سوجباُن پر ہماراعذاب آیا توان کی پکاراس کےعلاوہ کچھنڈتھی کہ بلاشبہ ہم ظالم تھے

# بیرکتاب مؤمنین کے لئے نصیحت ہے

قد فسیس : ان آیات میں اقالا تو یفر مایا کہ آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی گئے ہتا کہ آپ اس کے ذریعہ لوگوں کو درائیں ایک وعوت دیں اور جولوگ نہ ما نیں ان کو بتا کی اس کتاب پر ایمان نہ لانے سے عذاب میں جتالا ہوں کے ساتھ ہی ہی بھی فر مایا فَلا یَکُنْ فِی صَدُدِکَ حَوجٌ کہ آپ کے سید میں ذراہی تگی نہ ہو ۔ مخاطبین آپ کی وعوت کا جو تکذیب سے مقابلہ کریں آگی آپ ذرا پر واہ نہ کریں آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اس کے بعد لوگوں سے خطاب فر مایا کہ جو تکذیب سے مقابلہ کریں آگی آپ ذرا پر واہ نہ کریں آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اس کے بعد لوگوں سے خطاب فر مایا کہ جو کھی تہماری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا اتباع کر واور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسر لوگوں کو ول کو دلی نہ بناؤ۔ تمہارے سامنے ہوایت کی با تیں آتی ہیں گرتمہار احال ہے ہے کہ شیحت حاصل کرتے ہو۔

پھر فر مایا کہ ہم نے بہت کی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن پر ہمار اعذاب رات کے وقت میں آیا۔ اور بعض کے پاس ایسے وقت مذاب پہنچا جب کہ وہ قیلولہ کر رہے تھے یعنی دو پہر کے وقت سور ہے تھے جو لوگ ہدایت سے روگر دانی کرتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے ان پر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں بھی ماخوذ ہوں گے اور عذاب دائی میں جتلا ہوں گے ان لوگوں پر جب عذاب آیا تو بس یہی کہنے لگے کہ ہم ظالم تھے عذاب آجانے کے بعداب قطام کا اعتراف اور اقرار کرنے سے عذاب واپس نہیں ہوتا لہٰذابا وجودا قرار ظلم کے وہ لوگ ہلاک ہوگئے۔

# قیامت کے دن رسولوں سے اور ان کی اُمتوں سے سوال اور اعمال کا وزن

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنهٔ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا کہ تم نے تبلیغ کی تھی ان کی امت سے سوال ہوگا کہ سے سوال ہوگا کہ تم نے تبلیغ کی تھی ان کی امت سے سوال ہوگا کہ انہوں نے تہ ہیں احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گئیں ہمارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے بوچھا جائے گا تمہارے دعویٰ کی تقد بق کے گواہ کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ حضرت جمع عظیمتے اور ان کے امت کوخطاب کر کے فرمایا کہ اس کے بعد تم کو امتی ہیں۔ یہاں تک واقعہ تقل کرنے کے بعد آئخضرت جمع علیمتے نے اپنی امت کوخطاب کر کے فرمایا کہ اس کے بعد تم کو

پھرفر مایا۔ فَلَنَقُطَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِينَ سوہم ان كروبروضرور بيان كردي كَعْلَم كِمطابق اور ہم غائب نہ تھے) مِفسرابن كثيرة ٢ص ١٠٠١س كي فيركرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

يوضع الكتب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون

كراعمال نا عد كلاي جا كيس كروم المال كوظام ركردي كري مرومًا كُنَّا غانِينَ كَيْفير كرت موئ لكه بين يعنى الله المال الله تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا او بما عملوا من

قليل و كثير وجليل وحقير الانه تعالى شهيد على كل شئ الخ

یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوان کے اقوال اور اعمال سب بتا دے گا چھوٹے اعمال ہوں یا بڑے اعمال ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہرچیز کاعلم ہے۔

اعمال کا وزن بھاری اوزان والوں کی کا میا بی: الله ربالعزت ہیشہ سے ساری مخلوق کے اعمال سے واقف ہے اگر قیامت کے میدان میں صرف بی معلومات کی بناء پراعمال کی جزاء وسزاد بے وان کواس کا بھی حق ہے کی میدان حشر میں ایسا نہ کیا جائے گا بلکہ بندوں کے سامنے اُن کے اعمال نامے پیش کئے جا کیں گے وزن ہوگا۔ گواہیاں ہوں گی اور بحر مین انکاری بھی ہوں گے اور دلیل سے جرم کا اثبات بھی کیا جائے گا تا کہ مزا بھگننے والے یوں نہ کہہ سے سی کہ کوظائما بلاوجہ عذاب میں ڈالا گیا۔ اس کوفر مایا وَ اللّوزُنُ یَوْمَنِدِ اللّہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے اور اس دن وزن کرنا حق ہے سوجن کی تولیں بھاری پڑیں وہی لوگ بامراد ہوں گے اور جن کی تولیں بلکی پڑیں سووہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا '

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنخضرت سیدعالم علیہ است جو ایت فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا (قیامت کے روز) تر از و پرایک فرشتہ مقرر ہوگا (اعمال کو وزن کرنے کے لئے) انسان اس تراز و کے پاس لائے جاتے رہیں گئ جو آئے گا تراز و کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ پس اگر اس کے تول بھاری ہوئے تو وہ فرشتہ اسی بلند آواز سے پکار کراعلان کر دیگا جے ساری مخلوق سے گی کہ فلال ہمیشہ کے لئے سعادت مند ہوگیا 'اب اس کے بعد بدنھیب نہ ہو گا۔ اوراگر اس کے تول جل میں اس کے بعد بدنھیب نہ ہو گا۔ اوراگر اس کے تول جلک رہے تو وہ فرشتہ اسی بلند آواز سے پکار کراعلان کر دیگا جے ساری مخلوق سے گی کہ فلال ہمیشہ کے لئے نام او ہوگیا۔ اب بھی اس کے بعد خوش نھیب نہ ہوگا۔ (التر غیب والتر ہیب ص ۱۳۵۵ از برارو بہتی ) حضرت شاہ عبدالقادر صاحب موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہر شخص کے مل وزن کے موافق کھے جاتے ہیں ایک ہی کام ہا گر اضاص و محبت سے تھم شری کے موافق کیا اور برکل کیا تو اس کا وزن بڑھ گیا اور دکھاوے یاریس کو کیا یا موافق تھم نہ کیا یا موافق تھم نہ کیا یا موافق تھم نہ کیا یا گھکانے پر نہ کیا تو وزن گھٹ گیا آخرت میں وہ کا غذ تلیں گے جس کے نیک کام بھاری ہوئے تو برائیوں سے درگذر ہوااور (جس کے نیک کام ) جلکے ہوئے تو پرائیوں سے درگذر ہوااور (جس کے نیک کام ) جلکے ہوئے تو پکھ تو پکھ تو پکھ اس کے نیک کام بھاری ہوئے تو برائیوں سے درگذر ہوااور (جس کے نیک کام ) جلکے ہوئے تو پکھ تو پکھ تو پکھ تو پکھ تو تو پھرائیا۔

بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت کے روز اعمال کوجسم دیکر حاضر کیا جائے گا اور بیجسم تلیں گے اور ان جسموں کے وزنوں کے ہلکا یا بھاری ہونے پر فیصلے ہوں گے۔ کاغذوں کا تکنا یا اعمال کوجسم دیکر تولا جانا بعید نہیں ہے۔ اور اعمال کو بغیر وزن دیئے یونہی تول دینا بھی قا در مطلق کی قدرت سے ہا ہزئیں ہے۔

آج جبکہ سائنس کا دور ہے اور ایجادات روز افزوں ترقی پر ہیں اعمال کا تول میں آجانا بالکل سمجھ میں آجاتا ہے۔ یہ عاجز بندے جن کواللہ جل جلالۂ وعم نوالۂ نے تھوڑی سی سمجھ دی ہے تھر مامیٹر کے ذریعے جسم کی حرارت کی مقدار بتادیتے ہیں

صاحب تفیر مظہری علامہ سیوطیؒ نے نقل فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ مونین کے اعمال کا صرف وزن ہوگا' یا کا فروں کے اعمال بھی تولے جائیں گے؟ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ صرف مونین کے اعمال تولے جائیں گے (کیونکہ) کا فروں کی نیکیاں تو اکارت جائیں گی۔ پھر جب نیکی کے پلڑہ میں رکھنے کے لئے کچھندر ہاتو ایک پلڑا سے کیا تولا جائے گا اس جماعت نے فَلا نُقِیْمُ لَهُمُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ وَذُنَّا سے استدلال کیا ہے۔

دوسری جماعت کہتی ہے کہ کفار کے اعمال بھی تو لے جائیں گے لیکن وہ بے وزن تکلیں گے ان کا استدلال آیت وَمَنُ خَفَّتُ مَوَازِیْنُهُ فَاُولِئِکَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْآ اَنفُسَهُمْ فِی جَهَنَّمَ خَلِدُوْنَ ہے ہاورجن کی تول ہلکی تکلی سویہ وہ لوگ ہیں جو ہار بیٹھا پی جان بیدوز خیس ہمیشہ رہیں گے استدلال ہُمُ فِیهَا خَلِدُوْنَ ہے ہے (بیہ سورہ مومنون کی آیت ہے) مطلب بیہ کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریم میں ہلکی تول نکلنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ دوز خیس ہمیشہ رہیں گے اس ہے معلوم ہوا کہ کا فروں کے اعمال بھی تو لے جائیں گے کیونکہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ مومن کوئی بھی دوز خ میں ہمیشہ ندر ہے گا۔

اس کے بعدصا حب تفییر مظہری علامہ قرطبی کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ہرایک کے اعمال نہیں تولے جائیں گے (بلکہ اس میں تفصیل ہے اور وہ دیرکہ) جولوگ بغیر صاب جنت میں جائیں گے یا جن کو دوزخ میں بغیر صاب میدانِ حشر قائم ہوتے ہی جانا ہوگا۔ ان دونوں جماعتوں کے اعمال نہ تولے جائیں گے اور ان کے علاوہ باتی مونین و کفار کے اعمال کا وزن ہوگا۔

صاحب تفییر مظہری فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی کا بیاشارہ دونوں جماعتوں کے مسلکوں اور دونوں آیتوں (آیت سورہ کہف اور آیت سورہ کہف اور آیت سورہ کہف اور آیت سورہ کے مطالب کو جمع کر دیتا ہے۔ حضرت تحکیم الامت قدس سُرۂ (بیان القرآن میں) سورۂ

اعراف کے شروع میں ایک تمہید مفید کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ''لیں اس میزان میں ایمان و کفر بھی وزن کیا جائےگا اور
اس وزن میں ایک پلہ خالی رہےگا۔اورا کی پلہ میں اگروہ مومن ہے تو ایمان اورا گرکا فرہ تو عفر رکھا جائےگا۔ جب اُس
تول ہے مومن و کا فرمتمیز ہوجا کیں گے (تو) بھر خاص مومنین کے لئے ایک پلہ میں ان کے حسنات اور دوسر ہے پلہ میں اُن
کے سیئات رکھ کران اعمال کا وزن ہوگا اور جیسا کہ وُر منثور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مروی ہے کہ اگر
(مومن کے) حسنات غالب ہوئے تو جنت اورا گرسیئات غالب ہوئے تو دوز خ اورا گردونوں برابر ہوئے و اعراف تجویز
ہوگی بھر خواہ شفاعت سے قبل سزاخواہ سزا کے بعد مغفرت ہو جائیگی (اور سیئات غالب ہونے والے مومن بندے اور
اعراف والے جنت میں داخل ہوجا کیں گے)

كَفَّارَكَ ثَيْكِيال بِورْن مِونَكَى: سورة كَهَفَ عَآخَرى ركوع مِن ارشاد هِ كَهُ قُل هَـلُ نُـنَبِّ فُكُمُ مُ بالْآخُسَرِيْنَ آعُمَالًا ٥ الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعُيُهُمْ فِى الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اللَّهُم يُحُسِنُونَ صُنْعًا ٥ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بايْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبطَتُ آعُمَالُهُمْ فَلا نُقِيَمُ لَهُمْ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَّا ٥

آپ فرماد یجئے کیا ہم تم کوایسے اُوگ بتا کیں جوا تمال کے اعتبار سے بڑے گھائے میں ہیں (یہ) وہ لوگ ہیں جن کی کوشش اکارت گئی دنیادی زندگی میں اور وہ بھتے رہے کہ اچھے کام کررہے ہیں (یہ) وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے رہ کی آپنوں کے اوراس کی ملاقات کے سوا کارت گئے ان کے مل پس ہم قیامت کے دن ان کے لئے تول قائم نہ کریں گے۔

ایمن سب سے زیادہ ٹوٹے اور خسارہ والے حقیقت ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے برسہا برس دنیا میں گذارے اور محنت و کوشش کر کے نفع کماتے رہے اور دنیا جوڑ کرخوش ہوئے اور یہ یقین کرتے رہے کہ ہم بڑے کامیا ب اور ہامراد ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیفے نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن ضرور ایسا ہوگا کہ بعض بھاری بھرکم موٹے بدن والے آ دمی اس حال بین آئیں گے کہ اللہ کے نزدیک اُن کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا پھر فرمایا کہتم لوگ فالم اُنجی کہ اللہ کے کہ اللہ کے کہ اللہ کے کہ اللہ کہ کہ اُنگا ہوگا ہے۔
فرمایا کہتم لوگ فَلا نُقِینُمُ لَهُمُ یَوْمَ الْقِیلَمَةِ وَزُنَّا ہُورِ پڑھاو۔ (مشکو ۃ المصابیح ص۱۳۸ زبخاری وسلم)

صاحب تفسير مظهرى فَكَ الْقِيمُ لَهُمُ يَوُمَ الْقَيَامَةِ وَزُنَا كَيْفَسِر مِن لَكَ إِينَ كَاللَّهِ مِن كَاللَّهُ عَلَى كَن وَيكَ كَافرون كَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ ع

یہودنصاری اورمشرکین و کفار جودنیا کی زندگی میں اپنے خیال میں نیک کام کرتے ہیں مثلاً پانی بلانے کا انتظام کرتے ہیں اور مجبور کی مدد کرگز رتے ہیں یا اللہ کے ناموں کاور در کھتے ہیں الی غیر 'ذلک۔اس تنم کے کام بھی آخرت میں ان کو نجات ندولا کیں گے۔ سادھواورسنیای جوبڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں اور مجاہدہ کر کےنفس کو مارتے ہیں۔اور یہودونصاری کے راہب اور پادری جونیکی کے خیال سے شادی نہیں کرتے اُن کے اس قتم کے تمام افعال بے سود ہیں آخرت میں گفر کی وجہ سے پچھنہ پائیں گے۔کافر کی نیکیاں مردہ ہیں۔وہ قیامت کے روزنیکیوں سے خالی ہاتھ ہوں گے۔

پھرصاحب تفسیر مظہری آیت کے ان الفاط کی دوسری تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا بیمعنی ہیں کہ ان (کا فروں) کے لئے تر از دنھیب ہی نہ کی جائے گی اور تو لئے کا معاملہ ان کے ساتھ ہونا ہی نہیں کیونکہ ان کے مل وہاں اکارت ہو جائیں گے لہٰذاسید ھے دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے۔

آیت کے الفاظ فدکورہ کے تیسرے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بیمعنی ہیں کہ کفارا پنے جن اعمال کو نیک سیجھتے ہیں قیامت کے ترازو میں ان کا کچھوزن نہ نکلے گا ( کیونکہ دہاں اس نیک کام کاوزن ہوگا جو ایمان کی دولت سے مشرف ہوتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضاجو کی کیلئے ) دنیا میں کیا گیا تھا۔

وَلَقُنْ مَكَ كُنُونِ فِ الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُونِهُا مَعَايِثُ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ٥ وَلَقَنْ اور بلاشبہ ہم نے تہبیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں زندگی کا سامان پیدا کیاتم بہت کم شکرادا کرتے ہو۔اور بلاشبہ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّانِكُمْ شُكِّ قُلْنَا لِلْمَلْيِكَةِ النَّجُلُ وَالْإِدَمَ ۖ فَسَجَكُ وَالِآ اِبْلِيْسَ لَهُ نے تمہیں پیدا کیا پھرتمہاری صورتیں بنائیں۔ پھرہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کو بجدہ کروسوانہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نُ مِنَ السِّهِ رِيْنَ ﴿ قَالَ مَامَنَعَكَ ٱلَّا شَبْكُ إِذْ آمَرْتُكَ قَالَ ٱنَاخَيْرٌ مِنْ مُ خَلَقْتَنِي مِن ہ تجدہ کرنے دالوں میں نہیں تھا۔ اللہ کا فرمان ہوا کہ بچھے کس چیز نے اس بات سے د دکا کہ تو تجدہ کرے جبکہ میں نے تجھے تھم کیا اس نے کہا کہ میں تُالِدِوْ خَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ ﴿ قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَهَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَثِرُ فِيهَا فَاخْرُجُ ں سے بہتر ہوں بھھے آپ نے آگ سے پیدا کیااوراُسکو پیدا کیا کیچڑ نے فرمایا ہی تو یہاں سے آتر جا 'سو تھے کوئی فن نہیں کہ اس میں تکبر کرے سوتو نکل جا! إِنَّكَ مِنَ الصِّغِرِيْنَ ﴿ قَالَ ٱنْظِرْ فِي َ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ بشک و دلیلوں میں سے سیدہ کمنے لگا کہ مجھے اس دن تک مہلت دیجئے جس دن اوگ اٹھائے جائیں گئ فرمایا بیٹک و اُن اوگوں میں سے بے جنہیں مہلت دی گئ قَالَ فَيَمَآ أَغُونُيتَ فِي لَاقَعُلُ قَالُهُمْ صِلِطُكَ الْبُسْتَقِيْدُهُ ثُكَّ لِاٰتِينَّهُمُ مِّنُ بَيْنِ إِيْلِيْهِمْ دہ کہنا گاسوال وجہ کی پ نے جھے گراہ کیا ہی ضرور ان اوگول کے لئے آپ کے سید مصدات پر پیٹھول گا پھر ضرور آ وک گاس کے پاس ان کے سامنے سے ۘۅڡڹٛڂؙڵڣڡۣؠؗ؋ؙۅؙۼڹٛٳؽؠٵڹڡۣڂڔۅۼڹۺػٲۑڸۿڂڗۅڵڗؾؚۘڮٲڰؙؿۿؙڿۺٛڮڔؽڹ<sup>®</sup>ۊٳڵٳڿۯڿؚڡ۪ڹ۠ۿٵ اوران کے پیچے سےاوران کی دا جنی جانب سےاوران کی ہائیں جانب سےاورآ پ ان میں سے اکٹر کوشکر گذارنہ پائیں گے فرمایا تویہ ہاں سے نگل جاذکیل اور خوار ہوکڑ

# بني آدمٌ برالله تعالى كانعامات اور شيطان كى ملعونيت كاتذكره

قضسيو: يه متعدد آيات بي پهلي آيت مي (جو بعد من آنيوالي آيات كي تمبيد ہے) فرمايا كهم نے تمبين زمين ميں جگددی اور خصر ف جگددی اور خصر ف جگددی اور خصر ف جگددی اور خصر ف جگددی اور خصر کی جنریں پيدا کيا محانے پينے کی چيزیں پيدا فرما کيں۔ پہنے اور اوڑ صفح بچھانے کے لئے کپڑے پيدا کئے۔ زمين کونرم پيدا کيا اس کو کھود و نبيادی و الو عمارتيں بناؤ درخت لگاؤ کھيتياں بوو جانوروں کو جارہ کھلا و اورخود بھی کھاؤ ۔ طرح طرح کا سامان تمبارے لئے پيدا کرديا۔ ان سب نعتوں کو استعال کرواور خالق کا کنات جل شاخه کا شکرادا کرو کيکن تم بہت کم شکرادا کرتے ہو۔

استمبید کے بعد جس میں بہ بتا دیا کہ پیدا کرنے والے کاشکر کرنا لازم ہے مزید ڈاونعتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے حمہیں (تمہارے باپ آ دم علیہ السلام کو) پیدا کیا چرتمہاری صورت بنائی (اوّلاً) مٹی کاوہ مادہ جمع کیا جس سے حضرت آ دم کو پیدا فرمانا تھا۔ پھراس مادہ سے اکی صورت بنائی جوآ دم کی صورت بنی وہی صورت ان کی ذریت کی بھی ہوگئ۔

یمی وه صورت ہے جس کے بارے میں سورہ النین میں فرمایا "لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِی اَحْسَنِ تَقُویُم "اور حدیث میں فرمایا"اِنَّ الله َ خَلَقَ ادَمَ عَلَیٰ صُورَتِه " پھراس صورت میں روح پھونک دی۔ کیا تو وہ ایک مجسمہ کی شکل تھی پھر جیسے ہی اس میں روح پھونک دی وہ جیتی جاگتی دیکھتی بھالتی عقل اور سمجھر کھنے والی ایک جاندار چیز بن گئی اس جاندار کو چیز وں کے نام سکھا دیئے پھر فرشتوں پر چیش کیا کہتم ان چیز وں کے نام بتاؤوہ نہ بتا سکے۔اس طرح آ دم علیہ السلام کی علمی فضیلت ظاہر ہوگئی۔

ابلیس کا آ دم کوسجدہ کرنے سے انکار کرنا اور الله رب العزت پراعتراض: پرفرشتوں نے فرمایا ان کوسجدہ کردو (جیما کہ سورہ بقرہ میں گذر چکا) سب فرشتوں نے سجدہ کرلیا (بیسجدہ تعظیمی تھا سجدہ عبادت نہیں تھا) وہیں ابلیس بھی تھا۔ بیتھا تو جنات میں سے لیکن زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے وہیں فرشتوں کے ساتھ آسان میں رہتا تھا۔ اسکوبھی تھم دیا تھا کہ آ دم کو سجدہ کراس نے صرف اتناہی نہیں کیا کہ تھم عدولی کی بلکہ باری تعالی شانہ نے جب سوال فرمایا کہ میں نے تھے ان کو سجدہ کرنے کا تھم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس پروہ کے جی کرنے لگا اور اللہ تعالی کے تھم ہی کو غلط بتادیاوہ کہنے لگا کہ اَنَا حَیْرٌ مِنْ اُن حَیْرٌ مِنْ اُن کے مُر کوسجدہ کر کے کہ میں اس سے بہتر ہوں ) جو بہتر ہا سے تھم دینا کہ ایپ سے کم ترکوسجدہ کر سے بیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بیدا کے اور اسے مٹی سے بیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بیدا

کیااور آگمٹی سے بہتر ہے لہذا میں اس سے افضل ہوں اس نے غلط دلیل دی کیونکہ آگ کی طبیعت میں فساد ہے اور اس کا زیادہ ترکام یہی ہے اور مٹی کی طبیعت میں تقیر ہے اس میں آباد کاری کی طبیعت ہے تو اضع ہے اس کے اندر غذا کیں ہیں۔ ہیں۔ میں معاون میں اھجار میں اور بہت می خوبی کی صفات ہیں۔

ا بلیس کا نکالا جانا: ابلیس کواس کی اَفَا (مَیس ) لے ڈوبی۔اگروہ واقعۂ آ دم علیہ السلام سے افضل ہوتا تب بھی اعظم الحاكمين كاعكم بجالا ناضروري تفاليكن الله يحظم كوغلط قرارديا اورجت بازى برأترآ يا الله تعالى في فرمايا فساهبط مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَنكَبَّرَ فِيهَا (تويهال عارُ جاتير على يدرست نبيس ها كرواس مِس تكبرك فالحُوجُ اِنْكَ مِنَ الصَّغِرِيْنَ (تونكل جابيك توذليلول ميس عه) مِنها اور فِيها كَامْمِرس طرف راجع عاس ك بارے میں صاحب روح المعانی (ج٨ص٠٩) لکھتے ہیں۔ كشمير جنت كى طرف راجع ہاور الميس يہلے سے وہاں رہتا تھا پر حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فقل كياب كماس سے مراددنيا كاايك باغيد ہے جوعدن ميں تفاحضرت آدم عليه السلام وہیں بیدا کئے گئے تھے (ابلیس کووہیں مجدہ کرنے کا حکم ہوا)اس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا تو وہاں سے نکل جانے کا حکم فرمادیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے ساءیعنی آسان کی طرف ضمیرراجع کی ہاور لکھا ہے کہ بدایک جماعت کا قول ہے لیکن اس پرسیاشکال کیا ہے کہ اہلیس کے مردوداور ملعون ہونے کے بعد حضرت آدم اوران کی بیوی کو جنت عالیہ میں تھہرایا گیا اوراس کے بعد اللیس نے وسوسہ ڈالا اوران کو بہکایا۔ اگر وہ اس سے پہلے ہی آسان سے اُتار دیا گیا تھا تو پھر اُس نے كيي وسوسد والا اوربيا شكال اس صورت مين بهي موتا ب جبكه يجده كاواقعه عدن والي باغ مين مانا جائ سجده كا أكاركر في کے بعد عدن والے باغ سے نکال دینے کے بعد اس نے کیے وسوسہ ڈالا؟ سیدھی اورصاف بات جو بھھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ابلیس عالم بالا میں لینی اوپر ہی رہتا تھا اور بجدہ کا حکم جوہوا وہ بھی وہیں عالم بالا ہی میں ہوا تھا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہ كيا تو ابليس و بال سے زكال ديا كيا اور آ دم دحواعليما السلام كو جنت ميں تھرنے كا حكم ديا كيا۔ ابليس عالم بالاسے زكالا تو كيا کیکن ابھی زمین پرنہیں آیا تھا کہاس نے دونوں میاں ہوی کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ان کو بہکا کرشجرہ ممنوعہ کھلانے پر آمادہ كرديا وسوسه كس طرح ( الا اس كاكوئي جواب يقيني طور يزنبيس ديا جاسكتا\_

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوکر دور سے آواز دیدی تھی۔اس بارے میں اور بھی اقوال ذکر کئے گئے ہیں۔ صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے بہر حال البیس ذلت کے ساتھ نکالا گیا ملعون ہوا۔اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔اس پر پھٹکار پڑی' دھتکارا گیا۔

ابلیس کا زندہ رہنے کیلئے مہلت طلب کرنا: چونکدات یہ پہلے سے معلوم تھا کہ بینی مخلوق زمین میں آباد کرنے کے لئے بیدا کی گئی ہوادا خیا کہ اور انہیں خلافت ارضی سونی جائیگی اور اسے جو ملعونیت کا داغ لگاوہ بھی نئ مخلوق کی وجہ سے لگا

ياره ۸ سورهٔ اعراف

اسلے اس نے اول تو اللہ تعالی سے بدرخواست کی کہ مجھے مہلت دی جائے یعنی میری عمراتی کبی کردی جائے کہ جس دن لوگ قبروں سے اُٹھیں گے اس وقت تک جیتار ہوں اللہ تعالی نے یوں تو نہیں فرمایا کر قبروں سے اُٹھنے کے دن تک تجھے مہلت ہے البتہ یوں فرمایا فَانْکَ مِنَ الْمُنْظُرِیُنَ ہ اِلَیٰ یَوُمِ الْوَقْتِ الْمَعُلُومِ ہ کہ تجھے وقت معلوم کے دن تک مہلت دی گئے۔ (سورہ حجراور ص میں یہی الفاظ ہیں)

ابلیس کافتہ کھا نا کہ بنی آ دم کو گراہ کرتا رہوں گا: جب اللہ تعالیٰ شاخ نے بی عردیے کا وعدہ فرمالیا تو ابلیس نے اپنے کینداور دشنی کا اظہار کیا۔ بنی آ دم سے اپنی ملعونیت کابدلہ لینے کا اعلان کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں آپ کی عزت کی ہم کھا کر کہتا ہوں میں ان سب کو ضرور ضرور گراہ کروں گا۔ (بیا لفاظ سورہ ص میں ہیں) اور یہاں سورہ اعراف میں اس کا قول ان الفاظ میں فقل فرمایا ہے۔ فَبِ مَا اَغُو یُنتینی کَا قُعُدَنَّ لَهُمْ صِوا طَکَ الْمُسْتَقِینَہُ کَا کُورہ کو اور انگی راہ ماروں گا اس نے مزید کہا کہ اس سبب سے کہ آپ نے جھے گراہ کیا میں آپ کے سید صورات پر ہیٹھوں گا اور انگی راہ ماروں گا اس نے مزید کہا فَمُ اَلَّا اِللَّهُمْ وَلَا تَجِدُ اَکُشُوهُمُ شَکِویُنَ (ان کے بیاس ضرور آ وَں گا ان کے سامنے سے اور ان کی ایمی جانب سے اور آپ ان کی با میں جانب سے اور آپ ان کے میں سے اکثر کو شکر گذارنہ پائیں گے ) ابلیس نے بی آ دم کو بہانے کے لئے چار جہات کا ذکر کیا کیونکہ ان چار جہات ہو کی کوشش کروں گا۔

اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جہت فوق (اوپر کی جانب) سے رحمت مانع ہوتی ہے اسلئے ادھر سے شیطان کے آنے کا راستی نہیں اور پنچ کی جانب سے بھی نہیں آسکتا اس لئے ان دونوں جہتوں کو چھوڑ دیا پیا بلیس کی دوسری ڈھٹائی ہے کہ گمراہی کی نسبت اب بھی اس نے اپنی طرف نہیں کی بلکہ اس نے یوں کہا کہا ہے اللہ! آپ نے مجھے گمراہ کیا میں ان کی راہ ماروں گا۔

سوره کل میں ہے کہ اس نے انسانوں کو بہکانے کے لئے تم کھاتے ہوئے ہوں کہا لگُزَیِسنَ قَلَهُ مُ فِسِی الْاَرْضِ وَلَاْغُولِنَنَّهُمُ اَجُمَعِیْنَ اورسورهَ بَی اسرائیل میں کہا اَهْ لَذَا الَّذِی کَرَّمْتَ عَلَیَّ (کیایہ ہے جے آپ نے میرے مقابلہ میں عزت دیدی ) لَنِنُ اَخَّوْتَنِ اِلَیٰ یَوْمِ اللّقِیَامَةِ لَاَحْتَنِکَنَّ ذُرِّیَّتَهُ اِلَّا قَلِیُلا (اگر آپ نے جھے قیامت کے دن تک مہلت دیدی تو بج وقد رقابل کے میں اسکی ساری ذرّیت کوایے قابو میں کرلونگا۔)

ابلیس تواپی تم کوئیس بھولا اپنی ضداورہٹ پر قائم ہے۔ بنی آ دم کو بہکانے ورغلانے اور گراہ کرنے میں اس نے اور اس کی ذرّیت نے کوئی کسراٹھا کرئیس رکھی بنی آ دم کو کفر پر شرک پر اللہ کی نافر مانی پر آ مادہ کرتا ہی رہتا ہے۔ گراہ زیادہ میں اللہ برایت کم ہیں۔ صالحین مخلصین بہت کم ہیں اس نے پہلے ہی اللّا عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُحُلَصِیْنَ کہدر کخلصین کا استثناء کر دکھایا۔ دیا تھا اور جواس نے وَ لا تَحد اَ کُونُوهُمُ شَا بِحریُنَ کہا تھا اس کے قول کو بنی آ دم نے اس کا تباع کر کے بچ کردکھایا۔ قَالَ الحُورُ جُ مِنْهَا مَذْءُ وُمَّا مَّذُ حُورًا الله تعالى فرمايا كرة يهال عنكل جاذليل وخوار موكر (يهم دوسرى بار جاس سے بہلے بھی بیم موچكا تھا۔ ليكن وہ مجدہ نہ كرفے اور تكبر كرنے كى بنيا د پر تھا۔ اور بيدو بارہ اس كى اس بات پر ہے كہاں نے بني آدم كووَرْ غلانے كى تم كھائى ) اللہ جل شائ نے بيم فرمايا۔

ا بلیس اوراس کا اتباع کرنے والوں کے لئے دوز خ کے داخلہ کا اعلان: لَمَنُ تَبِعَکَ مِنْهُمُ اللّٰهُ مَا اَتِبَاع کرنے والوں کے لئے دوز خ کے داخلہ کا اعلان: لَمَنُ تَبِعَکَ مِنْهُمُ اللّٰهُ مَنْکُمُ اَجْمَعِیُنَ (بَیْ آ دم میں جو تیرااتباع کریں گئم سب سے میں دوزخ کو مجردوں گا) ابلیس نے تھا کھا کراپی بات بتادی کہ میں ان سب کاناس ماروں گارا چی سے مثاوں گا۔اوراللہ تعالیٰ شانۂ کا اعلان لوگوں کے سامنے اور تیرے مانے والوں سب کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ابلیس کی بات اوراتھم الحاکمین جل شانۂ کا اعلان لوگوں کے سامنے ہے لیکن چربھی شیطان ہی کا اتباع کرتے ہیں لا جعلنا اللہ منہم۔

#### وَيَادُمُ السَّكُنُ اَنْتَ وَزُوجُكَ الْحِنَّةَ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْتُرَبَا هٰ فِ وَالشَّجَرَةَ

اور اے آدم رہ تو اور تیری عورت جنت میں پھر کھاؤ جہاں سے جاہو اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے

فَتَكُونَا مِنَ الظُّلِمِينَ ﴿ فَوَسُوسَ لَهُ مَا اللَّهُ يُطْنُ لِيُبْدِى لَهُ مَامَا وْدِي عَنْهُمَامِنْ

پھر ہو جاؤ گے گنہگار پھر بہکایا ان کو شیطان نے تا کہ اُن دنوں کے جسم کاوہ حصہ ظاہر کرد ہے جوایک ددسرے سے پوشیدہ تھا لیعنی وہ حصہ جو

سُواتِهِمَا وَقَالَ مَا يَهُلَكُمُا رَبُكُمُا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الرِّرَ آن تَكُونَا مَلَكَيْنِ آوْ تَكُونَا

ڈھا تک کرر کھنے کا تھا۔ اور کہنے لگا کہال درخت ہے تہارے دب نے تہہیں ای لئے روکا ہے کہتم دونوں اسے کھا کرفر شتے بن جاؤ کے یا بمیشہ ای میں

مِنَ الْغَلِدِيْنَ ﴿ وَقَاسَمُهُمَ آلِنِّ لَكُمْ الْمُعِينِينَ ﴿ فَكَالَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَتَا ذَاقًا

ر بندالے ہوجاؤ گے۔ ادراس نے ان کے سامنے م کھائی کہ باشبہ میں تہراری خیرخواہی کرنے والول میں ہے ہوں۔ سفریب دیکران دفوں کو نیچے لیا آیا۔ سوجب ان دونوں نے

الشُجَرة بكت لَهُمَاسُواتُهُمَا وَطَفِقا يَغْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجُنَّةِ وَنَادْمُهُمَا

اں درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگا ہیں طاہر ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کرر کھنے لگئے اور ان دونوں کو ان کے

رَبُهُمَا ٱلَمُ آنَهُ كُمُاعَن تِلْكُمُ الشَّجَرةِ وَاقُلْ لَّكُمَّا إِنَّ الشَّيْطِن لَكُمَّا عَنُ و مُبِينً

رب نے پکارا کیا میں نے تبہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا۔اور کیا میں نے تم سے بیانہ کہ اللہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے وہ دونوں سے منابع

عَالَا رَبِّنَا ظَلَمْنَا ٱنْفُسُنَا وَإِنْ لَهُ تَغْفِرُ لِنَا وَتَرْحَنَا لَنَكُوْنَتَ مِنَ الْغَيرِيْنَ @قال

کہنے لگے کیا ہے ہمارے رہا ہم نے اپنی جانوں پڑھلم کیا۔اوراگرآ پہماری مغفرت نفر مائیں گےاور ہم پردم ندکریں گےوضرور ہم ہاہ کارول میں ہے ہوجائیں گ

اهْبِطُوْابَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِيْنِ ۗ قَالَ

ٹر مایاتم اُتر جاوئم میں ہے بعض بعض کے ویٹمن ہیں اور تمہارے لئے زمین میں رہنے کی جگد ہے'اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک فر مایا

#### فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَكُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ۗ

تم ای میں جیو کے اور ای میں مرو کے اور ای سے نکالے جاؤ گے

# حضرت آدم اوران کی بیوی کا جنت میں رہنا اور شیطان کے ورغلانے سے شجر ہمنوعہ کو کھانا چھروہاں سے دُنیا میں اُتاراجانا

قضعه بیو: شیطان تو مردوداور ذلیل ہوکر تکالاگیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اپنی ہوی کے ساتھ جنت بل رہواور خوب بلا روک ٹوک اس بل سے کھاؤلس اتن پابندی ہے کہ فلال درخت کے پاس نہ جانا اس بل نمی کو مؤکد فرایا و کھانا تو کیا اس کے پاس بھی نہ جانا اللہ تعالی شانہ نے ان دونوں سے پہلے فرمایا تھا کہ یہ نے اُو ہونی ہے ان کو تھی دہاں و کہ کھانا تو کیا اس کے پاس بھی نہ جانا اللہ تعالی شانہ نے ان دونوں سے پہلے فرمایا تھا کہ خور قرشتہ بن ہوان کو بھی دہاں و کو تھی دہاں کو بھی دہاں کو بھی دہاں کو بھی دہاں کے دلوں بیس بیروسوسد ڈالا کہ دیکھو تمہیں اس درخت کے کھانے سے جو مخت فرمایا ہے اس کا اصلی سبب بیر ہے کہ اس درخت بیں سے جو شخص کھالے گا وہ فرشتہ بن جائے گا اور اسے یہاں ہمیشہ در ہے کہ دولات مل جائے گیا۔ اور اس نے کھانی کہ بیس تہاری خیرخواہی کی بات کر دہا ہوں جھوٹی تم کھائی اور فرشتہ بن جائے گا۔ اور اس نے سامنے رکھی وہ اس کی بات کر دہا ہوں جھوٹی قتم کھائی اور فرشتہ بن جائے گا۔ اور اس نے سامنے رکھی وہ اس کی باتوں بیس آگئے اور فریب خوردہ ہوکر اس درخت میں سے کھا بیٹھی اور ہمیشہ در ہے گی بات ان کے سامنے رکھی وہ اس کی باتوں بیس آگئے اور فریب خوردہ ہوکر اس درخت میں سے کھا بیٹھی اور ہمیں خوردہ ہوکر اس درخت میں سے کھا بیٹھی شرمگا ہیں ظاہر ہوگئیں اپنی شرم کی جگہوں کو ڈ ھکنے کے لئے جنت کے پتے لے کر اپنے جسموں پر جوڑ نے لگے (جسسے سے کھا ہم ہوگیا کہ یہاں ہمیشہ درہاتو گیا اس درخت کو کھائی تھا کہ بال کے کپڑے تک جسموں پر جوڑ نے لگے (جسسے سے کھائی وقت ظاہر ہوگیا کہ یہاں ہمیشہ درہاتو گیا اس درخت کو کھائی تھائی جسموں پر جوڑ نے لگے (جسسے درخت کے خت کے بیات جسموں پر جوڑ نے لگے (جسسے درخت کے خت کے بیا کہ میڈ بیاں ہمیشہ درہاتا تو گیا اس درخت کو کھائی تھا کہ برہ کی کہاں کو خت کے بیاں ہمیشہ درہاتا تو گیا اس درخت کو کھائی تھا کہ برہ کی کھی ہو کہا کہاں درخت کو کھائی تھا کہ برہ کی کہاں کہاں کے کہائی درخت کے بیاں ہمیشہ درہائو گیا اس درخت کو کھائی تھائی تھائی کی کھی کھی کے درخت کے بیاں ہمیشہ درخت کی درخت کے بیاں ہمیشہ درخت کے بیاں ہمیشہ درخت کے درخت کے بیاں ہمیشہ درخت کے بیاں ہمیشہ درخت کے بیاں ہمیشہ درخت کے بیاں

حضرت آدم وحواء کا گناه پرنادم ہونا اور توب کرنا: الله جل شائه ندون کو پکارا کیا میں نے تم دونوں کو است ہے موس اللہ دونوں کا کھلات من نے دونوں کھ کھارتمن ہے دونوں حضرات ہے موس اللہ دخت سے منع نہ کیا تھا اور کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا بلا شبہ شیطان تم دونوں کا کھلات شمن ہے دونوں حضرات ہے موس تھے بغیر کسی حل وجت کے اپنا قصور مان لیا اور گناه کا اقرار کرلیا۔ اور مغفرت طلب کی اور رحمت کی درخواست پیش کردی اور کہا۔ رَبَّنَا ظلَمُنَا اَنْفُسَنَا وَاِنُ لَمُ تَغُفِو لَنَا وَتَوْحَمُنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْحُسِويُنَ (اے ہمارے رب! ہم نے اپنی وانوں پرظلم کیا اور اگر آپ نے ہماری بخشش نفر مائی اور ہم پر حم نفر مایا تو ہم تباہ کاروں میں سے ہو جا کیں گے ) اللہ جل شانہ نے انگی توبہ تبول فر مائی جو جا کی توبہ تبول فر مائی جو با کسورہ بھر ہم فر مایا ہے۔

فَتَلَقَّى ادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥ حضرت وم اورحضرت واعليهاالسلام كى

ایمزی ادم قن اکنوناعکی فرایس ایماری سوات کم و ریشا و ایک سازی فرایس التغوی فالی خیر استان ایمانی ای

لباس الله تعالیٰ کی نعمت ہے اس سے بردہ بوشی بھی ہے اور زینت بھی

تفسیر: گذشته رکوعیس شیطان کی انسان دشمنی کاذکر ہاس نے بہت ہم کر بیاعلان کیا تھا کہ میں اولا وآ دم کو بہکاؤں گا اور ورغلاؤں گا اور ان میں سے بہت تھوڑ ہے ہی بندے خدائے پاک کے شکر گذار ہوں گئے اور اس کا بھی ذکر ہے کہ اس نے حضرت آ دم وحواء علیہا السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ اب حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دسے خطاب ہور ہا ہے جس میں انعامات خداوندیہ کا بھی ذکر ہے اور اولا وآ دم کو تنجیہ بھی ہے کہ شیطان کی طرف سے چو کئے رہیں۔

اوّل تو اولا دِ آ دم کو اللہ جل شانۂ نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت یا دولائی اور وہ نعمت لباس ہے اس کو لفظ آئؤ اُنا سے تعجیر
فرمایا' لباس کا مادہ روئی وغیرہ محض اللہ کا عطیہ ہے جیسے بھکم خداوندی آسان سے بارش اتر تی ہے ایسے بی لباس کا مادہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے پیدا ہوتا ہے اگروہ پیدا نہ فرمائے تو بندے پھوئیس کر سکتے۔ پھرلباس کے دوفائدے بتائے اوّل ہیکہ وہ شرم کی جگہوں کو ڈھائل ہے اور دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ لباس سے انسان کی زینت حاصل ہوتی ہے اور اس کے ذریعے انسان سے نادر جیل بن جاتا ہے۔

حیاء انسان کافِطر کی تقاضا ہے: چونکہ تقوی ہی سر پوٹی کرواتا ہے اسلے تقوی کے لباس کی اہمیت بیان فرمادی پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ سر ڈھا تکنا انسانیت کا فطری تقاضا ہے اسلیے تو حضرت آدم اور کو اعلیما السلام نے جب ججرہ منوعہ کھالیا اور ان کے جسم سے کپڑے گر گئے تو فرز اجنت کے بیتے جوڑ کرستر ڈھا تکنے لگے حالانکہ دونوں آپس میں میال

ہوی تھے شیطان کی بھیشہ بیکوشش رہی ہے کہ انسانوں کونواحش ومشرات میں بہتلا کرے اور نگا پہنا وا پہننے کی ترغیب دے اس نے نگوں کے کلب تھلوا ہی دیے اور ایسے لباس رواج پا گئے جس میں نمریانی ہے اور جن اعضاء کو چھپا نا چاہیے تھا ان کا اُبھار ہے۔ اگر کسی کی گسی ہوئی پتلون نہ ہوتو اس بات سے شرما تا ہے کہ اپنی سوسائی میں جاؤں گا تو لوگ بیسوچیس کے کہ دیکھو یہ کیسا دقیا نوی ہے اس کا دھڑ ابھی ظاہر نہیں ہور ہا ہے۔ عورتوں کا عربیاں لباس پھست لباس اور بار کیہ لباس ای بے حیائی کا نتیجہ ہے جے شیطان اور اس کے اہل کا رقاح دیے پر کم رہا تھ مے ہوئے ہیں۔

باریک لباس جس ہے جسم نظر آئے اُس کا پہنمنا نہ پہنمنا برابر ہے جومر دُعورت ایسالباس پہنے وہ شرعا نگوں ہیں شار ہے اور خاص کرعور توں کے لئے اس بارے ہیں وعمید شدید وار دہوئی ہے۔

ان عورتوں کے لئے وعید جو کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگی ہول: حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نیا نے ارشاد فر مایا کہ دوز خیوں کی دو جماعتیں ہیں جنہیں میں نے نہیں و یکھا ( کیونکہ وہ میر بے بعد ظاہر ہوئے ) اول تو وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دُموں کی طرح کوڑے ہوں گے اُن سے لوگوں کو مارا کریں گے۔ اور دوسری جماعت الیم عورتوں کی ہوگا جو کی جو کی ہوگا مردوں کو مائل کرنے والی اور خود اُن کی طرف مائل ہونے والی ہونگے۔ ان کے سرخوب بوے بوئے اونٹوں کے کو ہانوں کی طرح ہوں گے جو جھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مائل ہونے والی ہونگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اسلی خوشبور تھیں گی۔ (رداہ مسلم ۲۰۵)

اس مدیث میں ایک عورتوں کے بارے میں پیش گوئی فر مائی جو کیڑے پہنے ہوئے ہوگی پھر بھی نگی ہوں گی یعنی ایسے باریک کیڑے پہنے ہوئے ہوگی جس سے کپڑے پہننے کا فائدہ نہ ہو۔اوراییا پُٹسٹ کپڑا جو بدن کی ساخت پر کس جائے یہ بھی ایک طرح سے نگاپن ہے۔

قرآن مجید میں و لباس کی صفت بتاتے ہوئے یوں فرمایا لِبَاسُایُوَادِی سَوْادِکُمْ وَدِیْشَا لِینی ایبالباس جوشرم کی جگہوں کوڈھا تک دے اور زینت ہو۔ اب و نظا ہونے کوزینت سمجھا جاتا ہے اور نظے پہنادے کوتر جج دی جاتی ہے۔ قرآن پرایمان لانے والے مرداور عورتی خور کریں کرقرآن کیا بتا تاہے اور ہم کیا کردہے ہیں۔

اسلام میں سرے و حالیے کی اس قدرتا کیوفر مائی ہے کہ عمائی میں بھی نگارہے کی اجازت نہیں سفن ترفدی میں

O S

ے کدرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ نظے ہونے سے بچو کیونکہ تبہارے ساتھ ایسے افراد ہیں جوتم سے عُدانہیں ہوتے (
یعنی فرشتے) لہٰ ذاتم ان سے شرم کروان کا اکرام کرو۔ البتہ بیت الخلاء میں جانے کے وقت اور جب انسان اپنی بیوی کے پاس جائے اس وقت (بقدر ضرورت) بر ہند ہونے کی اجازت ہے۔ سُنن تر فدی میں یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی شرم کی جگہ کی حفاظت کر۔ إللَّ یہ کہ اپنی بیوی یا مملوکہ ( یعنی حلال با ندی ) سے استمتاع کے لئے استعال کرے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ااگر کوئی شخص بحبائی میں ہوتو شرم کی جگہ کھو لئے میں کیا حرج ہے اس برآپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کا زیادہ شخق ہے۔ کہ اس سے شرم کی جائے۔

مرد کا مرد کا مرد کا عودت کا عودت سے کتنا پردہ ہے اور عودت کا اپنے محرموں سے کتنا پردہ ہے۔ اور مرد کا اپنی محرم عود توں سے کتنا پردہ ہے۔ سے کتنا پردہ ہے۔ یسب تفصیلات کتب فقہ میں نہ کورہ ہیں۔ اور عودت کا نامحرموں سے پردہ ہے وہ توسب کو معلوم ہی ہے۔ پھر فر مایا ذلیک مِنُ آیاتِ اللہ لَعَلَّهُمُ یَلَا تُحُرُونَ کہ بیلباس کا پیدا فر مانا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جن سے اللہ تعالی کے فضل عظیم اور کرم میم کا پید چانا ہے لوگ اگر اس میں غور کریں تو اللہ کی نعتوں کو پہنچان سکتے ہیں اور فیسے سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد بن آدم کو متنب فر مایا کہ شیطان کے بہانے میں نہ آجانا ارشاد ہے۔

شیاطین کی حرکتیں: پر فرمایا اِنَّهٔ یَو کُمْ هُوَ وَقَبِیْلُهٔ مِنْ حَیْثُ لَا تَوَوُنَهُمْ بِشِک وہ اوراس کی جماعت تہمیں ایسے طور سے دیکھتی ہے کئم انہیں نہیں دیکھتے۔ شیاطین عمواً انسانوں نظر نہیں آتے وسوے ڈالتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جودشن نظرنہ آئے اس سے بچاؤ مشکل ہوتا ہے اس لئے تنبیہ فرمائی کتم انہیں نہیں دیکھتے وہ تہمیں دیکھتے ہیں لہذا ان سے ہوشیار رہو۔

قال صاحب الروح جهم ۱۰۵ لان العدواذا اتى من حيث لا يُولى كان الله واخوف (صاحب روح المعاثى فرات بين: اس لئے كو تمن جب أن ديھے يس آئے تو زياده شديداورزياده خوفناك بوتا ہے) شيطان وسوے والتا ہاور كاه كراتا ہاوركم وشرك بروالتا ہاوراس كے علاوه بھى اسكى بہت ى حركتيں بيں جن كاذكراحاد يث شريفه يس آتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله علی فیصلے نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آ دم میں جو بچہ بھی پیدا

ہوتا ہے تولد کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور وہ شیطان کے ہاتھ لگانے سے چیخ اٹھتا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیما السلام کے کدوہ دونوں اس سے محفوظ رہے (رواہ البخاری ص ۱۸۸ ج۱)

حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ انخضرت علیہ نے فرمایا کہ تضاءِ حاجت کی جگہیں (شیاطین کے) حاضر ہونے کی جگہیں (شیاطین کے) حاضر ہونے کی جگہیں ہیں۔اسلئے جب تم میں سے کوئی فض قضائے حاجت کے لئے جائے تو (اللہ تعالی سے ان کلمات کے ساتھ ) یوں دُعامائے آغو کہ بِاللہ مِنَ الْنُحبُثِ وَالْمَعَبَائِثِ (مِن الله سے پناہ مائکما ہوں شیاطین سے ان کے مردوں سے اور عور توں سے ) (رواہ ابوداؤدرج اص ۲)

حضرت علی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آنخضرت علی نے ارشادفر مایا کہ جب کوئی انسان بیت الخلاء میں داخل ہوتواس کی شرمگاہ اورشیاطین کی آنکھوں کے درمیان پردہ بیہ کہ داخل ہونے سے پہلے) بیشیم الله کہدلے۔ داخل ہوتواس کی شرمگاہ اورشیاطین کی آنکھوں کے درمیان پردہ بیہ کہ درواہ الزندی وقال الذاحد یدغریب واساؤہ لیس بقوتی )

حضرت أبى بن كعب رضى الله عنه سے روایت ہے كه نى كريم علي في ارشاد فرمايا كه وضوء كا ایك شيطان ہے جے ولهان كها جاتا ہے اسليم ميانى كے (متعلق) وسوسه والنے والے سے بچو (منن ابن ماجه ص ۱۳۳)

حضرت ابو ہر پڑھ ہے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ میں ہے جب کوئی فخض سونے لگتا ہے توشیطان اس کی گذی پر تین گر ہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ دگاتے ہوئے لوری دیتا ہے کدا بھی رات کمی ہے سوجا۔ پس اگروہ بیدار ہوا اور بیدار ہوا اور بیدار ہوکر اللہ تعالی کا ذکر کیا تو ایک گر ہ کھل جاتی ہے اس کے بعدا گراس نے وضو کیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اس کے بعد جب نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ خوش طبیعت ہشاش بشاش ہوجاتا ہے ور نہ وہ اس حال میں مجھ کرتا ہے کہ اس کی طبیعت گندی ہوتی ہے اور اس پرستی چھائی ہوتی ہے۔ (رواہ البخاری جاس سے اس حال میں مجھ کرتا ہے کہ اس کی طبیعت گندی ہوتی ہے اور اس پرستی چھائی ہوتی ہے۔ (رواہ البخاری جاس سے کہ نی اکرم علیہ کے سامنا کیک آ دی کاذکر ہوا کہ وہ مجھ کے سوتا رہا اور نماز

کے لئے نافحاآ پ علی نے نرمایا کہ میر شمالیا ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کردیا۔ (میری بخاری جاس ۱۳۳۳)

شریطان کس پر قابو پا تا ہے: محرفر مایا اِنّا جَعَلْنَا الشّیا طِیْنَ اَوْلِیّآءَ لِلَّذِیْنَ لَا یُوْمِنُوْنَ (بشک ہم نے شیاطین کوان لوگوں کا دوست بنادیا جوایمان ہیں لاتے) اگر ایمان بالکل نہیں تو دوتی کی ہاور اگر ایمان ہے کین ساتھ ساتھ عصیان بھی ہے تو ای حد تک شیطان کی دوتی بھی ہے رہے کامل موسی تو اُن سے شیطان کی دوتی نہیں ہے ان پر

شيطان كاداؤنبيس چلنا۔

سورةُ كُل مِين فرمايا إِنَّهُ لَيُسَ لَهُ سُلُطْنٌ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَ كُلُونَ ه اِنَّمَا سُلُطنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوُ نَهُ وَالَّذِيْنَ هُمُ بِهِ مُشِرُكُونَ ه (يقينا ان لوگوں پراس کا قابونیس چانا جوایمال رکھتے ہیں اورا پے رب پرجروسہ 

## جاہلوں کی جہالت جوفش کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہاللہ نے ہمیں ان کا صُکم دیا ہے

قسفسد و شیطان کا تعلیم و کسی کی وجہ نے زمانہ جا ہمیت میں لوگوں کا بیحال تھا جواد پر بیان فرما یا اور جولوگ نبی

اکرم علی ہے کے پیر و نہیں ہیں ان کا اب بھی بہی حال ہے کہ فواحش کے مرتکب ہوتے ہیں اور بے حیائی کے کام کرتے ہیں جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ بیکا م کر اہے تو وہ اپنی بڑ علی اور بے حیائی کے جواز کے لیے یوں کہد دیے ہیں کہ آئی اہمار ب

باب دادے ایسا ہی کرتے آئے ہیں کیا ہمارے باب دادوں کو اچھے کرے کی تمیز نہھی (اس کا جواب سورہ ما کہ دہ میں دیدیا کیا اور وہ یہ کہ آؤ کو گئ آباؤ مُنم کلا یَعْلَمُونَ شَینُاوٌ کلا یَهُنَدُونَ کی کیا ہے باب دادوں کی اقتداء کریں گا گرچہوہ کیا اور وہ یہ کہ آوکو کی آباؤ مُنم کلا یَعْلَمُونَ شَینُاوٌ کلا یَهُنَدُونَ کیا اپنے باپ دادوں کی اقتداء کریں گا گرچہوہ کی ہی ہیں جوفیش کام کرتے ہیں اور یوں کہد دیے ہیں کہ وَ اللّٰهُ اَنْ ہُونَ مَن اللّٰہ کے ذم لگا دیں کہ اس نے امن کا تھم دیا ہے لیکٹنی بڑی ڈھٹائی ہے کہ کریں اور اللّٰہ کے ذم لگا دیں کہ اس نے ان کا تھم دیا ہے اللّٰہ تعالی نے فرمایا۔

قُلُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَا مُرُ بِالْفَحْشَآءِ (بِشَكَ اللَّهُ تَعَالَى بُر كَامَ كَامَ مُهِينِ ويتا) أَتَقُو لُو نَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (كيا

تم الله ك ذمة وه باتن لكات موجن كالمهين علم بين ) بلاسندانكل يتي باتن كرت مو

چرفرمایا فل اَمَوَ رَبِّی بَا لَقِسُطِ وَ اَقِیْمُوا وُجُو هَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدِ (آپفرمادیجے کہ میرے دب فی جھے انسان کا حکم دیا ہے اور یہ کہتم ہر مجدہ کے وقت اپنا رُخ سیدهار کھو) اس جس ان اوگوں کی تر دید ہے جنہوں نے اپنی جہالت سے یوں کہا کہ اللہ فی کاموں کا حکم دیا پہلے تو سلی طور پران کی تر دید فرمائی کہ اللہ فی کاموں کا حکم نہیں دیا 'کھرا یجا بی طور پران کی تر دید کی اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو تو نہیں کرتے اور جن کا موں سے منع فرمایا ہے ان کو کرتے ہوا وران کو اللہ تعالی کی طرف منسوب بھی کرتے ہو۔ یہ مرایا گراہی ہے۔ اب تم سُن او کہ اللہ تعالی کی طرف منسوب بھی کرتے ہو۔ یہ مرایا گراہی ہے۔ اب تم سُن او کہ اللہ تعالی نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے ہر معالمہ شن نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے ہر معالمہ شن نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے ہر معالمہ شن انسان کو مرایا ہے کہ خالتی و مالک انسان کو مرایا ہے کہ کہ خالتی و مالک قاور ورازق کے ماتھ کی کو عرادت جی شریک کر دیا جائے۔

پر فرمایا وَاقِیْمُ وُا وُجُوهَ عُمْمُ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدِ کَمْ برجده کے دقت ابنا رُخ سید حار کھویعی صرف معود برخ ہی کی عبادت کرو۔ اسکی عبادت میں کی کوشر یک ندکرد۔ مزید فرمایا وَادْ عُوهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ اللّذِیْنَ یعنی الله کی اس طور پرعبادت کروکہ عبادت کو اللہ ہی کے خالص کرنے والے ہواس میں بھی مضمون سابق فہ کور ہا ورثوحید فی العبادت کی تاکید ہے۔

پرفرمایا کیما بَدَاکُمُ تَعُودُون ۔ لین اس نے جس طرح تمہیں ابتداء پیدافر مایا تھا۔ای طرح تم دوبارہ لوٹ جاؤ کے۔اس سے مشرکین کا بیوسوردور فرمادیا کہ اس دنیا ہیں جی اور مرجا کیں گے آبا وَاجداد کے طریقے پر ہے تو کیا حرج ہے؟ انہیں بتادیا کہ یہاں گ بمیشہ رہنانہیں ہے مرو کے پھرچیو کے اور کفروشرک پرعذاب ہوگا۔

پرفرمایا فریقًا هَدای وَفَوِیقًا حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّلا لَهُ - کدالله نے ایک جماعت کوہدایت دی اور ایک جماعت ایک ج

پرفرمایا اِنَّهُمُ اتَّحَدُو الشَّیاطِیْنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُونِ اللهِ وَیَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُهُنَدُونَ و (بلاشدان اوگول فی الله و کی خسبُون اَنَّهُمْ مُهُنَدُونَ و (بلاشدان اوگول فی الله و کی الله و کی الله و کی الله و کی الله اوریه کمان کرد ہے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں اوّل الله تعالی پرایمان شدا کے پر شیاطین کو دوست بنایا جن کا کام بی گراہ کرنے کا ہے پر ایت بارے میں بی خیال کہم ہدایت پر ہیں بیسب گراہی در گراہی ہے۔

## بے حیائی کی مذمت 'اور طواف ونماز کے وقت سترِ عورت کا خصوصی تھم

ت فلله بيو: مشركين عرب طرح طرح يحشركيه عقائد وافعال اورب شرى كا عمال مي بتلا تحان كى يدب شرى السح المن من المتحان كى يدب شرى السح مدتك بيني الله على البيت عورتى المحافواف نظه موكركرت تصر دمهى نظه اور ورتي بهي نظى البيت ورتيل يركي تحيس كه الى شرم كى جكد پرچونا ساچيقز البيك ليتي تحيس اور طواف كرتے يول كهتى موئى جاتى تحيس اليوم يبدو بعضه او كله وما بد امنه لا احله

ان كاس وكت من كرنے كے لئے آبت كريم خُلُوا زِيْنَتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد اوراس كے بعدوالى آبت فَلُ مَنْ حَوْمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِي اَخُوجَ لِعِبَادِهِ نَازَل مُولَى - (رواه سلم عن ابن عباس)

 الفظ خُدادُو ازیُنتَ کُم عُندَ کُلِ مَسْجِدِ کاعموم اس بات پردالات کرتا ہے کہ طواف کے لئے معجد میں جا کیں (جو صرف معرجرام میں ہوتا ہے) یا نماز کے لئے جا کیں (خواہ کی بھی معجد میں پڑھیں) تولیاس پہن کر جا کیں۔سترعورت جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں اس کا اجتمام کرنا تو فرض ہی ہے (خواہ گھر میں نماز پڑھے) لیکن سترعورت سے زیادہ جو لباس زینت کے لئے پہنا جاتا ہے اس کا بھی اجتمام کرنا چاہئے۔

لباس زینت کا حکم: ملے کیلے بد بودار کپڑے کہن کرنماز پڑھنے لگے تو بینمازی شان کے خلاف ہے اسلے فقہاء نے کھا ہے کہ جو کپڑے کہن کر بازار میں اوراحباب واصحاب میں جانے سے دل منقبض ہوتا ہواورنفس اپنی ہے آ بروئی محسوس کرتا ہوا سے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔سترعورت بھی ہواورنظافت بھی ہومرغوب لباس ہو (جوخلاف شرع نہ ہو) ایسے لباس میں نماز پڑھیں۔لفظ ذِینَت کھٹم میں ان سب امور کی طرف اشارہ ہے۔

فضول خرچی کی هم العت: پر فرمایا و کُلُوا وَاشُوبُوُا وَلَا تُسُوفُوُا اِنَّهُ لَا یُجِبُ الْمُسُوفِیْنَ (اور کھا وَاور پیواور صدے آگے نہ بردھو۔ بے شک اللہ تعالی صدے آگے بردھ جانے والوں کو پیند نہیں فرماتا) صدے آگے بردھ جنس فضول خرچی خلاف شرع لباس پہننا ، حرام چیزیں کھانا اور استعال کرنا سب واخل ہے چونکہ مشرکین طواف کرتے وقت نگے ہوکر طواف کرتے تھے اور اس وقت کپڑے پہننے کو گناہ بچھتے تھے نیز انہوں نے اور بھی بہت سی چیزیں اپ او پر حرام کر کھی تھے سے نیز انہوں نے اور بھی بہت سی چیزیں اپ او پر حرام کر کھی تھے سے اسلئے ان کی تر دید فرمائی اور ارشا و فرمایا کہ جوزینت اللہ نے اپ بندوں کے لئے پیدا فرمائی (جس میں لباس بھی شامل ہے) اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں پیدا فرمائیں ان کوکس نے حرام قرار دیا ؟

الله تعالی نے ان کو طال قرار دیا ہے اور الله تعالیٰ ہی کو خلیل وتح یم کا اختیار ہے تم نے اپنی طرف سے تحریم کر کے اللہ کے قانون میں جو دخل دیا ہے میگراہی کا کام ہے۔

الله تعالى كى تعتين الله ايمان كے لئے ہيں: پر فر مايا فَلَ هِ مَيَ لِلَّذِيْنَ امَنُوا فِي الْحَيوَةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوُمَ الْقِيَامَةِ آپِ فرماد يَجَ كه يطيبات اور پاكنزه چزيں جوالله پاک نے پيدا فرمائي ہيں دنياوى زندگی ميں اصالة مومنين كے لئے ہيں اور قيامت كے دن خالص مومنين كے لئے ميں اصالة مومنين كے لئے موں گی ان كو استعال كر ليتے ہيں اور قيامت كے دن خالص مومنين كے لئے موں گی آخرت میں كافروں كے لئے اُنكاذرا ساحصہ بھی نہيں ہے دنيا ميں بھی نعتوں كے حقد اور اہل ايمان بي بيں ان كے فيل ميں كافر بھی استعال كر ليتے ہيں۔

قال صاحب الروح اى هي لهم بالاصالة لمزيد كرامتهم على الله تعالى والكفرة وان شاركوهم فيها فبالتبع فلا اشكال في الاختصاص المستفاد من اللام وانتصاب

قال صاحب معالم التنزيل ج ٢ ص ٥٤ افيه حذف تقليره هي للّلين امنوا وللمشركين في الحيوة اللنيا فان اهل الشوك يشاركون السمومنين في الحيوة اللنيا فان اهل الشوك يشاركون السمومنين في الحيث المنافية من التغيض والغم الممؤمنين فاتها لهم في اللناء مع التغيض والغم. (صاحب معالم التوبيل فرمات بير العمارت بيل مذف ب تقرير الطرح به في المكونين المناؤا وللمشوكين في المنافية والدُنْيَا كريعتين ونياكن ندكي بيل موسول كماته وللمشوكين في الخيرة من الآخرة خالصة للمومنين اوروة ترت بي خالص وثين كيك شركين كالن بيل والكون معتمل به النافي من الآخرة خالصة للمومنين اوروة ترت بيل خالص وثين كيك شركين كالن بيل والكون معتمل به المنافق المناف

درحقیقت کافراس لائق نہیں ہے کہ کوئی بھی نعمت اُسے دی جائے اور کی بھی نعمت سے منتفع ہولیکن اللہ تعالی کے نزدیک دنیا بے حیثیت ہے اسلئے کافروں کو بھی دیدیتا ہے۔ حضرت بہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاوفر مایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی تو کسی کافر کوایک گھونٹ یانی بھی نہ بلاتا۔ (رواہ احدوالتر نہی وابن لحی کمانی اُلم شکلا ہوس سے سے دوالتر نہی وابن لحی کمانی اُلم شکلا ہوس سے سے ا

قُلْ اِنْهَا حَرِّم رِبِّي الْفُواحِش مَا ظَهُرُ مِنْهَا وَمَا بَطَى وَالْاِثْمَ وَالْبَغْي بِغَيْرِالْحَقِّ آبِ فَرادَّ عَنَّ رَمِادَ عِنَا مَرَادَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَمَا اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ اللهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ وَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ اللهِ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُ اللهِ مَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### فِهُاخْلِلُونَ<sup>©</sup>

اس میں ہمیشہ ہمیشدر ہیں گے

## الله تعالى في كامول اورظاهرى باطنى گناهول كوحرام قرارديا ب

قسفسيس : اوپرارشا دفر مايا كه الله فخش كامول كاحكم نبيل ديتا پھر فر مايا كه مير ب دين انصاف كاحكم فر مايا ہے اس نے فواحش سے نجنے اور حقوق الله اور حقوق العباد اداكر نے كاحكم فر مايا ہے۔

یہاں بطورتا کید پھراس مضمون کااعادہ فر مایا جس میں قدرتے تفصیل بھی آ رہی ہار شادفر مایا ہے قُلُ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَوَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ آپ فر ماد یجئے کہ میرے دب نے خش چیزوں کورام قرار دیا ہے تمام خش با تمیں اور خش کام حرام بیں خواہ ظاہری طور ہوں خواہ پوشیدہ طور پر نظے ہو کر طواف کرنا 'لوگوں کے سامنے سر کھول کر آ جانا 'عورتوں کو ب پردہ پھرانا 'علانی طور پر فخش کام کرناسب اس مَاظَهَرَ میں داخل ہے اور وَمَا بَطَنَ (خفیہ طور) میں وہ شہر خش کام اور فخش کلام داخل ہیں جودر پردہ پوشیدہ طور پر کئے جاتے ہیں۔ زنا اور اس کے وائی جوچھپ کر ہوتے ہیں ان سب کے حرام ہونے کی تصریح ان لفظوں میں ہوگئے۔ (میاں ہوی والے تعلقات چونکہ طلل ہیں اسلے فخش منوع میں داخل نہیں ہیں)

پھر فرمایا وَ الْافْمَ اورالله نے گناہ کو بھی حرام قرار دیااس میں ہر گناہ کی ممانعت آگئ وَ الْبَغْمَ بِغَيْرِ الْحَقِ اورالله نظم وزیادتی کرنے کوحرام قرار دیا جوناحق ہی ہوتا ہے۔

پھر فرمایا وَ اَنُ نُشُو کُوا بِاللهِ مَالَمُ یُنَزِّلُ بِهِ سُلُطنًا ۔ اور اللہ نے یہ بھی حرام قرر دیا کہتم اللہ کے ساتھ کی چیز کوشریک کرو۔ جولوگ شرک کرتے تھے وہ اپنے باپ دادوں کی تقلید کو جمت بناتے تھے اور بعض جہالت کے مارے یوں بھی کہہ دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے زدیک پہنچادیئے۔

الله تعالى نے ان كى تر ديد ملى فر مايا مَسَالَمُ يُنَزِلُ بِهِ سُلُطْنَا كَديةِ مهارا شرك كرناوه چيز ہے جس كى كوئى دليل الله نے نازل نہيں فر مائى تبہارے پاس كوئى دليل اور جحت اور سندنہيں۔ نيز فر مايا وَاَنُ تَسَقُّو لُوُا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ هَ اور الله نازل نہيں فر مائى تبہارے پيل كوئو جوتم نہيں جانتے۔ چونكدا پئر كاموں كے بارے بيل يوں بھى كہد ديتے تھے كداللہ نے جميں ان كا تكم ديا اسلئے تنبي فر مائى كه تم اپنى جہالت سے جو با تيں الله تعالى كيطر ف منسوب كرتے ہو يہ كھى الله نے حرام قرار ديا۔

ہراُ مت کے لئے ایک اجل مقرر ہے: پر فرمایا وَلِکُلَ أُمَّةِ اَجَلَ (کہرامت کے لئے ایک اَجُل مقرر ہے) سب ایک مُذت مقررہ تک کھاتے ہیے رہیں گے اور جس امت پرعذاب آتا ہے اس کا بھی وقت مقرر ہے۔

قال فى معالم التزيل ج ٢ص١٨٥ ملة اكل وشرب وقال ابن عباس وعطاء والحسن يعنى وقتا لنزول العذاب بهم فاذا جاء اجلهم واتقطع اكلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقلعون اى لا يقلعون (معالم المتزيل من ب ين ان كهائي ين كارت مقرر ب اور منزر عبالله بن عبال وشمالله عبم الارمخرت حسن قرمات عبرالله بن عبال مقروبات كالونا كارد فت منزل بوينا كامقره وتت آئة كالونان كارد فت من وجائة كالونا كالونا كالوناك والمنزل من عبال كامقره وتت المنظم من المنظم المنظم المنظم المنظم كالونان كالمقرب والمنظم كالونان كالوناك كالوناك

جب ان کی اَجُل آپنچ گی تو ذرا بھی در موٹر نہ ہو نگے اور مقدم ہونے کا تو موقع رہائی نہیں صاحب معالم النز بل لکھتے ہیں کہ یہ آ یت اس موقع پر نازل ہوئی جب لوگوں نے عذاب کا سوال کیا لینی یوں کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اللہ ہم برعذاب کیوں نہیں بھیجنا اور ہلاک کیوں نہیں کردیتا۔

كافرول متكبرول كے لئے عذاب: وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيَنِا وَاسْتَكْبَوُوا عَنْهَا اُولَئِكَ اَصْحَبُ النَّارِهُمُ فِيْهَا خَالِدُونَ اورجن لوگوں نے ہاری آیات کو جٹلایا اوران سے اعراض کیا اوران کے بول کرنے میں اپنی جنگ جھی اورائے کو بڑا سمجھا تو یہ لوگ دوزخ والے ہیں ای میں ہمیشہ میں گے۔

وَاسُتَكُبُرُوا عَنَهَا جَوْمُ ما ياس من أن كافرول كى شرارت نفس كابيان ہے جواللہ پرايمان لانے اوراس كے رسولوں كى تفسد يق كرنے اوراس كے احكام مانے ميں اپنى ذكت محسوس كرتے ہيں اور نہ مانے ميں اپنى برائى سجھتے ہيں۔
سورة والقافات ميں فرمايا اِنَّهُم كَانُوا إِذَا قِيْلَ لَهُمُ لَا اِللهُ اِللَّا اللهُ يَسُتَكُبِرُونَ وَ (بلا شبان كابي حال تفاكہ جب ان كو لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ عَلَى وَعُوت دى جاتى تقى تو تكبركرتے ہے ) ارسور ، قيامه ميں فرمايا فَلا صَدِّق وَلا صَدِّى وَ الْحِيلُ مَنْ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَكُنْ أَظْلَمُ مِن أَفْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْكَنَّ بِإِلَيْهِ أُولِيكَ يَنَالُهُ مُرْتَصِيْبُهُ مُرِّنَ الْكِتَبِ

سواس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جواللہ پرجمونا بہتان باندھیاس کی آیات کوجٹلائے یدوہ لوگ ہیں جنہیں ان کا تصابوا حصرل جائے گا۔

حتی اِذَا جَاءً تَهُ مُر رُسُلُنَا يَتُوفُونَهُ مُرِّقًا لُوْ آئِن كَالْنَهُمْ تَلْ عُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ قَالُوا صَلّ فَا

ہاں تک جب ان کے پاس ہمار فرستادہ ان کی جات قی کرنے کے لئے آئیں گئودہ کہیں گئے کدہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوانکارا کرتے تھے جواب میں کہیں گے کہ وہ ب

عَنَّا وَ شَهِ لُ فَاعَلَى انْفُرِهِ هُمَ النَّهُ مُكَانُوْ الْفِرِيْنَ ﴿ قَالَ الْخُلُوا فِي الْمَهِ وَلَ حَكَ عَنَ عَابِ وَ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

## موت کے وقت کا فروں کی بکہ حالی اور دوزخ میں ایک دوسرے پرلعنت کرنا

قسفسدو: ان آیات میں اول توبیفر مایا کراس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ پرجھوٹا بہتان باندھے یاسکی آیات کی تکذیب کرے۔ طرز تو سوال کا ہے کیکن بتانا بیہ ہے کہ ایسی لوگ ظلم میں سب ظالموں سے بڑھ کر ہیں۔

پھریفرہایا کہ جوان کارزق مقدر ہے اور جوان کی عمر مقرر ہے وہ تو اس دنیا میں ان کول جائیگ۔ ہاں موت کے وقت اور موت کے بعدان کا بُرا حال ہوگا اور بُراانجام ہوگا۔ موت کے وقت جوفر شنے ان کی جانیں گیاں گے ان سے سوال کریں گے کہ اللہ کوچھوڑ کرجن کوتم اپنی حاجتوں کے لئے پکارتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس موقع پر فہ کورہ سوال کا باعث یہ ہوسکتا ہے کہ اب تم دنیا ہے جارہے ہوموت آرای ہے اللہ کوچھوڑ کرجن کو پکارا کرتے تھے اس دفت تم انہیں کیون نہیں پکارتے اگر وہ مدد کر سکتے ہیں تو جہیں موت سے بچالیں۔ یہ سوال سرزش کے لئے ہوگا۔ تھے اس دفت تم انہیں کیون نہیں اپنے شرک اور کفر کی قباحت اور شناعت معلوم ہو جائے۔ وہ بے بی کے عالم میں جواب دیں تاکہ موت کے دوت انہیں آپ شرک اور کفر کی قباحت اور شناعت معلوم ہو جائے۔ وہ بے بی کے عالم میں جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو ہم پکارا کرتے تھے۔ وہ سب عائب ہوگئے۔ اور ساتھ ہی وہ اقر ارکریں گے۔ کہ واقعی ہم کا فرتھے۔ اس طرح کا سوال قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جیسا کہ سورۂ انعام (رکوع ساتھ ہی قدر چکا ہے برزخ کے عذاب میں جنال رہ کرکا سوال قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جیسا کہ سورۂ انعام (رکوع ساتھ ہی گذر چکا ہے برزخ کے عذاب میں جنال رہ کرکا سوال قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جیسا کہ سورۂ انعام (رکوع ساتھ ہی گار چکا ہے برزخ کے عذاب میں جنال رہ کرکا سوال قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جیسا کہ سورۂ انعام (رکوع ساتھ ہی گار چکا ہے برزخ کے عذاب میں جنال دور کا سوال قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جیسا کہ سورۂ انعام (رکوع ساتھ ہو کو کے بے برزخ کے عذاب میں جنال دور کا سوال قیام سے دن بھی ہوگا۔

جب قیامت کے دن اٹھیں گے اور سوال جواب و حساب و کتاب کے بعد کا فروں کے بارے میں دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو جماعتیں بن بن کر دوزخ میں جاتے رہیں گے کچھ جماعتیں پہلے داخل ہوں گی اور پچھ بعد میں جولوگ بعد میں داخل ہوں گے ان سے اللہ کا فرمان ہوگا کہتم سے پہلے جنات میں سے اور انسانوں میں سے جو جماعتیں دوزخ میں جا پچکی داخل ہوں گے دوزخ کے عذاب میں ان کے ساتھی ہوجاؤ۔

ای کوفر مایا قَالَ ادْخُلُوا فِی اُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِحُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِی النَّارِ طَهُ فَر مَایا کُلَمَا وَخَلَتُ اُمَّةً لَكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِی النَّارِ طَهُ فَر مَایا کُلَمَا وَخَلَتُ اُمَّةً لَمُ مَن الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِی النَّارِ طَهُ فَر مَا عَت رَاعِت وَرَحْ مِن جَا عَت دور عَلَى وَالْمِ مِن اللهِ عَلَى وَمِرى جَاعت رَلعت كَل وَمَا لِللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

اور بعد میں داخل ہونے والے اپنے سے پہلے داخل ہونے والوں کے بارے میں کہیں گے کہاے ہمارے رب!ان لوگوں نے ہمیں گراہ کیا لہٰذا آئیس بڑھتا چڑھتاد وزخ کاعذاب دیجئے۔

سیقیراس صورت میں ہے کہ اُنحوا ہُم سے اتباع مراد لیے جائیں اور اُولھم سے ان کے سردار مراد لیے جائیں اور ساتھ ہی میں جائیں کے میں ان کے سرداران قوم دوزخ میں اپنی قوم سے پہلے جائیں گے۔ جیسا کہ معالم النزیل اور تفیر ابن کثیر میں لکھا ہے اور بعض حضرات نے اُنحوا ہُم سے نیچ درج کے لوگ اور اُولھم سے سرداران قوم مراد لیے ہیں۔ اوراس میں دخول نار کی اور اخرویت کو خوانیس رکھا۔ یہ قول روح المعانی میں لکھا ہے۔

دنیا میں تواپنے بروں کی بات مانے تصاوران کے کہنے پر چلتے تصاللہ کی طرف سے جو ہدایت پہنچانے والے ہدایت کی طرف بلاتے تصاورانہیں سے چپکے رہتے تصاور جب کی طرف بلاتے تصاورانہیں سے چپکے رہتے تصاور جب آخرت میں عذاب دیکھیں گے تو گراہ کمرنے والوں پر لعنت کریں گے اور اللہ تعالی سے عرض کریں گے کہ ان کو ہمارے عذاب سے بڑھ کرخوب زیادہ ہونا جا ہئے۔

الله تعالی کارشادہوگا لِنگولِ ضِعْف وَلْکِنُ لَا تَعُلَمُونَ مِرایک کے لئے خوب زیادہ عذاب ہے کی تم نہیں جانتے۔ یعنی تم میں سے ہرایک کوجس قدرعذاب ہے دہ اتنازیادہ ہے کہ اے کہائی نہیں جاسکتا۔ پھر بیعذاب ایک حالت پڑ نہیں رہیگا۔ بلکداس میں اضافہ ہوتا جائے گا جیسا کہ سورہ نُحل میں فر مایا۔

الله يُنَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنُ سَبِيلِ الله زِ دُنهُمُ عَذَابًا فَوُقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفُسِدُونَ ه (جَنلوگول نِي كَلركيا اور الله كراسة سے روكا بم ان كوعذاب برحادي كربب اسك كروه فسادكرتے تھے) فسر صاحب الجلالين الضعف بمعنى المضعف قال الشيخ الجمل في حَاشيته اشاريه اليٰ ان السراد بالضعف هنا تضعیف الشی وزیادته الی ما پنتهی لا الضعف بمعنی مثل الشنی مرة واحدة (صاحب جلالین نے ضعف کی تفیر مُسطعف سے کی ہے شیخ جمل نے اس کے حاشیہ میں فرمایا ہے اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں ضعف سے مرادکی چیز کو ہے انتہاء بڑھانا ہے صرف کی چیز کا دوگنا مراد نہیں ہے )

اس میں یہ بات بھی آگئی کہ جب دونوں ہی فریق کاعذاب بہت زیادہ ہے تو دوسروں کاعذاب دیکھ کرکیاتی ہوسکتی ہے جب خود بھی تخت عذاب میں بہت الم ہیں۔ پھر فرمایا وَ قَالَتُ أُولَهُمُ لِاُ حُورُهُمُ فَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِنُ فَصُلِ كَهِ جب خود بھی تخت عذاب میں بہت کی سرا کا یہ حال ہے تو پھر تم کو ہم پرکوئی فوقیت نہ ہوئی نہ عذاب کی تخفیف ہمارے لئے ہے نہ تمہارے لئے۔ فَذُو قُوا الْعَذَابَ بِمَا کُنْتُمُ تَکُسِبُونَ (سوتم ایخ اللے اعمال کے بدلہ عذاب چھاد)

إِنَّ الَّذِيْنِ كُذَّ بُوْا بِالْتِنَا وَاسْتَكُبُرُ وَاعِنْهَا لَاتُفَكَّوْلَهُمْ آبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَنْ خُلُونَ

ب شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جمثلایا اور ان سے تکبر کیا اُن کے لئے آسان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ

الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِمَ الْجُلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وُكُنْ اللَّهِ نَجْزِى الْجُرْمِيْنَ ﴿ لَهُ مُ مِّنَ جَهَ نَمَ

جنت میں دافل ہول کے یہاں تک کداونٹ سوئی کے نا کہ میں داخل ہوجائے۔ اور ہم ایسے بی مجرموں کومز ادیتے ہیں۔ان کے لئے دوزخ کا

مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكُنْ إِلَى نَجُرُرِي الظَّلِيدِينَ ﴿ وَكُنْ إِلَى نَجُرُرِي الظَّلِيدِينَ

مچھونا ہوگا اور ان کے اوپر سے اوڑ ھنے کا سامان ہوگا اور ہم ای طرح ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں

#### مکذبین ومتکبر"ین جنت میں نہ جاسکیں گے اُن کا اوڑ ھنا' بچھونا آ گ کا ہوگا

قضسير: بہلى آيت ميں مكذمين يعنى آيات كے جلانے والوں اور متكمرين يعنى آيات الهيد كے مانے سے تكبر كرنے والوں كر دروازے دروازے دروازے كى ايك حالت بتائى اوروہ يہ كمان كے لئے آسان كے دروازے درکھولے جائيں گے۔

صدیث شریف میں مومن اور کافری موت کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام مومن کی روح کوبین کرتے ہیں تو وہ الی آسانی سے نکل آتی ہے جیسے (پانی کا) بہتا ہوا قطرہ مشکیزہ سے باہر آجا تا ہے جب وہ اس روح کو لے لیتے ہیں تو ان کے پاس جو دوسر فرشتے جنتی گفن اور جنتی خوشبو لئے ہوئے بیشے ہوتے ہیں بل بحر بھی ان کے ہاتھ میں اس کی روح کونییں چھوڑتے پھروہ اسے جنتی گفن اور جنت کی خوشبو میں رکھ کر آسان کی طرف لیے کرچل دیتے ہیں جب اس روح کو لے کرآسان کی طرف کے جے لگتے ہیں تو فرشتوں کی جس جناعت پران کا گذر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون پا کیزہ روح ہے؟ وہ اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جو اب دیتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا

جاتاتھا کہ بیفلاں کا بیٹا ہے۔

ای طرح پہلے آسان تک پینچے ہیں اور آسان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے (اوروہ اس روح کو لے کراوپر چلے جاتے ہیں) حتی کہ ساتویں آسان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسان کے مقربین دوسرے آسان تک روح کو لے کراوپر چلے جاتے ہیں) حق الله تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی کتاب علیتن رخصت کرتے ہیں (جب ساتویں آسان تک پہنچ جاتے ہیں) تو الله تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی کتاب علیتن میں لکھ دو۔اوراسے زمین پرواپس لے جاؤ کیونکہ میں نے ان کوزمین ہی سے پیدا کیا اور اس میں اسکولوٹا دوں گا۔اور اس سے اسکودوبارہ نکالوں گا۔

چنانچاس کی روح اس کےجسم میں واپس کردی جاتی ہے (اس کے بعد قبر میں جوسوال وجواب ہوگا اور صحیح جواب کے بعد قبریس جواس کا اکرام موگااس کا تذکرہ فر مایا) چرکافر کی موت کا تذکرہ فر مایا اور فر مایا کہ بلاشبہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا زُخ کرنے کو ہوتا ہے توسیاہ چروں والے فرشتے آسان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کے پاس اتن دورتک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پینچی ہے پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حی کاس کے سرکے پاس بیٹہ جاتے ہیں چر کہتے ہیں کہ اے خبیث جان! اللہ کی ناراضگی کی طرف کل ۔ ملک الموت كاييفر مان س كرروح اس كي جسم ميں ادھراُ دھر بھا گى چھرتى ہے۔ البذا ملك الموت اس كى روح كوجسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھونے کی سے بھیکے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے ( یعنی کافر کی روح کوجسم سے زبردتی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اُون کا نے دارت پر لپٹا ہوا ہوادراسکوز در سے تھینیا جائے ) پھراسکی روح کو ملک الموت (اینے ہاتھ میں ) لے لیئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے بل جھیکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے۔اوران سےفور الے کراس کوٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں (جوان کے پاس ہوتے ہیں) اور ٹاٹوں میں ایس بد بو آتی ہے جیسے بھی کسی بدترین سٹری ہوئی مردہ نعش سے روئے زمین پر بدبو پھوٹی ہؤوہ فرشتے اسے لیکرآ سان کی طرف چڑھتے ہیں۔اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے؟ وہ اس کا کرے سے کراوہ نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیامیں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ حتیٰ کہ وہ اسے کیکر قریب والے آسان تک ي ينجة بين اور دروازه كھلوانا جائے بين مراس كے لئے درواز فيس كھولا جاتا - جيسا كواللہ تعالى نے فرمايا - كائے فَتَ عُ لَهُمْ أَبُوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (ان كے لئے آسان كے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہوہ مجھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکہ میں نہ چلا جائے ) اس حديث سي كَلِينُ فَتَسِعُ لَهُمْ أَبُوَابُ السَّمَآءِ كامطلب واضح بوكيا كه كفار كي ارواح كوآسان كي طرف فرشة لے جاتے ہیں توان کے لئے درواز نے ہیں کھولے جاتے اوران کو ہیں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ (منصل حديث مفكوة المصانع ص١٣١ و١٣٣ مر زكور ٢-١١منه)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنۂ ہے اسکی تفسیر میں ہے بھی منقول ہے کہ کا فروں کے اعمال او پرنہیں اٹھائے جاتے اور نہان کی دعااو پراٹھائی جاتی ہے۔ (تفسیر ابن کثیرص ۲۱۳ج۱)

تعلق بالمحال کے طور پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ اونٹ سوئی کے نا کہ میں داخل ہوسکتا ہے اور نہ بیاوگ جنت میں داخل ہوسکتے ہیں۔ حضرت علا مہ بیضاوی لکھتے ہیں۔ فد لک مما لا یکون و کذاما یتوقف علیه

مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ (اوران كِ دُها پَيْخِ والى چيزين بھى دوزخ سے ہول گى) يعنى ان كااور هنا بچھوناسب آگ بى آگ ہوگا۔

پر فرمایا و کیدالک مَنجوی الظّالِمِینَ (اوراس طرح بم ظالموں کوبدلددیے بیں) ظالموں سے کافر مراد بیں کیونکہ کفرسب سے بواظم ہے۔

#### وَالَّذِينَ الْمُنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِيْتِ لَا نُكِيِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الْوَلِيكَ آصَعِبُ الْجَنَّةِ فَمُرْ

اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ہم کسی جان کو مکلف نہیں بناتے گر اس کی طاقت کے موافق 'بیلوگ جنت والے ہیں وہ

فِيْهَا خُلِدُون ﴿وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِ مَرْمِنْ غِلِّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ مُالْاَنْهُارُ ا

اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو کچھ اُن کے سینوں میں کدورت ہو گی ہم اُسے نکال دیں گے۔

وَقَالُواالْحُبُنُ بِلَّهِ الَّذِي مَدْمَالِهِ نَا الْوَكَا أَنَّ مَدْمَا اللَّهُ لَقَالُ اللَّهُ لَقَالُ

اوروہ کہیں گے کہ سب تحریف اللہ بی کے لئے ہے جس نے جمیں یہاں پہنچادیا اور ہم راہ پانے والے نہ تھے اگروہ ہم کوہدایت شدیتا بلاشبہ ہارے پاس

جَآرَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحُقِّ وَنُوْدُوۤ النَّ تِلْكُمُ الْجُنَّةُ أُوْرِثْ عُنُوْهَا بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۗ

ہارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے اور ان کوآ واز دی جائے گی کہ یہ جنت ہے جو مہیں دی گئی اُن اعمال کابدلہ جوتم کیا کرتے تھے

### اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری اور جنت میں داخل ہوکراللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرنا

قسط مديس : ان آيات مين الل ايمان كى جزا كاذكر فرمايا جواعمال صالحه مين مشغول رہتے ہيں۔اورار شاوفر مايا كه بيد لوگ جنت والے ہيں جس مين وه بميشدر بين كے درميان مين بطور جمله معتر ضفر مايا كه بمكس فخص كوابيا تعمن بين ديتے جو اس کی قوت وطاقت سے باہر ہوجس فخص کو جو تھم دیا گیاوہ اسکو کرسکتا ہے۔

يمضمون پہلے بھی لائے گلف اللّٰهُ نَفْسًا إلَّاوُ سُعَهَا كذيل من بيان بوچكا بدالى دست جن نعتول من بول كے قرآن مجيد من مجلكي الله نفسًا اللّٰهُ سُعَهَا كاد كر ہے۔

یہاں ایک خاص نعمت کا تذکرہ فرمایا اوروہ یہ کہ دنیا میں اُن کے دِلوں میں جوتھوڑ ابہت کینے تھا اور جو پچھ کدورت تھی ان کے سینوں سے اسے باہر نکال دیا جائیگا۔ جنت کا ماحول اُنتفن 'کینہ کپٹ لڑائی بھڑائی کو برداشت کرنے والانہیں۔ جنت میں جانے والے سب میل محبت سے آھنے سامنے مسہریوں پر ہوں گے (کما قال تعالیٰ عَلیٰ سُورُدِ مُتَقَبِلِیْنَ)

(صحیح بخاری جام ۲۰ م) میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جنت میں جو پہلی بھاعت داخل ہوگی ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ پھر جولوگ اُن کے بعد داخل ہوں گے ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے۔ وردھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے نمان کے درجیان کوئی اختلاف ہوں گے بیٹے دفتر مایا کہ ان کے دل ایک بی شخص کے دل پر ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکے موگا اور نہ آپس میں پھی بخض ہوگا (بیہ جوفر مایا کہ ان کے دل ایک بی شخص کے دل پر ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکے قلوب میں الی بھی گھٹ ہوگا کہ گویا سب شخص واحد ہیں۔ ان کے درمیان با ہمی کی طرح کی کوئی رنجش نہ یائی جائیگی)

حضرت ابوسعید خدری است سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ خیات نے ارشاد فر مایا کہ جب موشین دوز نے سے چھوٹ جائیں گے (بعنی بل صراط سے پار ہو جائیں گے) تو ان کو جنت دوز نے کے درمیان ایک بل پر روک دیا جائیگا اور آپس میں ایک دوسر سے پر دنیا میں جو کوئی ظلم اور زیادتی ہوگئی تھی اس کا بدلہ دلا دیا جائے گا (تا کہ جنت میں رنجش اور کدورت کے ساتھ داخل نہ ہوں) یہاں تک کہ جب (حقوق کی ادائیگ سے) صاف تھر ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت ہو جائے گی (بیہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فر مایا) قتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے بیلوگ اپنے جنت والے گھر کواس سے زیادہ بہجانے والے ہوں کے جوان کا گھر دنیا میں تھا۔ (رواہ ابنجاری ص ع ۲۹)

الل جنت كی نعتوں كا اجمالی تذكره فرمانے كے بعدان كتشكركا تذكره فرمایا كد جنت میں جنتی الله تعالى كاشكرادا كرتے ہوئے يوں كہيں گے اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي هَدانَا لِهِلْهَا وَمَا كُنّا لِنَهُ تَدِي لَوْ لَا اَنْ هَدانَا اللهُ (سب تعريف الله على كے لئے ہے جس نے ہم كو يہاں تك پہنچاديا اور ہم راه پانے والے نہ تھا گراللہ ہم كو ہدايت نه ديتا)

د نیامیں جواللہ تعالی نے ایمان اوراعمال صالحہ کی ہدایت دی بیاس کافضل ہے۔اگروہ ہدایت نددیتا تو سمی کوجھی ہدایت

نہ لئی۔ پھراللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی ہدایت کو دُخول جنت کا ذریعہ بنادیا۔اللہ کے ذمکسی کا پچھوا جب نہیں ہے۔

ایمان اورا عمال صالحہ پر جواس کی دنیاوی واخروی عطائیں اور بخششیں ہیں بیسب اُس کافضل ہے۔اہل جنت اس فضل کا غدا کر ہ کریں گے اور یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں نہ پہنچا تا تو ہم یہاں نہیں کانچ سکتے تھے اور ساتھ ہی ہی ہی کہیں گے لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ (بلاشبهمارےرب کے پیفیرت لے کر مارے پاس آئے) ہم نے دُنیا میں ان کی تقدیق کی اور اب ان کی باتوں کا پیج ہونا اپنی آئھوں سے دیکھ لیا۔

پھر فرمایا وَنُو دُوُا اَنُ تِلْکُمُ الْجَنَّةُ اُوُرِ ثُتُمُو هَا بِمَا کُنْتُمُ تَعُمَلُونَ هَ (الله تعالی کی طرف سے ان کوید ادی جائے گئی کہ یہ جنت ہم کوان اعمال کی قدر دانی فرمائی اور تم گی کہ یہ جنت ہم کوان اعمال کے بدلہ دی گئی جوتم و نیا ہم کرتے تھے۔اللہ تعالی نے تمہارے اعمال کی قدر دانی فرمائی اور تم کو جنت میں داخل فرمایا۔فلکہ الْحَمُدُوا الْمِنَّة۔

وكادى اصعب الجنتي اصعب النار ان قل وجل نا ما وعك نا ربناحقاً فهل وجل تثمر اور جنت والدون خواول كو بهار سال كريد النار الناف و جم سوعده فرمايا تعاوه بم ن تن بايا موكياتم ن بحى السح الماري بايا ما وعك رب في المعلم في

### اہل جنت کا اہل دوزخ کو بیکارنا اور دوزخیوں پرلعنت ہو نیکا اعلان ہونا

 بھیجاتھانہ خود قبول کرتے تھے۔ نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے تھے اور اس پر بس نہیں کرتے تھے بلکہ برعم خود اس میں بکی تلاش کرتے تھے بعنی ایسی باتیں ڈھونڈتے تھے جن کے ذریعہ دین حق میں عیب نکالیں اور اعتراض کریں۔

بیلوگ نددین حق کو مانتے تھے نہ یوم آخرت پرایمان رکھتے تھان کی ان حرکتوں کا نتیجہ بیہ کہ بمیشہ کے لئے ملعون ہو گئے اُن پراللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار پڑگئی اور دوزخ کے دائی عذاب میں گرفتار ہوگئے۔

یہ جوفر مایا کہ "وَینغُونَهَا عِوجًا" کہ اللہ کے دین میں بجی تلاش کرتے ہیں یہ انکی انتہائی ضداور عنادی ایک صورت بیان فر مائی مشرکین مکہ ایسا ہی کرتے تھے دین اسلام پر طرح طرح کے اعتراض اٹھاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود یوں سے واسطہ پڑاوہ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سیدنا محمد رسول علی قائل اللہ کے رسول ہیں آپ کی نبوت ورسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے اور الی الی با تیں نکالتے تھے جو حقیقت میں قابل اعتراض نہ تھیں لیکن انہیں بطور اعتراض عوام کے سامنے لاتے تھے تاکہ وہ اسلام قبول نہ کریں۔

آج تک یہود دنساری اوردیگر کفاراس کام میں گئے ہوئے ہیں کہ اسلام میں عیب نکالیں جی کہ وہ شرک جوگائے کا پیشاب پیتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پوتر اور سلمانوں کو ناپاک سجھتے ہیں۔ انہیں سلمانوں کی پاکیز ہ شریعت پاکیزہ ذندگی پراعتراض ہے اور اپنے پیشاب پینے سے ذرا بھی نفرت نہیں جن قوموں میں شل جنابت نہیں وہ بھی اپ آپ کومسلمان پراعتراض ہے اور نکاح کرنا عیب ہے انہیں اسلام پر بیاعتراض ہے کہ اس میں سے اچھا بھی ہیں۔ اور جن قوموں میں ذنا کاری عام ہے اور نکاح کرنا عیب ہے انہیں اسلام پر بیاعتراض ہے کہ اس میں تعدد دازواج کی اجازت ہے ہیک اُلی سجھ ہے کہ دوستیاں تو جتنی جا ہے رکھ لے لیکن ایک سے زیادہ ہویاں جواللہ کی شریعت میں طلال ہے اس پراعتراض ہے۔

یہود ونصاریٰ نے آ جکل مستشرقین تیار کررکھے ہیں بیلوگ بظاہر اسلام علوم میں اپنا اہتتال رکھتے ہیں اور نادان مسلمان خوش ہیں کہ کا فر ہمارادین پڑھ رہ ہیں وہ لوگ قرآن وحدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور نہ صرف بیکہ خود کا فرہیں بلکہ اہل اسلام جوان کے یہاں اسلامیات کی ڈگری کینے جاتے ہیں ان کو اسلامی عقائد میں مُذبذب کرکے مُر قدینا دیتے ہیں ان سادہ لوح طلباء کو بیہ پھی نہیں ہوتا کہ ہم دین اسلام سے خارج ہوگئے ۔ مُستشر قین ان کو اسلام اور داعی اسلام سلی الشہ علیہ وعلیٰ الہ واصحابہ وسلم پر اعتر اضات بھاتے اور سمجھاتے ہیں ان لوگوں کے پاس چونکہ علم نہیں ہوتا علاء اسلام کی تابوں اور صحبتوں سے محروم ہوتے ہیں اسلئے جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں اور خود بھی اسلام کے بارے میں بدعقیدہ ہوجاتے ہیں۔ مستشر قین ایسے ایسے اعتراضات بھاتے ہیں جن کے منہ توڑ جوابات دیئے جانچے ہیں اور علائے اسلام ان ہم کومنا ظروں میں فکست دیکر بار ہاذ کیل کر بچے ہیں بیلوگ اپنے دین کو باطل جانتے ہوئے ای پر جے ہوتے ہیں اِن ہم مُن اَصَلُ سَبِینًلا .

وبينه مارجان و و كادران و و كادران و و الكان و الكان و و الكان و الكان و الكان و و الكان و الكا

## اصحاب اعراف کا اہل جنت کوسلام پیش کرنا اور اہل دوز رخ کی سرزنش کرنا

قسفسيس : الل جنت اورائل دوزخ دوجماعتين بول گي اور جرجماعت الناب مقام اورمشقر پر بوگ \_ ان دونول كورميان پرده حائل بوگا - يه پرده ايك ديوار كي صورت مين بوگا جس كو "وَ بَيْنَهُ مَا حِجَابٌ" ي تجير فر مايا \_ اس پرده كورميان پرده حائل بوگا - يه پرده ايك ديوار كي صورت مين بوگا جس كاذكراو پر وَ نَادى اَصْحُبُ الْجَنَّةِ اَصْحُبَ الْجَنَّةِ اَصْحُبَ الْبَعَنَّةِ اَصْحُبَ الْبَعَنَّةِ اَصْحُبُ الْبَعَنَةِ اَصْحُبُ الْبَعَنَةِ اَصْحُبُ اللَّهَادِي مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ

بعض علاء نے فرمایا ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان کچھ جھر و کے ہوں گے جن سے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اور بات کرسکیں گے۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ پردہ ایبا ہوگا جو جنت کا اثر اہل دوزخ کی طرف اور دوزخ کا اثر اہل جنت کی طرف نہیں پہنچنے دیگا۔ البتہ آپس میں ایک دوسرے کی آواز پہنچے گی۔

پھراس بات كاجواب ديتے ہوئے كدديواردرميان من حائل ہوتے ہوئے آ وازكيے پنچ گ تريزماتے ہيں كه "امور الاخرة لا تُقَاسُ بامور الدنيا

( یعنی آخرت کی چیزیں دنیاوی چیزوں پر قیاس نہیں کی جاتیں ) یہ قوصا حب روح المعانی نے درست فر مایالیکن اب تو دنیا میں بھی لاسکی نظام نے بیٹا بت کر دیا کہ آواز پنچ اور ہاتیں کرنے کے لئے درمیان میں کسی چیز کا حائل ہونا اور ایک دوسرے سے بعید ہونا مانغ نہیں۔

ایک محف ایشیاء میں بیٹے ہوئے بے تکلف امریکہ کے کسی بھی فرد سے بات کرسکتا ہے۔ پھر فر مایا کہ اعراف پر بہت سے لوگ ہوں گے جو ہرایک کو یعنی اہل جنت واہل نارکوان کی نشانیوں سے پیچانے ہوں گے۔ لفظ اَعْرَاف عَرف کی جمع ہے ہر چیز کی بلند حصے کوعرف کہا جاتا ہے۔

آیت بالا یس جس اعراف کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے یس مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت اور دوز خ کے درمیان جود یوار ہوگی جے تجاب سے تبیر فر مایا ہے وہ اعراف ہوگی۔ آیت بالا یس اسکی تصریح ہے کہ اعراف میں بہت سے لوگ ہوں گے جو اہل جنت کو پہچانے ہوں گے اور اہل دوزخ کو بھی۔ اور سے پہچاننا ہرایک کی علامتوں سے ہوگا۔ میدانِ حشریں بھی اہل جنت اہل دوزخ سے متاز ہوں گے۔

ائل جنت کے چبرے سفید دروش ہوں گے اور اہل دوزخ کے چبرے سیاہ ہونگے اور ان کی آ تکھیں نیلی ہوں گی اور جنت ودوزخ کے جبرے سیاہ ہونگے اور ان کی آ تکھیں نیلی ہوں گی اور جنت ودوزخ کے جنت ودوزخ کے دوزخ کے داخلہ کے بعد ہر فریق کی صورتوں کا ممتاز ہوتا تو ظاہر ہی ہے اعراف والے اہل جنت کو اور اہل دوزخ کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیس کے خودتو ابھی جنت میں داخل شہوئے ہوں گے البتہ اس کے امید وار ہورہے ہوں گے۔ کہ انہیں بھی جنت میں داخلہ نصیب ہوجائے گا۔

ای طبع اور آرزو کے حال میں وہ جنت والوں سے خطاب کریں گے کہ مسَلام عَسلَیْٹ کُسمُ (تم پرسلام ہو)ان کا پیکہنا بطور تحیہ یا بطورا خبار کے ہوگا کہ اللہ تعالی نے تنہیں تکلیفوں سے بچادیا اور آئندہ بھی تکلیفوں سے محفوظ رہو گے۔

یہاصحاب اعراف کون ہوں گے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے حضرات سلف سے متعدد اقوال نقل کئے ہیں مشہور ترین قول میہ کہ بیدہ لوگ ہوں گے جونیکیوں کی وجہ سے بُل صراط سے گذر کر دوز خے تو نیج گئے کیکن ان کی علیم مشہور ترین قول میہ ہونے تک چھوڑ دیا علیاں اس قدر نہ تھیں کہ جنت میں داخلہ کا ذریعہ بن جا کیں ان کواعراف پرلوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک چھوڑ دیا جائے گا۔ پھراللہ تعالی شائے اپنی رحمت وفضل سے انکو جنت میں داخل فرمادیں گے۔

اعراف والے حضرات الل جنت ہے بھی خطاب کریں گے (جس کا ذکر ابھی ہوا) اور اہل دوز خ ہے بھی خطاب کریں گے :جب اہل دوز خ پرنظریں پڑیں گا تو ان کی بدحالی دیکھ کر اللہ پاک ہے عرض کریں گے کہا ہے اللہ! ہمیں ظالموں ہے ثار نفر مانا یعنی دوز خ میں داخل نہ فرما۔ نیز یہ حضرات دوز خیوں میں ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہیں ان کی نشانیوں سے پیجانے ہوں گے بیدہ لوگ ہوں گے جو اہل کفر کے سردار تھے جنہیں اپنی جماعت پر گھمنڈ تھا اور تکبر کرتے تھے نہ دین حق

قبول کرتے تھے اور نہ اپنے ماننے والوں کو قبول کرنے دیتے تھے۔اوراہل ایمان کو تقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔اور نہ صرف بیکہ ان کواپنے طور پر حقیر جانتے تھے بلکہ یوں کہتے تھے کہ ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو ہی نہیں گئی۔ اصحاب اعراف ان متکبروں سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت نے تہمیں کچھ فائدہ نہ دیا جن کے تم چودھری ہے ہوئے

اسی با طراف ان مسیروں سے میں سے دیم اری جماعت کے میں پھوا مدہ دیا ہی ہو اسی ہود کرا ہے ہوئے۔ سے اور جو پھیم تکبر کرتے تھے اس نے بھی تہمیں پھوفا کدہ نہ پہنچایا یہ لوگ ( لینی اہل ایمان ) کیا وہی نہیں ہیں؟ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کرکہا کرتے تھے کہ اللہ ان کوا پی رحمت میں شامل نہ فرمائے گا۔ دیکھو! وہ کیسے کا میاب ہوئے انکو جنت میں داخلہ دیدیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی اور فرمایا۔

اَدُخُلُوا الْجَنَّةَ (جنت مِن واظل موجاوً) لَا خَوُفُ عَلَيْكُمُ وَلَا اَنْتُمُ تَحْزَنُونَ هَ (نَهُم پراب پھنوف ہے نہ آئندہ تم بھی رنجیدہ موگے) وہ تو این ایمان کی وجہ سے کامیاب ہو گئے اور تمہارا تکبر تمہیں کھا گیاتم کفر پراڑے رہے لہذا تمہیں دوزخ میں داخل مونا پڑا۔

وَنَادَى آصْعُبُ النَّارِ آصْعُبَ الْجُنَّةِ أَنْ آوْيْضُوْا عَلَيْنَامِنَ الْمَآءِ آوْمِهَا رَبَّ قَكُمُ اللهُ اور دوزخ والے جنت والوں کو آ وزیں دیں گے کہ جارے اوپر کچھ پانی بہا دویا ان نعمتوں میں سے جو اللہ نے منہیں دی میں كَالْوَا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِينَ فَالَّذِينَ اتَّخَذُ وَادِيْنَاكُمُ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَعَرَّتُهُمُ وہ جواب میں کہیں گے کہ بلا شبہ اللہ نے ان دونوں کو کافروں پرحرام کر دیا ہے ؛ جنہوں نے اپنے دین کولہو ولعب بنایا اور انہیں الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ۚ كَالْيُؤْمَرُنَنْسُ هُمْرِكُهَا نَسُوْالِقَآءَ يَوْمِهِمْ هِٰذَا الْوَمَا كَانُوْا بِالْتِنَا يَخْعَدُونَ @ نیاوالی زندگی نے دعوکر دیا سوآج ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں گے جیسا کہ وہ آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے وَكَوَّنُ جِئُنْهُمْ بِكِتْبٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِرِهُكَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ<sup>®</sup>هَلُ اوران میں شک نہیں کہ ہم نے نہیں ایک کتاب دی ہے جھے علم کے مطابق کھول کر بیان کردیا جوہدایت ہےادر حمت ہاں اوگوں کے لئے جوامیان لاتے ہیں۔ ينظرُوْنَ إِلَا تَأْوِيْلَهُ 'يَوْمُرِيَاْتِيْ تَاوِيْلَهُ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبُلُ قَدْجَآءَتْ پُوگ بس اس انظار میں ہیں کہ اس کا نجام اُن کے سائے آجائے۔ جس دن اس کا انجام سائے آئے گا تو دہ لوگ کہیں گے جواس کو پہلے بھول گئے تھے کہ مارے يُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلُ لَنَا مِنْ شُفَعَآءُ فَيَشَفَعُوْ النَّاۤ اَوْ نُرُدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي ب كيغيرت كرات ي موكيا مار كي سفارش كرف والع بي جومار في المسارش كريميا بم والبس لونادية جائيس وبم المل كعلادة للري كُتَانِعُهُ لُ قَلْ خَسِرُ وَا انْفُسَهُ مُروضَكَ عَنْهُ مُرِمًّا كَانُوْ ايَفْتَرُونَ ﴿ جوكياكرتے تخان لوكوں نے اپنى جانو ل كوتباى ميں ڈالا اور جو كھافتراء يردازى كياكرتے تھے وہ سب بيكار چكى گئ

# دوز خیوں کا اہل جنت سے پانی طلب کرنا اور دنیا میں واپس آنے کی آرز وکرنا

قضم میں اللہ جنت اور اہل اعراف جودوز نیوں سے خطاب کریں گے گذشتہ آیات میں اس کا تذکرہ فر مایا۔ اس آیت میں اللہ دوزخ کے خطاب کا ذکر ہے وہ اہلِ جنت سے اپنے عذاب کی تخفیف کے لیے سوال کریں گے اور اُن سے اپنے لیے گھر مانگیں گئ وہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر کچھ پانی بہا دو۔ یا دوسری چیزیں جو تہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاکی گئی ہیں ان میں سے پچھ ہماری طرف بھی بھیج دو۔ اہل جنت جو اب دیں گے کہ جنت کا پانی اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کا فروں برحرام کردی ہیں۔ ہم تہمار اسوال کیسے پورا کر سکتے ہیں۔

کافرول نے اپنے دین کو (جواللہ نے اُن کے لیے بھیجاتھا) ابدولعب کھیل تما شابنادیا تھا اسکوقبول نہیں کرتے سے اور اُنٹا اس کا فداق بناتے تھے۔ دنیا وی زندگی نے ان کودھو کے میں ڈالا اس کے لیے عمل کرتے رہے اور سب پھھای کو بچھتے رہے آخرت کیلئے فکر مند ندہوئے اور جس دین کے ذریعے آخرت میں نجات ہوتی اسے قبول کرنے سے دُورر ہے۔

منا لُنہو مَ نَنسلهُ مُ کَمَا نَسُو اللّهَ آغَ یَو مِهِمُ هلٰذَا (اللّه تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ آج ہم بھی انہیں بھٹلا دیں گے یعنی ان کے ساتھ ایسا برتا و کریں گے جوالیے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جنگی طرف رحمت کے ساتھ بالکل توجہ ندی جائے اور جنہیں ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے چونکہ انہوں نے آج کے دن یعنی یوم قیامت کو کھٹلا دیا تھا اور ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اسلئے ان پر بالکل رحم نہ کیا جائے گا اور ان کی کوئی درخواست قبول ندی جائیگی اور ان کو دوز رخبی میں ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا جائےگا۔

وَلَقَدُ جِنْنَهُمُ بِكِتَبٍ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ (اورہم نے آئیں کتاب پہنچادی ہے یعنی قرآن مجیدجس کوہم نے اپنے عِلم کامل سے خوب واضح طور پر بیان کر دیا۔ (سب ہی کے لیے ہے۔لیکن) ہدایت ورحمت آئیس لوگوں کے لیے ہے جواس کوشکر ایمات لے آتے ہیں)

مَلْ يَنْظُوُو نَ إِلَّا فَاوِيْلَهُ (الآية) قرآن مجيد ملى موثن بندول كاثواب بتايا ہان كو بشارتيں دى ہيں اوراہلِ مُفر كو عذاب سے ڈرايا ہے اور يومِ قيامت ميں جوان كوعذاب ہوگا آكى وعيديں سائى ہيں۔مونين كے قل ميں قرآن مجيد كے بتائے ہوئے عمال خير كا نتيجہ ہوگا كہ وہ قيامت كے دن نجات پائيں گے اور جنت ميں جائيں گے اور كافرول كو جوقرآن مجيد نے وعيديں سائى ہيں وہ ان وعيدول كے مطابق اپناانجام دكھے ليں گے۔

ای عاقبت اورانجام کولفظ تَاوِیُل سے تبیر فر مایا۔ مطلب سے ہے کہ بیلوگ ایمان نہیں لاتے اور دعوت حق کو تجول نہیں کرتے ان کی حالت سے بی طاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بس یہی انظار ہے کہ قرآن نے کا فروں کے بارے ہیں جو وعید یں بتائی ہیں یعنی عذاب کی خبریں دی ہیں ان کے مطابق ان پر عذاب آجائے۔ جب عذاب ہیں مُنہ الا ہوں گے تو وہ لوگ جو قرآن کی دعوت کو ہمفو لے ہوئے سے اور ایمان سے منحرف سے یُوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغیر ہمارے پاس حق لے کرآئے سے دنیا ہیں ہم نے حق قبول نہیں کیا جس کی وجہ سے یہاں عذاب ہیں جتال ہوئے۔ اب عذاب سے نکلنے کی ایک صورت تو ہے کہ ہماری کوئی سفارش کردے جس کی سفارش قبول ہوجائے اور ہم عذاب سے نگا عذاب سے نکلنے کی ایک صورت تو ہے کہ ہماری کوئی سفارش کردے جس کی سفارش قبول ہوجائے اور ہم عذاب سے نگا علی اور دوسری صورت ہے کہ ہم دنیا ہیں والیس تھے جہ سے انہیں اور اب وہاں جا کران کا موں کے علاوہ دوسرے کام کریں جو گذشتہ زندگی میں کیا کرتے ہے ۔ یعنی گفر اور شرک کے عقائد اور اعمال سے پر ہیز کریں۔ اور ایمان وایمانیات کی مشخول ہوں۔

قَدْ خَسِرُوا انْفُسَهُمُ (انہوں نے اپی جانوں کو تباہ کرڈالا) وَضَلَّ عَنُهُمُ مَّا کَانُوایفُتَرُونَ اور جوجموثی باتیں جموٹے وعدے لئے پھرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لئے شریک تجویز کرتے تھے اور ان شرکاء کو بارگا و ضداوندی میں شُفعَاء لینی سفارثی بھتے تھے۔ بیسب غائب ہوجائیگا اور اس کا باطل ہونا ظاہر ہوگیا۔

سورہ فاطریس ہے کہ جب دوزخ میں یہ درخواست کریں گے کہ اے رب اجمیں دوزخ سے نکال دیجئے اب ہم ان اعمال کے علاوہ دوسر سے اعمال کریں گے جواس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تواس کے جواب میں ارشاد ہوگا اَوَلَمْهُ نُعَمِّرُ کُمُ مَّا یَدَدُ کُورُ فِیْهِ مَنُ تَدَکُّرُ وَجَاءَ کُمُ النَّدِیْرُ مُ فَدُو قُوا فَمَا لِلظَّلِمِیْنَ مِنْ نَصِیْرٍ (کیا ہم نے تہیں اتی عربیں دی مقی کہ جونسیوت حاصل کر ایتا اور تہا دے پاس ڈرانے والے بھی آئے لہذاتم چھوا و سوظالموں کے لیے کوئی مددگارہیں) چونکہ موت کے بعد برزخ سے اور میدانِ حشر سے دنیا میں واپس آنے کا قانون نہیں کاس لیئے واپس نہیں ہوسکتے اور کا فروں کوابد لآبادتک عذاب چھونائی ہوگا۔

اِنَ رَبَّكُمُ اللهُ الّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْرَضَ فِي سِسَّةَ اَيَّاهِ رَثُمَّ الْسَتُوى عَلَى الْعَرْشِ

ب فل تبارا رب الله ہے جس نے آبانوں کو اور زین کو چو دن بیں پیدا فرایا۔ پر عرش پر استواء فرایا یُفشی الیکل النگاریطلبُ حیثیقاً و الشّهُ مس والقَّمْرُ وَالنّجُوْمُ مُسَخَّرتِ نِأَمْرِةً اللّا لَهُ وَمانِ دِیَا ہِدا وَاللّهُ وَاللّهُ مُسَا وَالْقَمْرُ وَالنّجُوْمُ مُسَخَّرتِ نِأَمْرِةً اللّا لَهُ وَمانِ دِیَا ہِدا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَتُو اللّهُ وَتَاللهُ وَتُو الْعَلَى فَيْنَ الْعَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# آ سان وز مین کی پیدائش مشس وقمر اورستاورل کی شخیر کا تذکره

قسفسیس : یہاں سے پھرتو حید کا بیان شروع ہوتا ہے اللہ تعالی کی تلوق میں سے جو بندوں کے سامنے بڑی بڑی محلوقات ہیں ان کی تخلیق اور تسخیر کا تذکرہ فرمایا۔ یہ چیزیں تو حید کی نشانیاں ہیں۔اول تو یہ فرمایا کہ تمہارارب وہ ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کو چھدن میں پیدافر مایا۔

الله جل شائه آن واحد میں ساری کا نتات کو پیدا فرمانے پر قادر ہے پھر آسان وزمین کو چھدن میں کیوں پیدا فرمایا؟ جمیں اسکی حکمت معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔

حصرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ اپن مخلوق کو تعلیم دینے کے لیے دفعتہ پیدا فرمانے کی بجائے چھودن میں فرمایا تا کہوہ سمجھ لیس کہ جب قادر مطلق نے چھودن میں آسان وزمین پیدا فرمائے حالانکہ وہ آنِ واحد میں دفعتہ پیدا فرماسکتا ہے تو مخلوق کے اپنے کام میں ضرور تدرج اور ترتیب کی ضرورت ہوگی۔

ق ال صاحب الروح وقال غير واحد ان في خلقها مدرجًا مع قدرته سبحانه على ابداعها دفعة دليل على الاختيار واعتبار لِنُظَّار (ج١٣٣٨) وفيه ايضًا ان التعجيل في الخلق ابلغ في القدرة والتثبت ابلغ في الحكمة فاراد الله تعالى اظهار حكمته في خلق الاشياء بالتثبت كما اظهر قدرته في خلق الاشياء بكُن (ح١٣٣٨)

وفى معالم التنزيل (٢٦٥م/١٢) قال سعيد بن جبير كان الله عزوجل قادرًا على خلق السموت والارض فى لمحة ولحظة فعنام التنزيل (٢٦٥م/١٢) قال سعيد بن جبير كان الله عزوجل قادرًا على خلق السموت والارض فى لمحة ولحظة فعنام فعلقهن فى ستة ايّام تعليما لمخلقه التنب والتأنى فى الامور وقد جاء فى الحديث: النانى من الرحمن والعجلة من الشيطان. (صاحب درح المحانى فرمات بي كام وفرات نها كها بها الله والكاك بى دفع ش الله تن وآسان كو پيداكر في قدرت بو قرات كي دليل اور عن الول ك لمن جادريه بات بى بيداكر في من جلدى ومكال قدرت كي دليل بها وحوداس كا دلير بيداكر عن الله تعالى علمت كاظهار به جبيا كمالله تعالى كام ولك بيداكر عن الله تعالى عنفر ما تي من الله تعالى عام معدين جبيروضي الله تعالى عنفر ما تي من الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى من بيداكر كالي المن الله تعالى الله

سور کفرقان (ع۵) اورسور کا می تجده (ع۱) اورسور کا ق (ع۳) میں سَمونتِ اور ارض کے ساتھ وَ مَا بَیْنَهُمَا بھی فرمایا کرآسانوں اور زمینوں کو اور جو پخوان کے درمیان ہے سب کوچودن میں پیدا فرمایا اس کی تفصیل سور کا خسم سسجسده (۲۲) میں بیان فرمائی ہے وہاں ان شاء اللہ تعالی اس باری میں تفصیل سے کھاجائےگا۔

یہاں یہ جوسوال پیدا ہوتا ہے کہ دن تو سورج کی حرکت سے وجود میں آتا ہے اُس دفت ندا آسان متے ندز مین تھی ند سورج تھا تو چددن کا دجود کیسے ہُوا؟ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ستّے اُکا م سے مقدار ستدایا ممراد ہے یعنی

چەدن كى مقدار مىن تخلىق فرمائى ـ

فَمَّ السَّنَواى عَلَى الْعَرُشِ كَمُرَ استواء فرمايا ـ إستواء قائم ہونے كواور عرش تختِ شاہى كوكہا جاتا ہے قرآن مجيد ميں الله تعالى شائه نے جوا پنارے ميں فُمَّ السُّنواى عَلَى الْعَرُشِ فرمايا اور اَلْسَّوْ حَمْنُ عَلَى الْعَوْشِ السُّنواى فرمايا اور اَلْسَّوْ حَمْنُ عَلَى الْعَوْشِ السُّنواى فرمايا اس كو بجھنے كے لئے بعض لوگوں نے مختلف تاويليس كى بيں ـ اس كے بارے ميں حضرات سلف صالحين صحاب وتا بعين رضى الله تعالى عنهم سے جو بات منقول ہے وہ بہے كہ انسانى عقل الله جل شائه كى ذات وصفات كو پورى طرح سجھنے اور اصلاح نے سے عاجز ہے لہذا جو كھفر مايا ہے اس پرسب ايمان لائيں اور سجھنے كے لئے كھوج كريد ميں نہ پڑيں ۔ اصلاح كرنے سے عاجز ہے لہذا جو كھفر مايا ہے اس پرسب ايمان لائيں اور سجھنے كے لئے كھوج كريد ميں نہ پڑيں ۔

یمی مسلک بے غبار اور صاف وضیح ہے۔ حضرت امام مالک سے کی نے اسْتَ واء عِلی العوش کامعنی پو چھاتو ان کو پیدنہ آگیا اور تھوڑی دیر سر جھکانے کے بعد فرمایا کہ استواء کا مطلب تو معلوم ہے اور اس کی کیفیت سمجھ سے باہر ہے اور ایمان اس پرلانا واجب ہے۔ اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔

پھرسائل سے فرمایا کہ میرے خیال میں قو گراہ مخص ہاں کے بعداُ سے نی مجلس سے نکلوادیا۔ (معالم النزیل جہس ۱۲۵)

اس بارے میں سوال کرنے کو بدعت اسلئے فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے بھی آیات متشابہات متھیں لیکن انہوں نے رسول اللہ علیقے سے ان کے بارے میں کیفیت اور حقیقت سمجھنے کے لئے کوئی سوال نہیں کیا۔ اور آنخضرت علیقے نے بھی ان امور کوواضح نہیں فرمایا۔ جس طرح وہ حضرات آیات متشابہات پراجمالا ایمان لے آئے ای طرح بعد دالوں کے لئے بھی ای میں خیر ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے ایمان لے آئیں۔

سورة آل عران كے پہلے ركوع ميں گذر چكا ہے كہ جن كولوں ميں زَيْسن يعنى كى ہو و فتنة اللّ كرنے كے لئے مثابات كے يحي لكتے بيں۔ اوران كامطلب معلوم كرنا چاہتے ہيں۔ فَامَّا الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمُ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيُلُهِ وَ (الآية)

پرفر مایا یک نیش اللّیل النّهار (الله تعالی دهان دیتا برات کودن پر) یعنی شب کی تاریکی سے دن کی روشی کو چھپادیتا ہے۔ اسکوسورہ زُمُر میں یول فرمایا یُکوِرُ اللّیٰلُ عَلَی النّهارِ وَیُکوّرُ النّهارَ عَلَی النّهارَ عَلَی النّهارِ وَیُکوّرُ النّهارَ عَلَی النّهارِ عَلَی النّهارِ وَیُکوّرُ النّهارَ عَلَی النّهارِ وَرورات کودن پر پیٹ دیتا ہے اور دن کورات اور دن کے رات اور دن کے رفت میں کہ رات اور دن کے نظام کوبدل دے نیز فرمایا یَک لُبُهُ حَدِیْدًا (یعنی کرات جلدی جلدی چل کردن کوطلب کر لیتی ہے) دن آنا فائا گذرتا ہوا معلوم ہوتا ہے یہاں تک کررات آجاتی ہے اور دن فائر ہوجاتا ہے۔

پرفرمایا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخُوتِ بِامُوهِ ط (یعن الله تعالیٰ نے سورج اور چانداور تمام ستاروں کو پیدا فرمایا اس حالت پر کرسب اس کے عملے میں اور اس کی مثیت وارادہ کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہزاروں سال

گذر گئے جواُن کی رفتاریں مقرر فرمادیں اور جو کام ان کے ذمہ لگائے ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں صرف خدا دند قد وس کے عظم سے چلتے ہیں کسی آلہ یا انجن کے بغیر محض امرا الٰہی ہی کی وجہ سے رواں اور دواں ہیں )

آسان وزیمن وشراورستارول کی تخلیق بیان فرمانے کے بعدار شادفر مایا آلاکه الْحَلْقُ وَالْاَهُوَ الْمَرُط (خبروارالله بی

قال صاحب الروح (ج٨٠٥) وفسر بعضهم الامرهنا بالا رادة ايضًا وفسر اخرون الامر بما هو مقابل النهى والنحلق بالممخلوق اى له تعالى الممخلوقون لانه خلقهم وله أن يامرهم بما اداد اهد (صاحب دوح المعانى فرمات بين يهال يعض في و اَمرى تغيير اراده سي مى بهاد دوم المراديا بهاد الله الدوم به معالم بين على الماده من مين المراح معالم بين الله بين كم كم تعالى المرادي الموقات به كمان بين بيدا كيا بهاد الله تعالى الله المراح الم مونا الله تعالى الله معالى المراح الم مونا الله تعالى المراح الم مونا الله تعالى المراح الم مونا الله تعالى المراح الم المراح الم المراح المراح المراح المراح الم مونا الله الله الله المراح الم

آخريس فرمايا تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ه (بابركت بالله جوتمام جهانون كارب ب)

صاحب معالم التزیل ج ۲ص ۱۷ نے اولاً تو تبارک کامعنی تعالیٰ الله و تعظم کھا ہے ( یعنی اللہ تعالیٰ برتر ہے باعظمت ہے ) اور ایک تول یوں بھی کھا کہ تبارک بمعنی تقدس ہے۔ پھر محققین کا قول نقل کرتے ہوئے کھا ہے کہ معنی ھذہ الصفة ثبت و دَامَ بِما لَم يزل ولا يزال

( یعنی اللہ تعالیٰ شان اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہور ہمیشہ رہیگا) تمام اقوال کو سامنے رکھ کر لفظ تَبَارَکَ کامعنی بیہوگا کہ اللہ تعالیٰ برتر ہے باعظمت ہے ہرعیب سے پاک ہے وہ اپنی صفات عالیہ سے ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہےگا۔ اس کی ذات وصفات کو بھی بھی زوال نہیں۔

اُدْعُوْا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيةً وَإِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَى بِينَ فَوَلا تُغْسِلُوا فِي الْكَرْض بعث الْدُعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيةً وَإِنَّهُ لِا يَبِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرِيبُ مِنَ الْمُعْسِنِينَ فَ الْمُعْسِنِينَ فَ وَالْمُعُا وَالْمُعُولِينِينَ فَا وَالْمُعُلِّولِينَ مِنَ الْمُعْسِنِينَ فَ وَاللهِ عَرِيبُ مِنَ الْمُعْسِنِينَ فَ وَاللهِ عَرِيبُ مِنَ الْمُعْسِنِينَ فَ وَاللهِ عَرِيبُ مِنَ الْمُعْسِنِينَ فَى اللهِ عَرِيبُ مِنَ الْمُعْسِنِينَ فَ وَاللهِ اللهِ عَرِيبُ مِنَ المُعْسِنِينَ فَي اللهِ اللهِ عَرِيبُ مِنَ المُعْسِنِينَ فَى اللهِ اللهِ عَرِيبُ مِنَ المُعْسِنِينَ فَى اللهِ اللهِ عَرِيبُ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرِيبُ مِنَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَرِيبُ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

#### دعا کرنے کے آ داب

قفسیو: الله تعالیٰ کی خالفیت اور حاکمیت بیان فر مانے کے بعد تھم فر مایا که ای کی طرف متوجہ رہوای کو پکارؤای سے مانگو ای سے اپنی حاجق کا سوال کرو۔ ساتھ ہی دُعا کا ادب بھی بتا دیا اور وہ سے کہ تقرع لیعنی عاجزی کے ساتھ دعا کیا کرو دعا میں اپنی عاجزی اختیار کرواور دل سے مانو کہ واقعی ہم عاجز ہیں نیز سے بھی بتایا کہ چیکے چیکے دعا کرو۔ بعض مواقع میں زور ے دعاکر نابھی ثابت ہے جیسا کداستہ قاءاور تنوت نازلد دغیرہ میں زورے دعاکرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ کیکن عام حالت میں چیکے چیکے بی دعاکرنا چاہئے۔

سورة مريم مين معرت ذكر ياعليه السلام كى دعاكا تذكره فرمات بوع ارشاد فرما الذنك دبية فيداة خفيها (جبكه ذكرياف المين من معرت زكريا على الموقع زياده بوتا (جبكه ذكريا في المين من عنورى قلب كاموقع زياده بوتا بهدا كرزورت وعاكى جاع الوالي في اوازكرف كى طرف بهى دهيان ربتا به اوراس مين توجه بن جاتى بهدات معابية في عامل المنها قبل المنها المنها كيا ما دارب قريب بها كرايا بوج بماس مناجات كري يعن خفيه طريقه برياتكس ياوه دورب في قايل الله الميام الرياس تريم وإذا سَألَكَ عِبَادِى عَنِي فَاتِي قَوِيب (الآية) بازل بوئى (وَرَمنثورج اص ١٩٣)

صیح بخاری میں ہے کرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ''انسا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی (مفکلوة المصابی ص ١٩٦) (میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں وہ میرے بارے میں جو گمان کر لے اور میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے)

ہیں جب اللہ جل شانۂ ہندوں سے اس قدر قریب ہے قودعا میں چیننے اور پکارنے کی ضرورت نہیں آ ہت دعا کریں اور دل لگا کر نگیں۔

پرارشادفر مایا اِنّهٔ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ (بِشک ده صدی بر هجانے دالوں کو پندنہیں فرماتا) اس میں عموی طور پر تمام اعمال میں اعتداء ادر اسراف ادر صدی آ کے بر هجانے کی ممانعت فرمادی۔ یہ اعتداء صدید جو هجانا دعا میں بھی ہوتا سر

حضرات مفسرین نے بطور مثال کے لکھا ہے کہ دعایس ایک اعتداء یہ ہے کہ (مثلاً) اپنے لئے یہ سوال کرے کہ مجھے جنت میں حضرات انبیا علیم الصلوٰ قو والسلام کی منازل عطاکی جائیں۔ اگر گناہ کرنے یا قطع رحی کی دعا کی جائے تو یہ بھی اعتداء کی ایک صورت ہے منن ابوداؤدج اص سامیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عندنے اپنے بیٹے کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا اللہ عنہ انسی است ملک المقصر الابیض عن یمین المجنة (اے اللہ! میں آپ سے جنت کی

دائیں جانب سفید کل کاسوال کرتا ہوں) بیٹن کر حضرت عبداللہ بن معفل رضی اللہ عند نے فر مایا اے بیٹا! تو اللہ سے جنت
کاسوال کر اور دوز خ سے پناہ ما مگ (اپی طرف سے سفید کل تجویز نہ کر) میں نے رسول اللہ علی کے دیئر ماتے ہوئے سُنا
ہے کو عقر یب اس امت میں ایسے لوگ ہوں کے جو طہور (وضوعنس وغیرہ میں) اور دعاء میں اعتداء یعنی زیادتی کریں گے۔
زندگی کے دوسر سے شعبوں میں جو حدود شرعیہ سے آ کے بڑھ جاتے ہیں اس کی ممانعت بھی آیت کریہ کے عموم الفاظ میں داخل ہے۔ نیکی تو بہت بڑی چیز ہے لیکن شرعا اس کی بھی حدود مقرر ہیں کوئی شخص را توں رات نماز پڑھے اپنی ہوی اور مہمانوں کی خبر نہ لیا رات دن ذکر و تلاوت میں لگار ہاور ہوی بچوں کی معاش کے لئے فکر مند نہ ہواور ان کے لئے اتنی روزی نہ کمائے جس سے واجبات ادا ہوں یہ بھی اعتداء اور زیادتی ہے۔

پرفر مایاو کلا تیفیسیڈوا فی الکر ض بعند اصلاحها (اورزین کی اصلاح کے بعدزین میں فسادنہ کرو) اس سے زمین کی ظاہری اصلاح اور باطنی اصلاح دونوں مرادہ وسکتی ہے۔ کھیتی اُگادی اور اس میں طرح طرح کے فوائدر کھدیئے اس کو خراب نہ کرو۔اللہ کی پیدافر مودہ چیزوں کونہ اُجاڑ دو۔اور ان سے انتفاع کی جوجائز صورتیں ہیں ان میں دخنہ پیدانہ کرو۔اور اللہ تعالی کی خلوق کو ان سے منتفع ہونے دو۔اور باطنی اصلاح کے مُر اولی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو بھیجا کتا ہیں نازل فرمائیں دلائل سے حق کو واضح فرمایا اعمال صالح کا محمم دیا۔اور مُرک کا موں سے منع فرمایا کی شرقعداد میں انسانوں نے ایمان قبول کیا اب اس شدھار کو خراب نہ کرو ہمایت کی راہ اختیار کرو اس پرخودر ہواور دوسری کو اس پر رہنے دو فہ کورہ بالا آیات سے چند آداب معلوم ہوئے۔

اقل ید که دعامی زیادتی نه کرو۔ دوم یه که خفیہ طریقد پردها کرو۔ اور سوم یه که ڈرتے ہوئے دعا ما گوکه مکن ہے قبول نه ہو۔ چہارم خوب للجاتے اور امید کرتے ہوئے دعا ما گواور پانچوال ادب وَ لَا تُسفَسِدُوُ افِسی الْاَرْضِ بَعُمَدَ الْاَرْضِ جَهَام معاصی پرصادق آتا ہے اس سے بھی اِصْلاَ جِهَا ہے معلوم ہوا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ فساد فی الارض جوتمام معاصی پرصادق آتا ہے اس سے بھی پر میز کرو۔ کیونکہ فساد فی الارض بھی دعاؤں کی قبولیت کے دو کئے کا ذریعہ ہے۔

صحیح مسلم جاس ۱۳۲۸ میں ہے کہ آنخضرت علیہ نے ایک ایسے خص کا ذکر فرمایا جس کا سفر لمباہو بال بکھر ہوئے ہوں۔ غبارے اٹا ہوا ہووہ آسان کی طرف ہاتھ کھیلاکر یک رَبِّ یہا رَبِّ کہتا ہے اور حال ہے کہ اس کا کھانا حرام ہو پینا حرام ہواور اسے قریب ہے اس کی دعا کہاں قبول ہوگ ۔

کھر فرمایا اِنَّ رَحْمَدَ اللهِ قَوِیْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ ہ (بلاشہ الله کی رحمت اچھے کام کرنے والوں سے قریب ہے ) اس مطلقا ہرا چھے کام کی فضیلت بتادی جتے ہی اچھے کام ہیں وہ سب الله کی رحمت شامل حال ہونے کا ذریعہ ہیں ۔

میں مطلقا ہرا چھے کام کی فضیلت بتادی جتے ہی اچھے کام ہیں وہ سب الله کی رحمت شامل حال ہونے کا ذریعہ ہیں ۔

اس عموم میں دعا کا احسان بھی ہے۔ دُعا کے جو آ داب بتائے ہوئے ہیں ان آ داب کی رعایت کرتے ہوئے اگر دعا کی جائے تو

الله کی رحمت نازل ہوگی اور دعاکی قبولیت کا ذریعہ بن جائیں گے۔

ان اوگوں کے لئے طرح طرح سے آیات بیان کرتے ہیں جوشکر گذارہ وتے ہیں

### بارش اوراس کے ذریعہ بیداواراللہ کی بردی نعمتیں ہیں

قسف سیس : ان آیوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعت یعنی بارش اور اس کے فوائد کا تذکرہ فر مایا ہے اول تو یہ فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ہوا وَں کو جھیجتا ہے جو اسکی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوش خبری دینے والی ہوتی ہے۔ پھر فر مایا کہ یہ ہوائیں بھاری بھاری بواوں کو اٹھالیتی ہیں۔ جن میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے جو زمین ہے آب وگیاہ ہوتی ہے اور سبزی کے اعتبار سے مردہ ہو پھی ہوتی ہو اللہ تعالیٰ پانی سے بھر ہے ہوئے بادلوں کو الی زمین کی طرف بھیج دیتا ہے وہاں بارش برس ہے جس سے بھل میوے غلے پیدا ہوتے ہیں سے پانی جمع ہوتے ہیں۔ پھران سے انسان اور جانور غذایاتے ہیں اور منتفع ہوتے ہیں۔

بارش بنجرز مین پربھی ہوتی ہے اور پہاڑوں پربھی برتی ہے کین ایسی زمین کا خصوصت کے ساتھ تذکرہ فرمایا جس میں پانی برسنے کے بعد کھیتیاں اہلہانے لگتی ہیں اور سبزیوں ترکاریوں کی پیدا وار ہوتی ہے کیونکہ بیدانسان اور اس کے پالتو جانوروں کی معاش کا سبب ہے اور موکن کا فرسب ہی اس منتقع ہوتے ہیں اللہ تعالی شکنۂ نے سب کو پناانعام یا دولایا۔ زمین سے پھلوں کے نکا لئے کا انعام ذکر فرمانے کے بعد کے ذلیک نُنٹو بُح الْمَوُتیٰ فرمایا ''کہم ای طرح مردوں کو نکالیس گے' مطلب بیہے کہ جس طرح ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس سے درخت اور پھل پھول نکالے اس طرح قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر کے زمین سے نکالیں گے۔

سورة خم سجده من فرمايا وَمِنُ اللهِ اللهُ تَلَكَ تَسرى الآرُضَ خَاشِعَةٌ فَاذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (اورالله كَانْ اللهُ عَلَيْهِ سَاكِ بِهِ مَهُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (اورالله كَانْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (اورالله كَانْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

قیامت کے دن جب پہلاصُور پھونکا جائیگا اورلوگ بے ہوش ہوجائیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش بھیج دیگا وہ شہنم کی طرح ہو گی اس سے لوگوں کے جم اُگ جائیں گے پھر دوبارہ پھونکا جائیگا تو وہ سب کھڑے ہوئے دیکھتے ہوں گے (مشکلوۃ شریف ص ۱۲۸۱ زمسلم)

آیت کے تم پر لَعَدَّ مُکُونَ مَنْ الله تعالی الله تعدید اور عبرت حاصل کرنے کی طرف متوجه فر مایا ہے الله تعالی موائیں بھیجتا ہے جو بارش آنے کی خوش خبری دیت ہے پھریہ ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بھاری بادلوں کومردہ زمین کی طرف لے جاتی ہیں اللہ تعالی کے تھم سے وہاں بارش برت ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوتو پانی ہے بھرے ہوئے بادل گذرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ضرورت کی جگہ ایک قطرہ بھی نہ برسے جب پانی برس جاتا ہے تو وہاں زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ سبزیاں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں۔ پھل اور میوے پیدا ہو جاتے ہیں انسان پر لازم ہے کہ اس سب کو دکھ کر نصیحت حاصل کرے اور اس ذات پاک کی طرف متوجہ ہوجس کے تھم سب کچھ ہوتا ہے نہ ساتھ ہی مکرین بعث کو بھی تجھنے کی دعوت دی کہ وہ زمین سے مردول کے نکلنے کو مستبعد تبھتے ہیں وہ نظروں کے سامنے دکھے لیس کہ زمین بارہا مردہ ہوتی رہتی ہے اور زندہ ہوتی رہتی ہے۔ پھر فر مایا۔

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخُورُ جُ نَبَاتُهُ بِإِذُنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخُورُ جُ إِلَّا نَكِدُ الر کرب کے مساور جو خراب زمین ہاں میں سے نہیں نکا اگر ناقص ) نَکِد اس چیز کو کہتے ہیں جو بے فائدہ بھی ہو اور مقدار میں بھی کم ہو۔ بارش تو جگہ جوتی ہے اچھی زمین پر بھی برتی ہے اور بنجر شور زمین پر بھی اس کا فیضان ہوتا ہے لیکن اچھی زمین بارش کی وجہ سے باغ و بہار بن جاتی ہے اور خراب زمین میں جوکوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے بے فائدہ ہوتی ہے اور تھوڑی بھی ہوتی ہے (بے فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ غذا کے کام نہیں آتی )

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں مومن اور کا فرکی مثال بیان فرمائی ہے مومن کا دل طیب ہے یا کیزہ ہے اس کے سامنے جواللہ کی ہدایتیں آتی ہیں اور جوقر آن کی آیات سنتا ہے وہ اس کے دل پر اثر کر جاتی ہے اور ان سے منتفع ہوتا ہے

اوراس کے دل میں خوبیوں اور خوشیوں کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔

اور کافر کے پاس جب ہدایت پہنچی ہے اور قرآن کی آیات سنتا ہے تو قبول نہیں کرتا اس کا دل خبیث ہے۔ ہدایت سے منتفع نہیں ہوتا ذرا بہت ہدایت کا خیال آتا ہے تو اسکوآ گئیں بڑھنے دیتا۔

کَذلِکَ نُصَرِقُ الْایَاتِ لِقَوْم یُشکُرُونَ (لین ہم طرح طرح سے آیات بیان کرتے ہیں بیان اوگوں کے لئے دلائل ہیں جوشکر گزار ہیں ارقدرشناس ہیں) بیان توسب کے لئے ہوتا ہے کین نفع وہی اوگ حاصل کرتے ہیں جنہیں اپنے خالق کی نعمتوں کی قدر دانی ہے۔ ان کے قلوب پاکیزہ ہیں خیرکو قبول کرتے ہیں۔ اور ظاہری باطنی نعمتوں کے لئے شکر گزار ہوتے ہیں۔

قال صاحب الروح (٢٨ ١٥٨) لِقَوْم يَشْكُرُوْنَ نعم الله تعالى ومنها تصويف الأيات وشكر ذالك بالنفكر فيها والاعتبار بها وخص الشاكرين لانهم المنتفعون بذلك وقال الطبيى ذكر لقوم يشكرون بعد لعلكم تذكرون من باب الترقى لان من تذكر الآء الله تعالى عوف حق النعمة فشكرا هد (صاحب والمعانى فرمات بين مطلب بيه كريم ان كلتم التي ثنانيال بيان كرت بين جوالله تعالى كافتول كاشكركرت بين اور نعم والمعتمون من عن مؤود فكراور بين آموزى بركرت بين اور شكركرف والول كواس لئ خاص كيام يوكن نقط اللهاف والدوس بين علام المعلى فرمات بين المرتبي المعلم بين المرتبي الموقد والمدون المعلم بين الموقد والمدون المعلم بين الموقد والمدون المعلم بين الموقد والمدون الموقد والمدون الموقد والمدون الموقد الموقد والمدون الموقد والموقد و

اقت ارسكنا نوسال فوره فقال يقوم اغبان والله ما كدّ قن اله غيره الما المنه ما كدّ قن اله غيره المنه الحكام المنه ا

## حضرت نوح عليه السلام كالاين قوم كوبليغ فرمانا اورقوم كاسركش موكر بلاك مونا

قسفه بيو: امت حاضره كى يادد بانى اور عبرت دلانے كے لئے قرآن مجيد ميں جگہ جگہ انبياء سابقين عيبم السلام كا الذكره كى امتول كے واقعات ذكر فرمائے بين كہيں ايك بى نبى كا تذكره فرما يا اور كہيں متعدد انبياء كرام عيبم الصلاة والسلام كا تذكره فرما يا كہيں تذكر مے خضر بين كہيں مفصل بيں۔

یہاں سوہ اعراف میں حضرت نوح 'حضرت ہود' حضرت صالح' حضرت لوط' حضرت شعیب علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تبلیغ و تذکیراوران کی امتوں کے انکار و تکذیب پھراس پران کی سزاو تعذیب کا تذکرہ فرمایا ہے' اس کے بعد حضرت موکیٰ علیہ السلام اوراُن کے دشمن فرعون کا اور حضرت موکیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔

سورہ عود ہل بھی ای ترتیب سے ان حضرات کے واقعات ذکر فر مایا ہے پھر ای ترتیب سے سورہ حمُر اء ہل ان کا تذکرہ فر مایا ہے چونکہ عبرت دلانا مقصود ہے اسلنے بیت کرار نہایت ہی مفید ہے منکرین کی بینا وائی ہے کہ ان واقعات سے عبرت لینے کی بجائے بول سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہیں تکرار کیوں ہے جے شفقت ہوتی ہے بار بار جمید دیڈ کیر کرتا ہے۔
اللہ جل شاخۂ ارتم الراجمین ہے اس نے اپنے فافل بندوں کی بار بار تذکیر فر مائی تو اس پراعتراض کرنا جہالت وجافت نہیں ہے توکیا ہے بہلے حضرت نوح علیہ السلام کی تذکیر و بینے کا تذکرہ فر مایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کر کے فر مایا کہ اسلام ہے میں محبود ہے اس کے سواواتی اور حقیق معبود و کئی تا تم اللہ دی معبود ہے اس کے سواواتی اور حقیق معبود ہے اس کے سواواتی اور حقیق معبود کوئی نہیں ۔ ان لوگوں نے بت بنار کھے تھے جن میں سے بعض کے نام سورہ نوح میں نہ کہورہ ہیں ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں تو حید کی وعوت دی تو آئیں میں کہنے گئے لا کہ کُونُ اللہ نے کُمُ وَ لَا قَدُرُنُ وَ وَا وَ لَا سُواعًا وَالاً لَا مَنْ اللہ عَلَی کُورہ ہیں ۔ بینان فر مایا کہ مورہ نوح علیہ السلام ان کے اندر ساڑھے نو سوسال رہے (جیسا کہ سوہ عکبوت کے دوسرے دکوع میں بیان فر مایا کہ وران کے سرت نوح علیہ السلام نے انہوں کی کہ ہے تھے کہ تم تو ہمارے بھے آ دی ہواور جو بیا کہ سے اور ان کے سر داراور چودھری ان باتوں میں چیش بیش ہیں تھے کہ تم تو ہمارے جیسے آ دی ہواور جو ہمارے ساتھ گئے ہیں وہ تو ہماری نظر میں گھٹی ہے گئی کرتم ہو تھی۔ ہمی کہتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے آ دی ہواور جو کہ ہمارے ساتھ گئے ہیں وہ تو ہماری نظر میں گھٹی تھے کہ تھی کہتے تھے کہ تم تو ہمارے بھے آ دی ہواور جو کہ ہمارے ساتھ گئے ہیں وہ تو ہماری نظر میں گھٹی تھی ہو تو کہ ہو تھی۔

مجھی آپس میں یوں کہتے تھے کہ بیہ مارے جیسا آ دی ہے بیتم پر سرداری کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے

مقابلہ میں برابن کرر ہے (جیسا کہ سورہ مومنون میں ہے بُوِیْدُ أَنْ یَّنَفَصَّلَ عَلَیْكُمُ ) نیز حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے تو یہ اور کی گڑے اور کے اور میں فہکور ہے ) اور نہ صرف یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام سے دُور بھا گئے تھے بلکہ اُلٹا اُنہیں گراہ بتاتے تھے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اُن سے فر مایا کہ بیل گراہ نہیں ہوں بیل ربُ العالمین کی طرف سے درسول ہوں۔ بیل منہمیں اپ رب کے پیغا مات پہنچا تا ہوں اور جھے ان باتوں کا تہمیں پیٹئیس تہمیں اس بات سے تجب ہور ہا ہے کہ تہمیں اپ کی طرف سے تہمارے پاس ایک تھیمت آگئ اور اس کا واسطیم بیل کا ایک شخص بن گیا یہ کوئی تجب کی بات نہیں۔ جس شخص کے واسطہ سے تہمارے پاس بی تھیمت آئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تہمیں پروردگار کے عذاب سے بات نہیں۔ جس شخص کے واسطہ سے تہمارے پاس بی تھیمت آئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تہمیں پروردگار کے عذاب سے ورائے جو تکذیب کرنے والوں اور نافر ما نوں کے لئے مقرر ہے۔ تم ڈرو اور کفر سے بچواں بیل تہمارے بھلائی ہے دب العالمین جل مجدہ تم پر رحم فرمائے گا۔ ان لوگوں نے جو عذاب آنے کی بات ٹی تو اُس کے مانے کی بجائے یوں بی ایک وہمی تجمی اور کہنے گئے کہ فَائِی نَا اِن کُنٹَ مِن الصّدِفِینَ (جس عذاب کی تم بمیں دھمکی دیتے ہوہ وہ عذاب لے آؤاگر تم سے بہو) ان کی تکذیب ضد اور عناد کے باعث پانی کا ذہر دست طوفان آیا مقدرت نوح علیہ السلام اور اُن کے سے وہ بجات پا گئے اور سب کا فرق کر دیئے گئے۔ لئے کہ اُن لوگوں نے ہوا یہ کان نہ دھرا۔ گرائی کوئی اختیار کیا اند ھے بنے دہے۔ عقل وہم کوبالائے طاق ان لوگوں نے ہوا یہ کونہ مانا نے تھے وہ کی اُن کہ دوری اختیار کیا اند ھے بنے دہے۔ عقل وہم کوبالائے طاق میں ان لوگوں نے ہوا یہ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بربادی کا مفصل قصہ اِن ھا ء اللہ العز برسورہ حود (عم) میں آئے گا۔

فا كده: تغيير دُرِمنثورج اص ٢١٢ ميل حفرت ابن عباس رضى الله عنها سفقل كيا به كه حضرت آدم عليه السلام اور حضرت نوح عليه السلام كرخس بعد ميس عليه السلام كرخس الله مرخس بعد ميس عليه السلام كرخس العدم بعد ميس اختلاف موارد و كفر و شرك كى را بين لوگول نے اختيار كرليس اس سے معلوم ہوتا ہے كه حضرت نوح عليه السلام كى أمت بہلى امت ہے جس نے كفراختيار كيا اور بُت پرس تشروع كى -

وَإِلَى عَادِ اَخَاهُمُ هُوْدًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُ وَاللّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ اللهِ عَيْرُو اللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ اللهِ عَيْرُو اللّهُ اللّهُ عَالَكُمْ مِّنْ اللهِ عَيْرُو اللّهُ اللّهُ عَالَكُمْ مِنْ اللّهُ عَالَاتَ مُعْوَى اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّ

قَالَ يْقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَهُ ۚ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَلَمِينِ ۞ أَبُلِّغُكُمْ رِسُلْتِ رُبِّي ہود نے کہا اے میری قوم! مجھ میں بے وقونی نہیں ہے لیکن میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار عالم کا پہنچا تا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے وَٱنَالَكُمُونَاصِحُ آمِيْنَ⊙اوَعِبْتُمُوانَ عِآءُكُمْ ذِكْوُمِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ اورش آمبارا فبرخواه بون المات المبتول كيامه بين الربات سيتعجب بواكتمهار سياس تباريدب كالمرف يضيحة أكفتم بن ش سايك شخص كواسط سينا كده تهمين والساخ وَاذْكُرُوٓا اِذْجَعَلُكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادُكُمْ فِي الْخَاقِ بَصْطَةً " اور یاد کرد جبکہ اُس نے ممہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنا دیا۔ اور جسمانی طور برتمہارے ڈیل ڈول میں میمیلاؤ زیادہ کر دیا فَاذْكُرُوٓ الْكِرِ اللهِ لَعَالَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ قَالُوٓ الْجِمْتَنَا لِنَعْبُكَ اللهَ وَحُدَهُ وَنَذَار لبذائم الله کی نعتوں کو ماوکرو۔ تاکہتم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ کہنے گئے کیا تو ہمارے پاس اسلنے آیا ہے کہ ہم عجما الله کی عباوت کریں اور مَاكَانَ يَعْبُلُ ابِيا وَيُنَا ۚ فَاتِنَابِهَا تَعِدُ نَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الطِّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ قُنُ وَقَعَ مارے باپ داداجس کی عبادت کرتے تھے اُسے چھوڑ دیں۔ و مارے پاس وہ چیز لے آجس کی تو جمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو چوں میں سے ہے۔ ہود نے کہا عَلَيْكُوْمِنْ تَتِكُوْرِجْسٌ وَغَضَبُ أَتُبِادِلُوْنَنِيْ فِي ٱلنَّهَا مِسْمَيْتُمُوْمَا ٱنْتُوْ وَإِنَا وُكُوْ تم پرتبهار سعب کی طرف سے خداب اور خصبازل ہو چکا۔ کیاتم جھ سے چھڑتے ہوان ناموں کے بارے میں جونامتم نے اور تبہار ساوی نے خود سے تجویز کر لئے ہیں۔ مَّا نَزَّلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلْطِنْ فَانْتَظِرُوۤا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ◙فَٱنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل ناز لینبین فرمائی سوتم انتظار کروبلاشید ہیں تھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھرہم نے ہودکو اوران لوگوں کو مَعُهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَنَّ بُوْا بِأَلِيْنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ هُ جواس کے ساتھ تھے پی رحمت سے نجات دیدی اوران اوگول کی جڑکاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اوروہ اوگ ایمان والے نہ تھے

## حضرت مود القليلة كااپني قوم كونبليغ كرنا اورقوم كاملاك مونا

قسف مديور: ان آيات مين قوم عاداوران كي يغير حضرت مودعليه السلام كاتذكره بقوم عاد بزى قوت وطاقت والى تقى مين مين الله الله يحتى من الله الله يحتى من الله الله يحتى من الله الله يحتى من الله الله يحتى الله الله يحتى ا

اورعذاب سے ڈرایا تو وہ اپنی قوت اور طاقت جلانے گے اور کہنے گئے کہ مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّۃٌ ط (کہم سے طاقت کے اعتبار سے زیادہ سخت کون ہے ) ان کو خالق کا کنات جَلّ مجد ہ کی طاقت پر نظر نہ تھی اسی لئے ایسے بہودہ الفاظ کہہ گئے ان کے جواب میں فرمایا۔

آوَكَمْ يَرَوُا أَنَّ اللهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُو اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً (كياده يَهِين ديك كجن ذات نے أنهيں پيدافر ماياده ان سے ذياده طاقتور ہے) (سورة طبق مسجده ع) ان لوگول كوحفرت بودعليه السلام نے سجھايا كتم الله كي متول كويادكرد۔ الله نے تمہيں حضرت نوح عليه السلام كي قوم كے بعداس دنيا ميں بساديا۔ اور تمہيں بہت كي نعتوں سے مالا مال فرمادياس نے منہيں جو پائے ديے مطافر مائے باغات ديے جشم ديے۔ (اَمَدَّ مُحُمْ بِانْعَامٍ وَّ بَنِيْنَ وَجَنْتٍ وَعُيُونٍ ) تم كفرسے باز آؤورن تم يربر اعذاب آجائے گا۔

حضرت ہودعلیہ السلام نے اکاویہ بھی سجھایا کہ تم نے جو معبود تجویز کرر کھے ہیں اور ان کے نام تم نے اور تہارے باپ
دادوں نے رکھ لئے ہیں بیسب تبہاری اپنی تراشیدہ با تیں ہیں تم ان کے بارے ہیں جھے بھڑ تے ہو خود ہی معبود تجویز
کرتے ہو۔ خود ہی ان کے نام رکھتے ہواور خود ہی ان کی طرف تصرفات کی نبست کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے ہیں
کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ خالق وما لک اللہ ہے۔ وہی دین اور عقیدہ قابل قبول ہے جو اس کی طرف سے اس کے
رسولوں نے بتایا ہو۔ چونکہ ان لوگوں کو حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر اعتاد شقااور اُن کو تھا نہیں جھتے تھے اس لئے کہا
کہ تم بے وقوف ہواور رہ بھی کہا کہ ہمارے خیال ہیں ہمارے معبودوں نے تم پر پکھر کردیا ہے اس لیے اہی بہتی بہتی بہتی بہتی بہتی بہتی بہتی باتوں پر اعتاد شقااور اُن کو تھا نہیں جھتے تھے اس لئے کہا
کرتے ہو راِن نَّ قُولُ اِلَّا اعْتَور کی بَعْضُ الِهَیْتَ بِسُوّع طی اور کہنے لگے کہ تبہارے وعظ ہے ہم پر کوئی اثر ہونے والا
میں (سَوَاءٌ عَلَیْنَا اَوَ عَظْتَ اَمُ لَمْ تَکُنُ مِّنَ الْوَ اعِظِیْنَ) جب انہوں نے تکذیب کی اور یوں بھی کہا کہ عذاب لاکر
دیمیں ہم بھی انظار کرو ہیں بھی انظار کرو ہی تھوں پھر جب اللہ کا عذاب اور غصہ نازل ہو بی چکا۔ یعنی اس کے آنے میں
دیمائے تو حضرت ہودعلیہ السلام نے فرمایا کہ اس اب قوتم پر اللہ کا عذاب آیا تو حضرت ہودعلیہ السلام اور ان کے ساتھ
دیمیں ہم بھی انظار کرو ہیں بھی انظار کرو ہی تھوں پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو حضرت ہودعلیہ السلام اور ان کے ساتھ
دیم ماد پر جوعذاب آیا تھا سورہ حق بحد، مورہ احتیاف سورہ خاتہ اور بورہ قرار میاں کاذکر ہے۔

سوره طمّ مجده من فرمايا فَا رُسَلُنَا عَلَيْهِمُ رِيُحًا صَرُ صَرًا فِى آيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِنَّذِيْقَهُمُ عَذَابَ الْخِزُي فِى النَّاسَ الْحَيلُوةِ الدُّنْياَ ـ اورسورة قرمن فرمايا إنَّا اَرُسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيُحًا صَرُ صَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ لَا تَنُوْعُ النَّاسَ كَانَّهُمُ اَعْجَازُ نَحُلٍ مُنْقَعِرٍ

اورسورة حَاقة مِن فرمايا وَأَمَّنا عَادٌ فَأُ هُلِكُو ابِرِيْحٍ صَرُ صَرِعَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالٍ وَّقَمَانِيَةَ آيَّام

حُسُومًا فَتَوَى الْقَوُمَ فِيْهَا صَرُعَىٰ كَأَنَّهُمُ اَعْجَازُ نَحُلٍ حَاوِيَةٍ لَهَ فَهَلُ تَرَى لَهُمُ مِنُ ٢ بَاقِيَةٍ (اوركيكن عاوسوده ہلاک کئے گئے ٹھنڈی تیز ہوا کے ذریعۂ اللہ نے ان پراس ہوا کوسات دن اور آٹھ رات لگا تار سخر فرما دیا۔اے مخاطب! تو دیکھے توم کوکہاس ہوامیں بچھاڑے ہوئے بڑے ہیں گویا کہ وہ کھو کھلے تنے ہیں کھجور کے کیا تو اُن میں دیکھاہے کہ کوئی باقی رہا) سورة ذاريات من فرمايا وَفِي عَادٍ إذُ ارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرَّيْحَ الْعَقِيْمَ لَمْ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءِ اَتَتُ عَلَيْهِ إلَّا جَعَلَتُهُ <u>ڪاليَّ مِيُم ۽ (اورقوم عادميں عبرت ہے جبکہ ہم نجيجي ان ڀراليي ہَواجو بانجو تھي ليني خير سے بالکل خالي تھي وہ جس چيز ۽ </u> مِبْنِی تَقی اے ایبا بنا کرر کھودی تی تھی جیسے پُو راہو )

سورة احقاف میں ہے کہ جب ان لوگوں پرعذاب آناشروع یو اتو انہوں نے دیکھا کدان کی دادیوں کی طرف بادل آرہا ہے (وہ اے دیکھ کر بہت خوش ہوئے)اور کہنے لگے کہ بیتوبادل ہے جوہم پر برسے گا (برسنے والا بادل کہاں تھا) بلکہ وہ تو عذاب ہے جس کی جلدی مجارہے تھے۔وہ تو ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہوہ اپنے رب کے تکم سے ہر چیز کو ہلاک کررہی ہے۔ · تیجہ بیہ دوا کہ وہ اوگ اس حال میں ہو گئے کہ ان کے گھر وں کے سوا کچھ بھی نظر نہ آتا تھا ہم اسی طرح مجرمین کوسز ادیتے میں۔(بیسورہ احقاف کی آیات کا ترجمہے ۱۲)

عناصرار بعدآ گ خاک آب وہواسب اللہ کے مامور ہیں اللہ تعالی کے تلم کے تابع ہیں اللہ تعالی کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں اورس کی مخلوق کے لئے نفع یا ضرر کا ذریعہ بن جاتے ہیں آنخضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ نہ صور تُ بِالسَّبَاوَ اُهْلِكَتُ عَادٌ بِالدُّبُوْدِ (كرصاكة رايدميرى مددى گئ اورقوم عادد بوركة ريع بالكى گئ) (رواه ا بخاری ص ۱۳۱ج ۱) صَباً وہ ہوا ہے جومشرق سے مغرب کو چکتی ہے اور دَاوُ روہ ہوا ہے جومغرب سے مشرق کو چکتی ہے۔ غزوة احزاب كے موقعه ير جب مختلف قبائل اسلام اور مسلمانوں وختم كرنے كے لئے مدينه يرچ هآئے تھاس وقت اللدتعالى نے سخت ہوا بھیجى جس نے دشمن كے ضيمة كھاڑ ديكاو : ن كے چو ليجة الث ديكے اور انہيں بھا گئے يرمجور كرديا-حدیث بالا میں ای کا تذکرہ ہے۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے بیان فرمایا کر سول اللہ عظی جب آسان میں کوئی بادل دیکھتے تھے تو آپ کارنگ بدل جاتا تھا اور آپ بھی اندر جاتے اور بھی باہر آتے جب بارش ہوجاتی تو آپ کی ہے كيفيت جاتى رہتى تھى \_ ميں نے اس بات كو يہجان ليا اور اس بارے ميں آپ سے سوال كيا تو آپ نے فرمايا كه اے عائشہ! میں ڈرتا ہوں کہ ایسانہ ہوجیسا قوم عاد نے بادل کود کی کر کہا جوان کی وادیوں کی طرف آر ہاتھا کہ یہ بادل بارش برسانے والا ہے (لیکن بارش برسانیوالا بادل ندتھا) بلکہ ہواکی صورت میں عذاب تھاجوان پرنازل ہوا (رواہ سلم جاص۲۹۵٬۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ وااللہ تعالی کی رحت کی چیز ہے وہ رحت لاتی ہاورعذاب بھی لاتی ہلبذاتم اسے بُرانہ کہو۔اللہ سے اس کی خیر کاسوال کرواوراس کے شرسے پناہ مانگو۔(مقلوٰ ۃ المصابح ص ١١١٠زابي واؤدواين ماليه)

وَ إِلَّى ثَمُوْدَ اَخَاهُمُ مِصْلِعًا ۚ قَالَ يَقُوْمِ اعْ ۖ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَّهٍ غَيْرُهُ \* قَلْ جَاءَ ثَكُمْ

ورقوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح ہے کہااے میری قوم!اللہ کی عبادت کرو تمہارے کئے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

بَيِّنَةٌ مِّنَ رَبِّكُمْ هِٰ إِنَّا فَأَنَّهُ اللَّهِ لَكُمْ إِيَّةً فَنَارُوُهَا ثَأَكُلْ فِي ٱرْضِ اللهِ وَلَا تَمْتُنُوْهَا ب کی طرف سے تبہارے پاس دلیل آ چکی ہے بیالتہ کی اوٹنی ہے جوتبہارے لئے نشانی ہے مؤتم اُسے التٰد کی زمین میں چھوڑ سد کھوکھاتی پھرا کرے۔ اور اسکو بِسُوۡءِ فَيَآخُذُاكُمۡ عَنَابُ الِيُمُ ٥ وَاذْكُرُوۤا إِذْ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآٓءَ مِنْ بَعۡدِعَادٍ وَبَوّاكُمۡ ماتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنٹمہیں دردناک عذاب پکڑ لےگا'اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں عاد کے بعد زمین میں رہنے کاٹھ کانہ دے دیا فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُ وْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُورًا وَتَنْخِتُوْنَ الْحِبَالَ بُيُوتًا وَكَذَكُرُ وَالْآءَ اللهِ تم اس زمین کے زم حصہ میں محلات بناتے ہو اور بہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ سو اللہ کی تعتوں کو یاد کرو وَلَا تَعُنُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۞قَالَ الْبَكُ الَّذِيْنَ اسْتَكُبُرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اور زمین میں فساد مت کرؤ ان کی قوم کے جو متکبر سردار تھے انہوں اسْتُضْعِفُوا لِمِنْ امَنَ مِنْهُ مْ اتَّعُ لَهُونَ أَنَّ صَلِعًا مُّرْسِكُ مِّنْ رَبِّحْ قَالُوْ آلِكَا بِمَأ ضعفوں سے کہاجواُن میں سے ایمان لائے تھے کیاتم اس بات کا لیمین کرتے ہوکہ صالح اس کے دب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ نہوں نے جواب دیا بیشک جو پھی اُرْسِلَيهٖمُوُّمِنُونُ<sup>©</sup> قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْثَرُوَّا إِنَّا بِالَّذِيِّ امَنْتُمُ بِهِ كَفِرُونَ ۞ فَعَقَرُوا اُن کودے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ متکبر سرداروں نے کہا کہ اس میں شک نہیں کہتم جس پر ایمان لائے ہوہم اس کے متکر ہیں۔ سوانہوں نے اونڈی کو التَّاقَة وَعَتَوْاعَنَ أَمْرِرَ يِهِمْ وَقَالُوْالِطِلِهُ اثْنِتَا بِهَاتَعِكُ نَآ اِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ<sup>®</sup> کاٹ ڈالا اورائیے رب کا تھم ماننے سے سرکٹی کی اور کئے لگے کہ اے صالح! اگرتم پیغبروں میں ہے ہوتو جس چیز کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہودہ لے آؤ۔ فَأَخَنَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ خِيْمِيْنَ ۞فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ لِقُومِ لَقَنْ مواُن کو پکڑلیا زلزلہ نے ۔سودہ اُوند <u>ھے</u>منہ ہو کرایئ گھر دل میں بڑے رہ گئے۔ پھرصا کم نے اُن سے منہ موڑا۔اورفر مایا کہا ہے میری تو م! بلاشبہ ٱبْلَغْنَكُمْ رِسَالَةُ رَبِّيْ وَنُصَعْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا يُحِيُّونَ النَّصِحِيْنَ ٥ میں نے تم کواپنے رب کا پیغام پہنچادیا۔اور تمہارے خمرخواہی کی کیکن تم خمرخواہی کرنے والوں کو پسندنہیں کرتے۔

> حضرت صالح الطَّيْلُ كا بني قوم كوبليغ كرنا اورسركشي اختيار كركة وم كابلاك ہونا

قسف میں: حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف وہ مبعوث ہوئے وہ قوم ثمود تھی۔عاداور ثمود دونوں آیک ہی دادا کی اولا بیں۔ بید دونوں دو شخصوں کے نام تھے۔ بنو عاد قوم عا ، کے نام سے اور بنو ثمود قوم ثمود کے نام سے معروف وموسوم ہوئے۔ قوم خود عرب کے شال مغرب میں رہتے تھے ان کے مرکزی شہرکا نام جرتھا۔ جس کوسورہ جرکے چھے رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ قوم عاد کی بربادی کے بعد بیلوگ زمین میں بسے اور پھلے پھولے۔ بیلوگ بھی قوت اور طاقت والے تھے زمین پر بڑے بڑے مکانات بناتے تھے اور پہاڑوں کور اش کراپنے لئے گھر بنا لینے تھے جس کو تشیخہ وُن مِن سُھو لِلهَا فَصُورًا وَ تَنْحِدُونَ الْجِبَالَ بُنُوتًا طیس بیان فرمایا ہے۔ ان لوگوں کے تراشے ہوئے پہاڑاور پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے گھر آج بک موجود ہیں۔ جو مدائن صالے کے نام سے معروف وشہور ہیں اور شہرالعلاء سے چند میل کے فاصلہ پر ہیں۔ حضرت ہو وعلیا اسلام نے (جوانی کی قوم میں سے تھے) ان کو تبیخ کی اور تو حدی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کی تعین یا دولا کی اور تو حدی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کی تعین یا دولا کیں اور فرمایا یا نقوم میں افرون کے اللہ عَیْرُوں کی اللہ کی خواب دیے موری عبادت کرو۔ اس کے سواتم ہارا کوئی معیور نیس کے اور میں اور ویوں کہنے گئے اَبشَ سَرًا مِنْ اَلٰے مُنْ اِللٰہ عَیْرُوں کی اللہ کو کی ایک کو ایک کی ایک کی ایک کے ایک کی تو میں ہوئے کے دو ایس کے کہنے ایک کی میں بڑوا کو کی معین کی ایک کی میں کے کہا ہم سب کی تھر کا ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی جواب دیے کے دو میاں میں اور دیوا گی میں پڑ جا کیں گیا ہم سب شخص کا ہم اتباع کر لیں جو ہمیں میں سے ہا گرہم ایسا کر لیں تو کھی گراہی میں اور دیوا گی میں پڑ جا کیں گیا ہم سب شخص کا ہم اتباع کر لیں جو ہمیں میں سے ہا گرہم ایسا کر لیں تو کھی گراہی میں اور دیوا گی میں پڑ جا کیں گیا ہم سب کے درمیان سے اس پر تھیحت نازل کی گئی ؟ ایسانہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ دہ چوٹا ہے شی گئی گھارتا ہے )

سورہ ہود میں فرمایا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم شمود کوتو حیدی دعوت دی قوہ کہنے گئے یَساص السعُ قَلَهُ کُنْتَ فِیْنَا مَرُ جُو ا قَبُلَ هٰذَا (اے صالح اس سے پہلے تم ہمارے اندر بڑے ہونہار تھے) تم سے بڑی اُمیدیں وابستہ تھیں۔ اَتَنْهُنَا اَنْ نَعْبُدُ مَا یَعْبُدُ اَبَآ وُ نَا وَ اِنَّنَا لَفِی شَکِّ مِمَّا تَدُعُونَا اِلَیْهِ مُرِیْبٌ (کیا تو ہم کواس سے منع کرتا ہے کہ پستش کریں جن کی پستش کرتے رہے ہمارے باپ داوے اور ہم کواس میں شبہ ہے جس کی طرف تو ہمیں مُلا تا ہے بی فیہ تر ود میں ڈالنے والا ہے)

حضرت صالح علیہ السلام پر جولوگ ایمان لے آئے مخے وہ زیادہ تر وُنیاوی اعتبار سے کمزور تھے۔ (عام طور پر یوں ہی ہوتارہا ہے کہ حضرات انبیاء کرا میلیم الصلوۃ والسلام کی دعوت پراقلاً وہی لوگ لبیک کہتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے نیچ کے طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں) ان کی قوم میں جو بڑے لوگ تھے یعنی دنیاوی اعتبار سے بڑے ہوئے جھے جاتے تھے اُنہوں نے غریب مسلمانوں سے کہا کیا تہمیں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے پیفیر بنا کر بھیج گئے ہیں انہوں نے جواب میں کہا۔ اِنّا بِسَمَا اُرْسِلَ بِهِ مُو مُونُونَ (کہ بلاشہ ہم تواس پر ایمان لائے جووہ لیکر بھیج گئے ) متکبرین نے کہا کہ ہم تواس کو نہیں مانے اور جس پرتم ایمان لے آئے ہم اس کے منکر ہیں سے تکبراور دنیا کی چودھراہٹ اور بڑائی ہمیشہ بڑا بنے والوں کا ناس کھودی ہے۔ اور جس پرتم ایمان کے نے سے بازر کھتی ہے۔

قوم شود کے لوگ بھی بڑے ضدی تھے کہنے گئے کہ ہم توجب جانیں جب تم پہاڑ میں سے اوٹمی نکال کردکھاؤ۔ اگر پہاڑ میں سے اوٹمی نکل آئی تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ ان کو ہر چند سمجھایا کہ دیکھوا پے مُنہ سے مانگا ہوا معجز ہ فیصلہ گن ہوتا ہے اگر اوٹمی تبہارے مطالبہ پر پہاڑ سے نکل آئی اور پھر بھی ایمان نہ لائے تو سمجھلوکہ پھر جلدی ہی عذاب آجائے گا۔ وہ لوگ اپن ضد پر اُڑے رہے اور یہی مطالبہ کرتے رہے کہ افٹنی پہاڑ سے نکال کردکھاؤ۔ اگر اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی تو ہم ایمان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے دور کعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعاکی اسی وقت ایک پہاڑی بھٹ گئ اور اُس کے اندر سے اونٹن نکل آئی۔

 تین دن فائدہ اٹھالو۔ بیدوعد، ہے جوجھوٹا ہونے والانہیں) جب حضرت صالح علیہ السلام نے اُن سے فرمایا تین دن کے بعد عذاب آ جائیگا تو اُن کا نداق بنانے لگے۔

وه کتے تھے کہ بلطبلے انْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيُنَ (كما عمالُ وه عذاب لے آؤجر) كائم وعده كرتے ہواگرتم پغيرول ميں سے ہو) وہ لوگ حضرت صالح عليه السلام كُل كردر پہمی ہوئے جس كاذكر سورة ممل ميں فرمايا ہے۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنْبَيَّنَّهُ وَاَهْلَهُ (الآية)

عذاب توآنای تھا پہلے دن ان کے چرے پیلے ہو گئے دوسرے دن سُرخ ہو گئے تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔اور چو تھے دن ان پرعذاب آگیا۔(ازتفیرابن کثیرص ۲۲۷ تاص ۲۲۹ تا۲ جالبدایدوالنہایص ۱۳۳ تاص ۱۳۵ جلدنمبرز)

سورة اعراف مين فرمايا فَاحَدَتُهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَادِ هِمْ لَجِيْمِيْنَ (أَن كُو پَكُرُليا سخت زلزله نے للذاوہ اینے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے)

اورسورة حود مي فرمايا وَاَحَـذَالَّـذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَادِهِم جَاثِمِيْنَ ه كَانُ لَمْ يَغُنُو فَي فَالْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

دونوں آیوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ قوم شمود پر دونوں طرح کا عذاب آیا زلزلہ بھی آیا اور چیخ بھی «نظرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ زلزلہ نیچے سے آیا اور چیخ کی آواز انہوں نے اُوپر سے نی اور بعض حضرات نے بوں کہا ہے کہ زلزلہ سے جب زمین پھٹتی ہے تو اس سے آواز ہے اور بیآواز بھیا تک ہوتی ہے جس کی وجہ سے سننے والوں کے دل لرز جاتے ہیں اور ہوش کھو بیٹھتے ہیں اسلئے زلزلہ کو صینے تا (یعنی چیخ ) سے تعبیر کیا۔

سورة حنم بحده بيل بھى قوم شودى سركتى اور بربادى كاذكر بهدقالَ اللهُ تَعَالَىٰ وَاَمَّا فَهُو دُو فَهَدَيْنَهُم فَاسْتَعَ بَهُوا اللهُ تَعَالَىٰ وَاَمَّا فَهُو دُو فَهَدَيْنَهُم فَاسْتَعَ بَهُوا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى الْهُدَى فَاحَدَتُهُم صَعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥ (اور جوتمود تے ہم نے اُن كوراسته بتلايا سوانهوں نے بدايت تھا) بتلايا سوانهوں نے بدايت كم قابله كرائى كو پندكيا ليس ان كوعذاب نے پكرليا جوسرايا ذلت تھا)

اس آیت مین مود کے عذاب کو صحیحة المعداب الهون ستجیر فرمایا ۔ افظ ماعقدالی سحت آواز کے لئے بولا جاتا ہے جواور سے سُنائی دے۔

امام داغب مفردات میں لکھتے ہیں کہ اس سے بھی آگ پیدا ہوئی ہے۔ بھی بیعذاب بن کرآتی ہے اور بھی ہوت کا سبب بن حاتی ہوت کا سبب بن حاتی ہے اس کو تینوں معنوں میں استعال کیا جا ہے اور چونکہ تو مثمود کی ہلاکت رہے گینی زنزلداور چیخ کے ذریعہ ہوئی تھی اسلئے سورہ حسم سج میں جولفظہ اعتدار بہوائے بعض حضرات نے اسے مطلق عذار ہے معنی

فَتُولِّى عَنُهُمْ وَقَالَ يَقُومُ الآية (سوصالح (العَلَىٰ) فان كى طرف سے منہ پھيرليا اور وہاں سے منہ موڑ كر چلے گئے اور فر مايا كدا ہے ميرى توم! بلاشبہ ميں نے تمہيں اپنے رب كا پيغام پہنچايا اور تمہارى خيرخواى كى كيكن تم خيرخواى كرنے والوں كو پندنہيں كرتے) بي خطاب حضرت صالح عليه السلام نے كب فر مايا؟ بعض مفسرين نے اس كے بارے ميں لكھا ہے كہ جب قوم پر عذاب آنے كا واد كھے لئے اور محمول فر ماليا كه عذاب آنے ى كو بوق حضرت صالح عليه السلام ان كو چھوڑ كروانہ ہو گئے اور ان سے بي آخرى خطاب فر مايا جو جسرت بھرے انداز ميں ہے۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب ان کی قوم ہلاک اور برباد کی گئ تو ان سے بدخطاب فرمایا۔ بدخطاب ایسا ہی ہے جیسا بدر میں مقتول ہونے والے کا فروں سے حضورا کرم علی ہے خطاب فرمایا تھا جن کی فعشیں ایک کویں میں پڑی ہوئی تھیں ئید رہی منظوں فرما کر حضرت صالح عبد السلام الل ایمان کو لے کرفلسطین کی طرف چلے گئے اور وہیں تیام پذیر ہوئے بوئکہ قوم شمود کی بستیوں پرعذاب تجا تھا السلئے یہاں رہنا گواراند فرمایا۔ آنخضرت سرور عالم علی جب بیوک تشریف لے جارہ بھے تھا اس وادی سے گذر سے اس وقت آپ چرو انور پر کپڑا او الے ہوئے تھے۔ آپ تیزئی سے گذر سے اور اپنے صحابہ نے فرمایا کہ یہاں سے سے گذر سے اس وقت آپ چرو کا فور پر کپڑا او الے ہوئے جو اُن لوگوں کو پہنچا تھا۔ نیز آپ نے بی موایت فرمائی کہ عذاب کی جگہ پرکوئی نہ جائے اور نہ وہاں کے کنویں کا پانی استعال کرے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے عزاب کی جگہ پرکوئی نہ جائے اور نہ وہاں کے کنویں کا پانی استعال کرے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے عرض کیا کہ یا فی گراد واور جو آٹا گوندھا ہے اُسے اور نور کو کھلا دو۔ (صحح ابخاری میں میں وہ میں وہ عد نہر ہور)

وكُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ اتَأْتُونَ الْفَاحِسُةُ مَاسَقَكُمْ بِهَا مِنَ أَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ اور بم نے لوط کو بھی جب نہوں نے اپی قوم سے کہا کیا تم بے حیالی کا کام کرتے ہوئے تم سے کہا جہانوں میں سے کی نے بھی ہیں کیا بے ٹک تم

## كَنَاتُوْنَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ لَهُ النَّعْدُ قَوْمُ مُسْمِ فُوْنَ ﴿ وَمَا كَانَ جَوَاب

عورتوں کو چھوڑ کرشہوت رانی کے لئے مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم لوگ عدے گذر جانے والے ہؤاور اُن کی قوم کا جواب مجمع سے سیمیسیوں مراقب ہوتے ہوئے ہوئے ہیں ہو جس مرسول بندیں کو ہوئے کا میں کر موج و مراح کا میں میں کو مردوں

قَوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوْآ اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّامُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۖ فَأَنْجَيْنَامِ

س كى علاده كونيس تعاكده كن كل كدان لوكول كوا في بسق عن كال دد ب شك بيا يعادك بين جو پا كباذ بنة بين موجم نه نجات دى لولوكو و كه كذات المراكة في المنظر المنافي كان المراكة في كان المراكة في كان المراكة في كان المراكة في كان المنافية في المنافية في كان المراكة في كان المنافية في الم

اورائس کے گھر دالوں کے سوائے اس کی بیوی کے کدوہ رہ جانے والوں میں سے تھی اور ہم نے ان پرایک بوی بارش برسا دی۔سود کیے! کیسا

عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ فَ

انجام ہے مجر مین کا

## حضرت لوط التَلَيِّيُّلاً كا بني قوم كواحكام پہنچانا اور قوم كا ايخ افعال سے بازند آنا اور انجام كے طور پر ہلاك ہونا

قف مدورت ان آیات میں حضرت اوط علیہ السلام کی قوم کی بدکرداری کا اور تھوڑ اسااس سوال وجواب کا ذکر ہے جوحضرت اوط الطبیعی اور ان کی قوم کے درمیان ہوا نیز جو اُن پر عذاب آیا اس کا بھی ذکر ہے۔ مفصل قصہ سورہ ہوداور سوہ حجر اور سوہ شعراء اور سوہ عنکبوت میں ندکورہ ہے اور تھوڑ اتھوڑ ادیگرمواقع میں بھی ہے۔

یاوگ ایمان بھی نہ لائے اور جن برے کاموں میں مبتلا تھان سے حضرت لوط علیہ السلام نے روکا تو الٹے الٹے اجواب دیتے رہے۔ یہاں سورہ اعراف میں ان کی صرف ایک بدکرداری کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ بیک مرد مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ سیدنا حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بیہ جیائی کا ایسا کام ہے جہتم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ اسی بدکرداری اور بدفعلی کی تم نے بنیاد ڈالی ہے۔ بیخالق و مالک کی شریعت کے خلاف ہے اور فطرت انسانی کے بھی۔ ان کی دوسری بدکرداری میر تھی کہ راہزنی کرتے تھے جے سورہ عکبوت میں وَتَقَطَعُونَ السَبِیلَ سے تعیر فرمایا ہے۔

سوره شعراء میں فرمایا آف أنه و ن السند کو ان مِن العلمِین ه و تلکوون مَا خَلَقَ لَکُمُ وَبُکُمُ مِنُ اَذُو اجِکُمُ بَلُ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَامُونَ ﴿ كَيَامٌ مِنَ الْعُلَمِينَ هُ وَتَلَدُونَ مَا خَلَقَ لَکُمُ وَبُکُمُ مِنُ اَذُو اَجِکُمُ بَلُ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَامُونَ ﴿ كَيَامٌ مِارِكِ جَبَانُول مِي سِيمَ وول كَ پاس آت بهواوروه جوالله نتم الله عن تباري ليعن تبارى يويال ال کو ورد جباري محالي معدوكالين واليون محملي من المول المول من المول المول

بیقا کہ بدلوگ خود پا کہان بنتے ہیں ارجمیں گنداہتاتے ہیں گندوں میں پاکوں کا کیا کام؟ بیہ بات انہوں نے ارراہ سنجر کی تھی۔
سورہ شعراء میں ہے لین گئم تنتیکا کو ط کنگوئن مِن المُمُخرَجِین (ان لوگوں نے حفرت کو طعلیہ السلام کوجواب دیے ہوئے
سیجی کہا کہا سے لوط! اگر توباز نہ آیا تو ضروراُن لوگوں میں سے ہوجائیگا جنہیں نکال دیاجا تاہے) قبال اِتنی لِمعَمَ لِکُمُ مِنَ الْقَالِيْنَ
(حضر تا لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے احمال سے بعض رکھنے والا ہوں) وہ لوگ پی بے ہودگی اور بے حیائی پراڑے دہاور
کال بے ہودگی اور ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا کہا گراگر تھے ہے تو اللہ کاعذاب لے آجیسا کہ سورہ عشکوت میں فرمایا۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا انْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ آخراُن برعذاب آگيااور انبيس مندما كُلُ ، رادل كُل سورة انعام مِن فرمايا وَامُطُرُنَا عَلَيْهِمْ مَّطَوًا مَاورسورة شعراءاورسورة ثمل مِن جي ايها بي فرمايا يعني جم نے ان پر بوي بارش برسادي اورسوة عكبوت مِن فرمايا \_

اِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ اَهُلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفُسُقُونَ (كَهُم اللَّ اللَّهَ الاسلام اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا

فَلَمَّا جَآءَ اَمُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطُرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنُ سِجِّمُ لِمَّنْضُودٍ مَّسُوَّمَةً عِنْدَرَبِّكَ (سوجب ہماراتھم آیا تہ ہم نے زمین کے اور پوالے مصے کو نیچ والاحصہ کردیا اور ہم نے اس زمین پر کنکر کے پھروں کی بارش برسادی جولگا تارگرد ہے تھے جوآپ کے دب کے پاس سے نشان گلے ہوئے تھے )

سورہ حجرمیں بھی مضمون ہے وہاں فرمایا ہے

فَاخَدُنَهُمُ الطَّيْحَةُ مُشُوقِيْنَ وَ فَجَعَلُنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَامْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِيْلِ (سوبَرُلِيا أَن وَ فَحَدُلِيا أَن وَ فَعَدُلِيا أَن وَ فَحَدُلِي فَعَدَالِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا مُن لِي فَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَالُوا انَّا أُرْسِلْنَا الِى عَرْم مُجُومِيْنَ ه لِنُرُسِلَ عَلَيْهِم حِجَارَةً مِّنُ طِيْنٍ ه مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسُوفِيْنَ • فَاخُورَ جَنَا مَنُ كَانَ فِيْهَا مَنَ الْمُؤُمِنِيْنَ ه فَمَا وَجَدُنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ ه (انهول نے جواب شرکہا کہ بلاشہ ہم مجرم قوم کی طرف بھے گئے ہیں تا کہ ہم اُن پُرٹی کے پھر برسائیں جن پرنشان گے ہوئے ہیں تیرے میں کہا کہ بلاشہ ہم مجرم قوم کی طرف بھے گئے ہیں تا کہ ہم اُن پُرٹی کے پھر برسائیں جن پرنشان گے ہوئے ہیں تیرے رب کے پاس حدسے تجاور کرنے والوار ، کے لئے' سونکال دیا ہم نے جواُن میں ایمان وا۔ لے تھے پس ہم نے اُس میں ایک گھر کے سواکوئی گھر مسلمانوں کانہیں یایا ؟

حضرت لوط علیہ السلام نے بہت محنت کی حق کی طرف بلایا اور ایمان لانے کی دعوت دی لیکن قوم میں ہے کو کی شخص بھی مسلمان نہ ہمی مسلمان نہ ہوااور اپنی بیہودہ حرکتوں میں گےرہالتہ ان کے گھر کے لوگ مسلمان ہو گئے لیکن ان کی بیوی مسلمان نہ ہوئی تھی۔مسلمان ہونے والی اُن کی لڑکیاں تھیں اسی کوفر مایا کہ ایک گھر کے سواکسی کومسلمان نہ پایا۔ان کی بیوس بھی چونکہ مسلمان نہ ہوڈی تھی اسلئے وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل کرلی گئے۔

اسی کوفر مایا فَانْجَیْنَهُ وَاهُلَهُ إِلَّا امْرَاتَهُ طَعَانَتُ مِنُ الْعَبِرِیْنَ ہ (سوہم نے نجات دی لوط کواوراس کے گھر کے لوگوں کوسوائے اسکی بیوی کے سیے بیاتی رہ جانے والوں میں ہےتھی) یعنی جواہل آبیان بستیوں سے نکال دیئے گئے تھے تا کہ عذاب میں مبتلانہ ہوں ان کے علاوہ جولوگ تھے وہ انہی میں رہ گئی۔

سورہ ہود میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام ہے کہا فَاسُوبِاَهٰلِکَ بِقِطْعِ مِنَ اللَّیٰلِ وَرَا تَبِعُ اَدُبَارَهُمُ وَلَا يَسُلُتُ فِتُ مِنْكُمُ اَحَدٌ إِلَّا امُواَتُکَ اِنَّهُ مُصِينُهُا مَا اَصَابَهُمُ إِنَّ هَ حِنْهُمُ الصَّبُحُ طَلَّيْسَ الصُّبُحُ بِقَویُبُ (سوتم رات کے ایک حصہ میں نکل جا وَاورتم میں سے وئی بھی مُرْکرند دیکھے سوائے ننہاری یوی کئے بیشک اُسے عذاب بہنچ والا ہے جو اُن لوگوں کو پہنچ گا۔ النہ کی ہلاکت کے نتے صبح کا وقت مقرر ہے کیا صبح قریب نہیں ہے) مفسرین لکھتے ہیں یا تو ان کی یوی اُن کے گھر والوں کے ساتھ نگی ہی نتھی یا ساتھ اُنگی کین پیچھے مُرْکر دیکھ کرا بی قوم کی ہلاکت پرافسوں طاہر کرنے گئی۔ ایک پھرآیا اور اُسے و ہی آگی کر دیا یہ سورہ ہوداور سورہ ججر میں جبحارۃ مِن طِینُ قرمایا۔ فرمایا اور سورہ وواور سورہ وجر میں جبحارۃ مِن طِینَ فرمایا۔

دونوں جگہ کی تصریح سے معلوم ہوا کہ جو پھڑ اُن لوگوں پر برسائے گئے وہ بیعا م پھر یعنی پہاڑوں کے نکڑوں میں سے نہ سے بلکہ ایسے پھڑ سے جو مٹی سے پکا کر بنائے گئے ہوں جس کا ترجمہ کنگر سے کیا گیا اور مُسَوَّ مَةَ بھی فر مایا اس کا معنیٰ بیہے کہ ہر پھڑ پرنشان لگا ہوا تھا کہ بیفلاں شخص پر بی گرے گا۔ اور سور ہ ھون ش جو مَنْ حَنُوْدِ ہے اس کے معنی ہے کہ لگا تار پھر برسائے گئے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کا تختہ اُلٹ دیا۔ اس خطہ کو او پر اٹھا کرلے گئے اور وہاں سے الٹاکر کے ذمین کی طرف بھینک دیا۔

حضرت لوط علیدالسلام جن بسنیوں کی طرف مبعوث ہوئے وہ چار بستیاں تھیں جن کے نام مؤرضین ومفسرین نے سدوم امورا عامورا ءاور صبور بتائے ہیں۔ ان میں سب سے بردی بستی سدوم تھی۔ حضرت لوط علیدالسلام اس میں اس بستے تھے۔ یہ بستیاں نہراُ رون کے قریب تھیں۔ ان بستیوں کا تختہ الث دیا گیا اور ان کے جگہ بحرمیت جاری کر دیا گیا جو آج بھی موجود ہے پانی کہیں دوسری جگہ سے جس سے کسی قشم کا ہے پانی کہیں دوسری جگہ سے جس سے کسی قشم کا

انتفاع انسانون كوياجا نورون كويا كهيتيون كؤنبين هوتا-

سورة صافات میں حضرت وطعلیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ہے وَاِنَّ کُٹُم لَتَمُوُّ وُنَ عَلَیْهِمُ مُصُبِحِیْنَ ہ وَبِالْیُلِ اَفَلا تَعْقِلُوْنَ ہ (اورتم ان پرضح کے وقت اور رات کے وقت گذرتے ہوکیا تم بھی ہیں رکھتے)

اہل عرب تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے راستے میں یہ بستیاں پڑتی تھیں جن کا تختہ الث دیا گیا تھا بھی صحح کے وقت اور بھی رات کے وقت وہاں سے گذر ہوتا تھا ان لوگوں کو یا ددلایا کہ دیکھوکا فروں بدکاروں کا کیا انجام ہوا تم وہاں سے گذر تے ہواورنظروں سے دیکھتے ہو پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے۔

فائدہ: قرآن مجید کی تفریخ سے معلوم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس فاحشہ کام یعنی مردوں کے ساتھ شہوت رانی کا ممل کرنے میں گئی ہوئی تھی میمل اُن سے پہلے کی قوم نے بیس کیا۔ بیمل عقلاً وشرعًا وفطرۃ نہایت ہی شنج اور فقیج ہاور کہا بڑ میں سے ہے۔ اس کی سز اکیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرات صاحبین اما مابو یوسف اورامام محمد نے فرمایا کہ یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے اس کی سز ایمی وہی ہے جوزنا کی سزا ہے۔ یعنی بعض صورتوں میں سوکوڑے مارنا۔ اور بعض صورتوں میں سوکوڑے مارنا۔ اور بعض صورتوں میں سنگ ارکر دیا اُلیمی بھی قول ہے۔ اوران کا ایک قول سے کہ فاعل اور مفعول دونوں کوئل کر دیا جائے۔ اور ان کا ایک قول سے ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کوئل کر دیا جائے۔ اور ایک قول سے ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کوئل کر دیا جائے۔ اور ایک قول ہے۔ اور ان کا ایک قول سے ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کوئل کر دیا جائے۔ اور ایک قول ہے ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کوئل کر دیا جائے۔

حضرت امام ما لک کا بھی یہی ایک قول ہے اور حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی الی سزام تمرز نہیں کہ بھیشہ ہی کوا ختیار کیا جائے بلکہ امیر المونین اسکو مناسب جانے قو دونوں کوئی کردے۔ اور مناسب جانے تو سخت سزاد یکر جیل میں ڈالدے۔ یہاں تک کہ ان دونوں کی موت ہوجائے یا تو بہ کرلیں۔ اورا گراس مل کو دوبارہ کرلیں تو قبل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صد بق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک بیدوا قعہ پیش آیا کہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے جس سے لوگ اسی طرح شہوت پوری کرتے ہیں جس طرح عورت سے شہوت بوری کی جاتی ہے اس بارے میں تھم شرعی بتایا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کو جمع فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے جے صرف ایک بی امت نے کیا ہے ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے معالمہ کیا وہ آ ہے سب کو معلوم ہے۔ میری رائے ہے کہ اس کو آگ میں جلادیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ اس فعل بدکی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ آبادی میں جو سب سے او نچی عمارت ہووہاں سے اوند ھے منہ کر کے پھینک دیا جائے پھر پیچھے سے پھر مارے جائیں۔ یہ نفصیل فتح القدیراور بحرالرائق میں کھی ہے۔

مشکلو ق المصابی صساس میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے قتل کیا ہے کہ حضرت علی رضی الله عند نے فاعل اور مفعول کوجلا دیا تھااور حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے ان دونوں پر دیوارگروا کر ہلاک کر دیا تھا۔ ياره۸ سورهٔ اعراف

وَ إِلَّى مَنْ يَنَ آخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَقُومِ اعْبُدُوااللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَيْرُهُ قَلْ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہااے میری قوم! الله کی عبادت کرو۔ اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے عَآءَ نَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْغَسُوا التَّاسَ الشَّيَآءَهُمُ ے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئ ہے۔ سو ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دؤ وَلَاتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدُ إِصْلَاحِهَا وَلِيَمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْ تُمْرُمُو مِنِينَ ﴿ وَ اور زمین بن اسکی اصلاح کے بعد زماد مت کرو۔ بیہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور لَاتَقَعُكُ وَابِكُلِ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصْدُونَ عَنَ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ أَمَن يِهِ ت بیٹھ جاؤ ہر راستہ میں کہتم لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو۔ اور لوگوں کو اللہ کے راستہ ے رو کتے ہو جو اس پر ایمان لائے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَاذْكُرُوٓ الذُّكُنْتُمْ قِلْبُلَّا فَكُثَّرُكُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ اوراس میں کچی تلاش کرتے ہو۔اور یا دکرو جبکہتم تھوڑے سے تھے سواللہ نے تم کوزیادہ کردیا۔اور دیکچے کوفسا دلرنے والوں کو کیا انجام ہوا۔ مُفْسِدِيْنَ وَإِنْ كَانَ كَآبِفَةً مِيْنَكُهُ إِمْنُوْا بِالَّذِيِّ ٱرْسِلْتُ بِهِ وَكَآبِفَةً لَمْ يُؤْمِنُوْا اور اگرتم میں سے ایک جماعت اس تھم پر ایمان لائی جے دیکر میں جھیجا گیا ہوں اور ایک جماعت ایمان نہ لائی فَاصْدِرُوْاحَتَّى يَعْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوحَ يُرُالْعَكِمِينَ ﴿ توصبر کردیہال تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فر مادے ادرہ سب حاکموں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

## حضرت شعيب عليه اسلام كاايني أمت كوبليغ فرمانا اورنا فرمانی کی وجہ سے ان لوگوں کا ہلاک ہونا

قسف مدين : جوامتين حفرات انبياء كرام يهم الصلوة والسّلام كي دعوت قبول ندكر في اورضد وعنادير كمربائد صف كي وجدس ہلاک ہوئیں ان میں سیدنا حضرت شعیب علیہ السّلام کی اُمّت بھی تھی۔ ان لوگوں میں گفر وعنا دتو تھا ہی کیل اوروزن میں کمی کرنا بھی ان میں رواج پذیر تھا بیچتے تھے تو کیل میں یعنی ناپ کردینے میں اوروزن میں کمی کردیتے تھے۔اور راستوں میں بیٹھ جاتے تصاورالله كى راه سے روكتے بھى تصفيعنى حضرت شعيب عليه السلام كى دعوت قبول كرنے اورايمان لانے سے منع كرتے تھے۔ حضرت شعیب علیه السلام نے ان کوتو حید کی دعوت دی اور فر مایا اے میری قوم! الله کی عبادت کرو۔اس کے علاوہ تہارا کوئی معبود نہیں 'تمہارے رب سے تمہارے پاس دلیل آچکی ہے لہذاتم ناپ تول میں کمی نہ لرو۔اورلوگوں کوان کی چزیں گھٹا کرنہ دواور زمین میں نساد نہ کرواس کے بعد کہ اس کی اصلاح کردی گئی ہے۔اور راستوں میں مت جیھو جہاں تم لوگوں کودھکمیاں دیتے ہو۔اور جواللہ پرایمان کے آئے اسے اللہ کی راہ سے روکتے ہو۔

یہ لوگ راستوں پر بیٹے جاتے تھے اور جولوگ بہتی ہیں آنے والے ہوتے انکوڈ راتے اور دھمکاتے بھے اور کہتے تھے کہ دیکھوشعیب کی بات مانو گے قو ہم تہمیں مارڈ الیں گے اور ساتھ ہی حضرت شعیب علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین میں کچی تال کرتے تھے اور سوچ سوچ کراعتر اض نکالتے تھے۔ جس کو مَ تَبُغُو نَهَا عِوَجًا سے تعیر فرمایا۔" کجی تلاش کرنے"کا مطلب سورہ اعراف کے پانچویں رکوع میں بیان ہو چکا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی نعت یا دولائی اور فرمایا۔ وَاذْ کُورُ آ اِذْ خُورُ اَ اِذْ مُنْدُنُهُمُ قَلِيدً لللهُ فَكُمُّورُ کُھُمُ (اور یا دکرو حبتم تھوڑے سے تھاس کے بعد اللہ نے تہمیں کثرت دیدی نیز فرمایا) وَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَهُ الْمُفْسَدِینَ (اور دیکھ لوفساد کر نعوالوں کا کیاانجام ہوا)

چونکہ اس سے پہلے دیگر امتیں ہلاک ہو پچکی تھی اور حصرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کو زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا۔ اس لئے حصرت شعیب علیہ السلام نے انہیں توجہ دلائی کہ گذشتہ ہلاک شدہ امتوں سے عبرت لے لو۔

سورة عود شرب و رَبَا قَوْم لَا مَحْوِمَن كُمْ شِقَاقِي آنُ يُصِيبَكُمْ مِثُلُ مَا اَصَابَ فَوَمَ نُوْحٍ اَوُ قَوْمَ هُوُدٍ

اَوْقَوْمَ صَالِحٍ ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُمْ بِبَعِيْدٍ ه (ا عَيرى قوم الجمه عضر كرنا تمهار ك لئے اس كاباعث نه موجات كه تم پرجى اس طرح كى صباتيں آ پريں۔ جينے قوم نوح يا قوم موديا قوم صالح پر پڑى تھيں۔ اور قوم لوط تم دور نہيں ہے)

ہيلوگ برابر ضداور عنا د پراڑے رہے ، ورحضرت شعيب عليه المام كو بے موده ارب سے جواب ديت رہے جن كا

مذكره مَن منده آيات ميں ہے انہوں نے يوں بھى كہا كہ بم تم ہيں انى اپنى سے نكال ديں گے۔ إللَّ بيكتُم مارے دين ميں واپس آ جاؤ۔ جس كاذكرا بھى ايك آيت كے بعد آرم ہے انشاء الله تعالى ۔

ان لوگوں کو جب پہتایا گیا کفر پر جے رہو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آجائے گا۔ اس پر انہوں نے بیاعتراض کیا کہ ایک جماعت ایمان نے آئی ہے اور ہم لوگ ایمان نہیں لے آئے جو ایمان نہیں لائے ان پر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ اور وہ سب عیش و آرام میں ہیں۔ لہذا بیعذاب کی باتیں بے اصل معلوم ہوتی ہیں۔

اس کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ عذارب کا فوز ااور جلدی آنا ضروری نہیں۔اللہ تعالی اپنی حکمت سے جب چاہتا ہے عذاب بھیجتا ہے تم ذرائھ ہرو مبرکرو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرمادے۔
وَهُو َ خَیْسُوا الْعَاکِمِیْنَ وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے چنانچہ کا فروں پرعذاب آیا اوران کوزلزلہ کے ذریعہ ہلاک کردیا گیا۔ جیسیا کہ اس دکوع کے آخریس آرہا ہے اورائل ایمان کو بچادیا گیا جیسیا کہ سورہ معودیس فیکورہے۔

A TUNE

الحمد لله ثمم الحمد الله انوارالبيان كاجلدسوم حمم بوكي